

جمله حقوق محفوظ ہیں

www.etopk.com www.nuktaguidance.com www.eislamicbook.com

نوك: كتاب البهى كممل نهيں ہوئى كام جارى ہے۔ اگر كوئى ناشراس كتاب كوشائع كرنا جاہے تورابط كرسكتے ہيں: 03215083475 - 03470005578 وَمَاهُمْ بِضَارِّيُنَ بِهِ مِنْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ (البقره 102) اوروه اس (جادو) كذريع بغير الله كي مرضى كسي كونقصان نهيل پنياسكة تص

عملیات کی دنیا میں زلزلہ برپاکردینے والی کتاب جادو نگری جنات و عملیات کی دنیا

> مرتب مولا ناسیدعبدالو ہاب شاہ شیرازی

|     | ىپ                                      | · K |                                                |
|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 105 | استخاره                                 | 9   | باب اول: جنات اور انسان                        |
| 124 | اولا د کی بندش                          | 20  | جنات قابوكرنا                                  |
| 127 | سامية آسيب                              | 26  | باب دوم: جادو                                  |
| 134 | مرگی                                    | 34  | جادو کی اقسام                                  |
| 136 | جنات جسم میں کب اور کیسے داخل ہوتے ہیں  | 39  | جادوکی تاری <sup>خ</sup>                       |
| 143 | باب ششم<br>کیا جادو واقعی اثر رکھتا ھے؟ | 46  | نائٹ ٹمپلر ،فری ملیسن ،ایلومیناتی ،کبالہ جادو  |
| 147 | کیا جنات لگنے کی باتیں جھوٹ ہیں؟        | 50  | حھوٹے نبی اور جا دونگری                        |
| 157 | انسانی ذہن پر جاد وکرنے کی جدید شکل     | 59  | باب سوم: خفیه تنظیمیں                          |
| 161 | موسيقى اور جنات                         | 64  | شیطان کے پیجاری و یکا <b>ند</b> ہب             |
| 162 | جادو کا توڑ                             |     | جديد سائنس اور شيطان                           |
| 164 | جا دو کا علاج                           | 70  | سكل ايند بوزز                                  |
| 170 | اگروظا نُف ہے بھی جادوکا توڑ نہ ہوتو!   | 74  | قبر پریتی جنات اور حاجت روائی                  |
| 171 | باب هفتم وظیفه کیا هے؟                  | 80  | باب چهارم: مسلمان اور عملیات                   |
| 176 | آیات کے انٹیکر                          | 82  | نظر بد، ٹیلی بیتھی مسمر رزم، ہیپنا ٹزم         |
| 178 | کیا تعویذات نکالناضروری ہے              | 88  | نظر بداور حسد ہے کی دعائیں                     |
| 179 | خواباورجادو                             | 91  | باب پنجم مسلمان معاشرتے میں                    |
| 182 | روحانی آپریش                            | 92  | <b>عامل اور عملیات</b><br>جادو جنات اورنفسیات  |
| 183 | محبوب قدموں میں<br>محبوب قدموں میں      |     | بوروبه می در سیک<br>بندش                       |
| 186 | برب مشتم جادوگر کون کب کیسے             | 98  | بدن<br>کاوباراوررز ق کی بندش                   |
| 189 | كتابي چلےاور منتر جنتر                  |     | رشتہ نہ ملنے کے مسائل<br>رشتہ نہ ملنے کے مسائل |
|     |                                         |     |                                                |

| س | قهرر |
|---|------|
|   | _    |

|     |                                     | -   |                                            |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 243 | غيرشرعى عامل جادوگر كى علامات       | 192 | شعبدے باز وں اور جادوگروں میں فرق          |
| 244 | جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے    |     | كالى اور ہنو مان كا جان ليواعمل            |
| 247 | باب نهم علم الاعداد، نجوم، رمل، جفر | 194 | دست کی ہڈی اور کور برتن                    |
| 248 | علم الاعدا داورعلم جفر              | 194 | بنگال کا خطرناک جادو''ڈھائیا''             |
| 257 | علم نجوم کیا ہے                     | 196 | سفلی عاملوں کی اکثریت بےاولا دہوتی ہے      |
| 261 | كاتهن كالمعنى                       | 197 | ہمزادکوقابوکرنا آسان نہیں                  |
| 271 | علم رمل کیا ہے                      | 199 | مؤ کل کوقا بوکرنے کے لیے چلیہ              |
| 277 | علم جفر کیا ہے                      | 202 | جادوٹونے کے عام ہونے کی وجو ہات            |
| 282 | علم جفر، رمل اورا نبياع ليهم السلام | 203 | جادوٹونے سے کیسے بچاجائے!                  |
| 285 | حساب كروانا                         | 205 | عاملوں کی فریب کاریاں                      |
| 290 | حباب كرنے كريقے                     | 205 | قرآنی آیات پرجوتے مار کرعلاج کر نیوالاعامل |
| 292 | جا دوگری کی سٹیجز اور سزا           |     | عامل پولیس کو با قاعدہ منتقلی دیتے ہیں     |
| 294 | باب دهم عمليات سيكهنا               | 209 | ایک نشریاتی ادارے کی ر پورٹ                |
| 294 | عامل کیسے بنیں                      | 213 | عاملوں کے ہاتھوں خوا تین کی عصمتیں پا مال  |
| 297 | جنات نكالنے كا چلە                  | 215 | عملیات سے تو بہ کرنے والے عامل کی کہانی    |
| 298 | جنات سے دوستی لگانا                 | 218 | عورتوں کوآ سانی سے بیوتوف بنایا جاسکتا ہے  |
| 299 | جنات کی حاضری کی اقسام              | 221 | ایک عامل کی حالت زار                       |
| 301 | جنات کی گھروں میں رہنے کی وجو ہات   | 223 | استاد بشیر کی توبه کی کہانی                |
| 303 | ناخن میں چورد مکھنا                 | 229 | ٹیلی پیتھی سکھنے سے انسان پاگل ہوجا تاہے   |
| 303 | جنات کا چوری کرنا                   | 240 | خانقابی نظام اور کثیرے                     |
|     |                                     |     |                                            |

|     | ىت                                                       | فهرس |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 329 | رماله طلسماتی دنیاد بویندکی هی <b>ت</b> ت                | 306  | قرآنی سورتوں کے موکل                          |
| 330 | احتلام ہے بیخنے کاعمل                                    | 310  | معجز ه، کرامت، جادومیں فرق                    |
| 331 | گینش د <b>یو</b> تا سے مدد                               | 311  | پیرکون                                        |
| 332 | يتكه بنا كرعمليات كرنا                                   | 312  | عامل آپ سے کیا کرواتے ہیں۔                    |
| 332 | خاوندیا بیوی کوناخن کھلانے والاعمل                       | 313  | باب یازدهم:<br>تعویذ ڈی کوڈنگ اور ان کی سکیمز |
|     | (\$) (1 ) (2 ) (3)                                       |      |                                               |
| 332 | خون کے ساتھ قرآن کی آیت لکھنے کاعمل                      |      | ا بجد کی کوڈ نگ اسکیم                         |
| 333 | ا پناخون مطلوب کو کھلانے کاعمل                           | 314  | تعويذ مثلث الغزالي                            |
| 333 | لوٹے لڑانے والاعمل                                       | 315  | سيون سارآ ف بائبلون                           |
| 335 | علامات متنبل،اورکوڈ نگاورتعویذ                           | 318  | یہودیوں کی کوڈ نگ                             |
| 337 | حفاظتی حصار مسنون اذکار دعائیں                           | 319  | عملیات میں ماں کے نام کی اہمیت                |
| 339 | اسم اعظم کیا ہے                                          | 322  | كآب مجريت الممزال كاهيت                       |
| 341 | پیدعا <sup>ئی</sup> یں صبح شام روزانه پ <sup>وهی</sup> ں | 323  | كآب ژيهمليات کی هيفت                          |
| 344 | ادائے قرض اورفکروغم دور ہونے کی دعا ئیں                  | 325  | ايدرومانى مالى خنية ائرى                      |
| 344 | گھر میں خیروبرکت کی دعا ئیں                              | 326  | ميان بيوي مين جدائي ڈالنے کاعمل               |
| 347 | سوتے میں اچھایا براخواب                                  | 327  | معثوق اورمحبوب کو پانے کاعمل                  |
| 347 | نیندنهآ نے، یا نیندمیں ڈرنے کی دعا کیں                   | 327  | بالوں کے ذریعے محبوب قابو کرنے کاعمل          |
| 349 | کسی شخص یا گروہ سےخوف کے وقت کی دعا                      | 327  | د نیایر حکومت کرنے کاعمل                      |
| 351 | شیاطین وغیرہ سےخوف کے وقت کی دعا                         | 328  | نمازتسخير                                     |
| 359 | قرآن تے علق                                              | 328  | كآب مراجيل كاحتفت                             |

#### مقدمه

# جادو نگری اور جنات وعملیات کی دنیا کتاب لکھنے کا مقصد

جاد ونگری اور جنات وعملیات کی دنیا کے نام سے کیم جولائی <u>201</u>9ء کومیں نے ویڈیوز کا ایک سلسلہ پوٹیوب پرشروع کیا۔اس سلسلے کوشروع کرنے کا مقصد بہتھا کہلوگوں کوٹملیات کی دنیا کے بارے بتایا جائے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے عامل، جادوگر لوگوں کے نہ صرف مال وعزت کولوٹتے ہیں بلکہ دین ایمان سے بھی محروم کردیتے ہیں۔عملیات کوعام طور پرروحانیت کے نام پر کیاجا تا ہےاور دین کا ایک حصہ یا شعبہ سمجھا جا تا ہے،اس لیے ایک عام آ دمی توعام آ دمی ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بلکہ عام علاء بھی اس فراڈ اور بے دینی کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔عملیات کا کام کرنے والے پہلے معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے تھے اورانہیں کا ہن ،عراف،اور نجومی کہا جاتا تھا،کین پھرآ ہستہآ ہستہ جیسے گویوں،طوا کفوں کنجروں کا میڈیا کے زور پرمعزز بنا دیا گیاا لیسے ہی دین دار طبقہ کہلانے والے بعض جاہل علماء نے بھی اس میدان میں قدم رکھ لیا، بس مارکیٹ سے دو حیار عملیات کی کتابیں اٹھا کیں اوران میں سے دیکھ دیچ کرلوگوں کو تعویز لکھ کردینے لگے۔اس کاسب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام عوام نے ان علماء کی مسندوں، بگڑیوں اور داڑھیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس شیطانیت کوروحانیت اور دین سمجھنا شروع کر د با۔اس سے بھی بڑھ کریہ نقصان ہوا کہ لوگوں کا دینی تصور ہی غلط ہوگیاا ورلوگوں نے دین اسلام اورقر آن کومخض دم درود، وظیفوں اورعملیات کی کتاب سمجھ لیا۔حساب کتاب کے نام پر عاملوں نے جوسلسلہ شروع کیااس سےلوگوں کا پیر عقیدہ بن گیا کہ بیعامل غیب جانتا ہے اور میرے ماضی حال مستقبل اور میرے نفع نقصان کی خبر رکھتا ہے۔لوگوں کا قرآن کے بارے عجیب تصور بن چکاہے،ان کا خیال ہے قرآن محض اس بات کی کتاب ہے کہ اس فلاں آیت کو آئی باریٹر ھاجائے تو کاروبار چاتا ہے اور فلاں آیت کا اسٹیکر د کان میں لگانے سے د کان چلتی ہے۔ جبکہ قر آن کا اصل مقصد اسے مجھ کراللہ کے پیغام کوجا ننااوراس بڑمل کرناختم ہوگیا۔

اس کےعلاوہ کچھ عرصة بل میں نے دجالیت پرویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جسے لوگوں نے بہت پیند

کیااورلوگوں کو کافی فائدہ ہوا مجھے کی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جادو جنات وعملیات پر پچھوہ یڈیوز بنائیں، میں خود بھی اس بارے سوچ بچار کررہا ہے تھالیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے اس موضوع پر بات کروں، جب بھی ویڈیو بنانے کا ارادہ کرتا کوئی موضوع زبان پر آتا ہی نہیں تھا بس ذہن میں ہی بائیں رہتی تھیں، پھر اللہ کو جب منظور ہوا تو ایسی زبان کھی کہ اب تک ایک سال میں دوسوئے قریب ویڈیوز بن چکی ہیں اور ابھی بھی پیسلسلہ جاری ہے۔

اس دوران لا مور سے کسی صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں آپ کی ویڈیوز کو کھوکر کتابی شکل دینا چا ہتا ہوں،
میں نے ان کا شکر یہ بھی ادا کیا اور کہا کہ یہ کام دونوں لل کرکریں گے۔لیکن پھر دبارہ نہ تو ان صاحب نے رابطہ کیا اور نہ
ہی مجھے ہمت ہوئی۔ ابھی بچھلے دو تین دن سے بار بار مجھے یہ خیال آر ہاہے کہ اس موضوع کو منظم انداز میں مرتب کرکے
تحریر کی شکل میں بھی محفوظ کر لینا چا ہے تا کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ چنا نچہ آج مورخہ 27/11/2020 کو
اللہ کا نام لے کر میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہوگی جب بھی کسی ایک ٹا بیک کو کممل کروں دو چار صفحات
کھوں تو اسے ایک مضمون کی شکل میں فوری طور پر اپنی ویب سائٹس

www.etopk.com www.nuktaguidance.com

www.eislamicbook.com

سمیت سوشل میڈیا پر پہلش کردوں تا کہ کتاب تیار ہونے کے ساتھ ساتھ مضامین کی شکل میں یہ باتیں عوام تک پہنچتی رہیں۔

اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہ صرف جلد از جلد اس موضوع کو کممل کرنے کی توفیق دے بلکہ سیجے اور حق بات لکھنے کی بھی توفیق دے۔

وما توفيقي الاباالله لللحم ارنالحق حقاوالرز قنالتباعه وارناالباطل بإطلا والرز قناجتنابه

# باب اول جنات اور انسان

قارئین! جس زمین پرہم آباد ہیں اس پرہم انسانوں کی تاریخ تقریبادس ہزارسال پرانی ہے۔ یعنی حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کرآج تک تقریبا دس ہزارسال کا عرصہ گزرا ہے۔جبکہ اس زمین کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔انسان سے پہلے یہاں جنات آباد تھ، جنات نے یہاں بہت فساد مجایا آپس میں جنگیں کرتے تھے، خون بہاتے تھے، پھر جب اللہ نے انسان اب اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر آباد ہوتو حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا۔اورز مین پر بھیج دیا۔جبکہ جنات کوجنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھگا کران کی حکومت ختم کردی اور اب زمین پرانسان حکومت کرتے ہیں۔ جنات کی دنیا کوایک الگ مقام دے دیاوہ رہتے تواسی زمین پر ہیں کیکن ان کا سسٹم ہم سے الگ ہے۔وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں،ہمیں نظرنہیں آتے ،وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہیں اور آ بادی میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ ہماری عمریں بچیاس ساٹھ ستر سال ہوتیں ہیں جبکہ جنات کی عمریں پندرہ سوسال اور دواڑھائی ہزارسال تک بھی ہوتی ہیں۔اس سب کے باوجوداللہ تعالیٰ نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا۔انسانوں اور جنوں دونوں کا مقصد تخلیق ایک ہی ہے یعنی اللّٰہ کی بندگی۔ جن بھی دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کرنے کے یابند ہیں اورانسان بھی اللہ کی بندگی کرنے کے یابند ہیں۔اسی طرح دنیاو آخرت میں عذاب وثواب، جنت اورجہنم جس طرح انسانوں کے لیے ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جب جنات آباد تھے تو اللہ نے ان کی طرف بھی نبی جیسجے تھے۔لیکن انسانوں کی تخلیق کے بعد جنات بھی انسان نبیوں ہی کی تعلیمات اور دین وشریعت کے یابند ہیں۔ چونکہ جنات ہمیں نظرنہیں آتے اور ہم جنات کی دنیا کے بارے زیادہ کچھنہیں جانتے اس لیے جنات کے بارے انسانوں میں بہت ساری با تیں اور کہانیاں من گھڑت اور بے بنیادمشہور ومعروف ہوچکی ہیں۔عام طور پرلوگ جنات سے بہت خوف کھاتے اور ڈرتے ہیں اور بچول کو بھی جنات ہے ہی ڈرا کر جیپ کرایا جا تا ہے ،اس طرح ایک بچہ بچین ہے ہی جنات کاخوف لے کر بڑا ہوتا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے انسانوں کو جوطافت دی ہے جنات اس کا مقابلہ ہر گرنہیں کر سکتے مثلا ہم

بہم اللہ پڑھ کر درواز ہبند کریں تو وہ اندر داخل نہیں ہوسکتے ،ہم آیت الکری پڑھ لیں وہ ہمارے قریب نہیں آسکتے ،ہم بہم اللہ پڑھ کرکھانا کھائیں تو وہ ہماری پلیٹ میں سے پچھنیں لے سکتے لیکن پھر بھی انسانوں میں جنات کا ایک انجانا ساخوف ہروقت سوار رہتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کی دنیا بہت خوفنا ک ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم سے جنات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنات کی آبادی بہت زیادہ ہے، جنات گھروں میں بھی رہتے ہیں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی ہماری آبادی اگر سات ارب ہے تو شاید جنات کی آبادی ہیں تمیں ارب ہوگ ۔ پھران کی شکل، ان کی جسامت اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں نظر آئے تو ہم خوف کے مارے مرہی جائیں۔ شاید اسی حکمت کی بناء پر اللہ نے انہیں ہم سے پوشیدہ رکھا کہ وہ ہمارے اردگر دموجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ۔ اس کی مثال میہ ہے کہ جیسے جراثیم کو اللہ نے اتنا چھوٹا بنایا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے پھھ ہمارے لیے مفیداور پچھ ہمارے لیے نفر نہیں آتے پھھ ہمارے لیے مفیداور پچھ ہمارے لیے نفر ہیں۔ اگر جراثیم ہمیں نظر آتے تو ہمارے لیکٹنا مشکل ہوجا تا کہ ہم پانی پی رہے ہیں اس میں بھی پچپس نظر آتا ہیں بالا جراؤ مہ پھر رہا ہے۔ ہم سیب کھاتے اور اس میں بھی عجیب وغریب اور خوفناک شکل کا جرثو مہ بیٹھا ہوا پھوٹا کر دیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔

جدید نظریات رکھنے والے لوگ اور بعض سائنسدان جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظر یہ یہ ہے کہ جو چیز حواس خمسہ میں نہیں آتی ہم اسے نہیں مانے۔حواس خمسہ یعنی چیونا،سونگنا، چکھنا،سننا اور دیکھنا ہے۔ یعنی جو چیز نظر نہیں آتی ،اس کی آ واز نہیں آتی ،اس کا ذا کقہ محسوس نہیں ہوتا، وہ چیز کوئی وجود نہیں رکھتی، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف جنات بلکہ فرشتوں، آخرت وغیرہ کے بھی منکر ہیں۔جبکہ جراثیم کا معاملہ بھی عام انسان کے لیے اسی طرح ہیں بیان بعض آلات کی مدد سے وہ نظر آتے ہیں اس لیے جراثیم کے وجود کو وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ آئ سے چندسوسال پہلے ان جراثیم کو بھی نہ دریکھا جاسکتا تھا اور نہ ہی محسوس کیا جاسکتا تھا کین ان کا وجود اس وقت بھی تھا، اسی طرح اگر آجے ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں جس سے جنات کودیکھا جاسکتو اس کا مطلب بینہیں کہ جنات ہی موجود شہیں۔

جنات میں نبی

انسانی تاریخ وس ہزارسال پرانی ہے لیعنی پہلا انسان حضرت آ دم علیدالسلام تقریبا وس ہزارسال پہلے

آئے۔جبکہ جنات کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے، وہ پہلے سے ہی اس زمین پرموجود ہیں۔لہذا جنات کی تاریخ کودو مصول میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یعنی جنات کا ایک وہ دور جب انسان نہیں تھے۔اور جنات کا دوسراوہ دور جب انسان بھی آگیا۔

چونکہ جنات بھی ایک مکلّف مخلوق ہیں،اوراللہ کے احکامات کو بجالاناان کے لیے بھی ضروری ہے،حلال حرام اور جائز ناجائز کے احکامات ان کے لیے بھی ہیں،لہذاانسانی دورشروع ہونے سے پہلے جنات تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے جنات کے اندر بھی نبی آیا کرتے تھے۔

سورہ انعام آیت نمبر 130 میں ارشاد ہے:

يامعشرَ الجن والانس الم ياتِكم رُسُل منكم يقصون عليكم آياتي ويُنذرونكم لقآء يومِكم هذا. قالوا شهدنا على انفسنا....الخ

ا ہے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاستم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے، کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے اویر گواہی دیں گے کہ وہ کا فرتھے۔

یعنی کیاتمہارے پاستم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ ان الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں میں سے انسان رسول اور جنوں میں سے جن رسول آئے۔

اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ الانس الجلیل

قال كعب الاحبار: فاول نبى بعثه الله من الجان نبيا منهم يقال له عامر بن عمير بن الجان، فقتلوه. ثم بعث لهم من بعد عامر صاعق بن ماعق بن مارد بن الجان، فقتلوه. حتى بعث الله اليهم ثمانمائة نبى فى ثمان مائة سنة فى كل سنة نبيا وهم يقتلونهم....الخ (الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ص 14. مصنف مجى الدين الحنبلى العليمى) كعب احبار فرمات بين يهلا نى جوالله في جنول يس مبعوث فرمايا س كانام عام بن عمير تقا - جنول في كعب احبار فرمات بين يهلاني جوالله في جنول يس مبعوث فرمايا اس كانام عام بن عمير تقا - جنول في الدين الحنبلى العليمى

اسے قبل کردیا، پھراللہ نے ان کی طرف صاعق بن ماعق کومبعوث کیا جنوں نے اسے بھی قبل کردیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آٹھ سوسالوں میں جنوں کی طرف آٹھ سونجی بھیجاوروہ قبل کرتے رہے۔

اس سے معلوم ہوا حضرت آ دم علیہ السلام سے پہلے جنوں میں نبی آتے رہے ہیں۔جبکہ آ دم علیہ السلام کے بعد کی جوتار تخ ہے اس میں جنات کے اندر نبی آئے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے آ دم علیہ السلام کے بعد بھی جنات میں نبی آئے ہیں، جبکہ زیادہ ترکا کہنا ہے آ دم علیہ السلام کے بعد انسان نبی ہی جنات کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا شبہ انسانوں اور جنوں سب کے نبی ہیں۔

# جنات كى اقسام

ابونغلبة شي رضي الله عنه بيان كرتے ميں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه:

جنوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں۔اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔اس حدیث کو طحاوی نے مشکل الآثار میں (4/29) اور طبر انی نے طبر انی کبیر میں (21206) روایت کیا ہے اور شیخ البانی صاحب نے مشکاہ (21206 نمبر 4148) میں کہا ہے کہ اسے طحاوی اور ابواشیخ نے صبحے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

علامہ بدرالدین محمد دین احمد عینی بخاری شریف کی شہرہ آفاق شرح عمدۃ القاری میں جنات کی چندا قسام تحریر کرتے ہیں۔

(۱) غول: پیسب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ جنگلات میں رہتا ہے مختلف شکلیں بدلتار ہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کوعموماً دکھائی دیتا ہے جواسے اینے جبیباانسان سمجھ بیٹھتا ہے، بیاس مسافر کوراستے سے بھٹکا تا ہے۔

(۲) سعلا ۃ: یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اوراس چو ہے بلی کا کھیل کھیتا ہے۔

(۳) غدار: بیر مصر کے اطراف اور یمن میں بھی پایا جاتا ہے اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔

(۴) ولھان: پیدوبران سمندری جزیروں میں رہتا ہے اس کی شکل الیمی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا

ہے جوانسان جزیروں میں جابڑتے ہیں آئیں کھالیتا ہے۔ (عمدة القاری، 105، ص644 / جنات کی حکایات ص 10)

قرآن پاک میں ''عفریت' جن کاذکرموجود ہے۔عفریت جنات کے ایک قبیلے کا نام ہے اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے جنات کو عفریت کہا جاتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کی کا بینہ کا اجلاس ہور ہاتھا، انہوں نے اپنی کا بینہ میں کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کرآئے گا تو قرآن میں ہے:

قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك (سوره نمل آيت 39)

عفریت نے کہااے سلیمان میں اس کا تخت آپ کے یہاں سے کھڑا ہونے سے پہلے لاوں گا۔لیکن اس کا بینہ میں ایک اللہ کا بندہ موجود تھا جس نے کہا:

قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك.

وہ خض جس کے پاس کتاب کاعلم تھااس نے کہاا ہے سلیمان میں اس کا تخت پلک جھیکئے سے پہلے لاوں گا۔
اور پھروہ لے بھی آیا۔ اس واقعہ سے ایک اہم نکتہ جمیں بیہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنوں سے بھی زیادہ علم اور طاقت عطاکی ہے۔ آج کے دور میں انسان کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کیونکہ انسان اگر چہ خود جنوں کی طرح تیز رفتار تو نہیں لیکن اس نے ایسے جہاز اور گاڑیاں بنادی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتی ہیں۔ انسان ایک ملک میں بیٹھ لوگوں کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ لائیوان سے بات کر سکتا ہے اور اپنی آ واز ان تک بہنچا سکتا ہے۔

### جب ایک عورت پر عفریت جن حاضر ہوا

عرب کے ایک راقی ہیں ابور قیہ، انہوں نے ایک عورت پر رقیہ پڑھا تو جن کی حاضری ہوئی، اس نے کہا میں عفریت ہوں، اور میری بڑے شیطان نے بیدڑیوٹی لگائی ہوئی کہ ہندوستان کے فلال مزار پر بیٹے جاواورلوگ وہاں جونذ رانے چڑھاوے دیتے ہیں ان کوغائب کر دیا کروتا کہ لوگ سیمجھیں کہ ہمارانذ رانہ قبول ہوگیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کومرگی کے دورے پڑتے تھے وہ کسی جعلی عامل جادوگر کے پاس گئے اس نے کہااسے فلاں مزار پر لے جاو وہاں جاڑو دیا کرو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی دراصل انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کا شیطانی منصوبہ ہے، چونکہ جادوگر شیطانوں کے ساتھ را بطے میں ہوتا ہے تو ان کے مشورے سے ہی الیی تجویز دیتا ہے جب کوئی مریض جاتا ہے تو یہ شیطان جو پہلے اسے تگ کرتے اور مرگی کے مشورے سے ہی الیی تجویز دیتا ہے جب کوئی مریض جاتا ہے تو یہ شیطان جو پہلے اسے تگ کرتے اور مرگی کے دورے لگاتے تھے اب چھوڑ دیتے ہیں تا کہ اس کا یہ یقین بن جائے کہ قبروالے نے جھے ٹھیک کیا ہے۔

اس طرح جنات كى الك قتم "قرين" بهى ہے۔ قرين كامعنى ساتھى اور تمنشين ہے۔ حديث ميں ہے كه: ما منكم من أحد إلا وقد و كل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يارسول الله ؟ قال وإياى، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم، فلا يأمرنى إلا بخير (صحيح مسلم 1/107 باب الوسوسة

عبدالله بن مسعود رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا (تم میں کوئی بھی ایسانہیں ہے مگرا سکے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے قوصحابہ نے کہا کہ اے الله کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فر مایا میرے ساتھ بھی لیکن الله تعالی نے اس پر میری مدد کی ہے قو وہ فر ما نبر دار ہوگیا ہے اور مجھے سے صرف نیکی کی بات ہی کرتا ہے۔

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. (سنن الترمذي)

''ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کوخیر کامشورہ دیتا ہے اور شیطان شرکا حکم کرتا ہے'۔ اس کوعوام الناس'' ہمزاد' کہتے ہیں۔ ہمزاد انسان کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک زندہ رہتا ہے، کیونکہ جنات کی عمریں عام طور پر لمبی ہوتی ہیں۔ بعض حضرات کا بیکہنا ہے کہ ہمزاد انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر ہی ڈیرہ ڈال دیتا ہے، اور بھی باقی جنوں کے گروہوں کے ساتھ جاکر شامل ہوجا تا ہے۔ سورہ ق میں'' قرین'

کے لفظ سے انہیں تعبیر کیا گیا ہے،اور قیامت کا ایک خوفنا ک منظر بیان کیا گیا ہے، جب انسان کوقبر سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو قرین فرشتہ اور قرین شیطان کیا کہے گا،ان آیات کا سورہ ق میں ضرور مطالعہ کریں۔

ان کے علاوہ بھی بہت ساری اقسام ہیں۔جس طرح ہم انسانوں کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں اسی طرح معاملہ جنات کا بھی ہے۔ مثلا ہم انسانوں میں مختلف قومیں قبیلے اور خاندان ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ایسے ہی جنات مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف نظریات کے حامل انسان ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں مختلف نظریات کے حامل مسلمان ، کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، دیو بندی، بریلوی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ نظریات کے جنات ہوتے ہیں۔

جیسے انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہے، اس طرح انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، ایک فرشۃ تو وہ ہے جس کا ذکرا بھی گزرا کہ وہ انسان کو خیراور حق کی تلقین کرتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ دوفر شتے اور بھی ہیں جنہیں قرآن میں کراما کا تبین سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایک انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور ایک انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان تین فرشتوں کے علاوہ بھی مزید فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو انسان کی سکیورٹی کی ذمہ داری سنجا لے ہوئے ہوتے ہیں کوانسان کی سکیورٹی کی ذمہ کرای سنجا لے ہوئے ہوتے ہیں کوفکہ اس کا کنات میں بے شارالی الی مخلوقات ہیں جو انسان کو لمحوں میں ملیامیٹ کرستی ہیں، یہ فرشتے اس وقت تک انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ چا ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بار ہا ایساد کی سے ہیں کہ فلاں آ دمی حجمت سے گرنے ہی والا تھا کہ بال بال خی گیا، یا فلاں آ دمی گاڑی کے حزید کرتے اور اسے بچا لیتے ہیں ۔ لیکن جب اللہ کو حادثہ منظور ہوتا ہے تو فرشتے ہی جو جاتے ہیں اور حادثہ رونما ہوجا تا ہے۔

اسی طرح کچھفر شتے تو ہروقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھفر شتے ایسے بھی ہیں جوعندالطلب یعنی انسان کے طلب کرنے پر آ جاتے ہیں، مثلاا گر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ رات کوسوئیں تو ایک فرشتہ شتے تک آپ کے سر ہانے کھڑار ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیۃ الکری پڑھ لیں جو نہی آپ آیۃ الکری پڑھیں گے ایک فرشتہ آکرکھڑا ہوجائے گا اور میج تک آپ کی حفاظت کرتار ہے گا۔

ایک حدیث میں ہے:

اذا اويتَ الى فراشكَ فاقرأ آية الكرسي، فانه لن يزالَ معك من الله

#### تعالىٰ حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. (بخارى)

ترجمہ: بخاری شریف میں ہے کہ جب تو بستر پہآئے اور آبدالکری پڑھے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیاجا تا ہے اور صبح تک شیطان تمہار ہے تریب نہیں آسکتا۔

### ايك دلجيپ واقعه

ا یک اوررویت میں ایک دلچیپ واقعہ مذکورہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوۃ (صدقہ فطر) کی حفاظت کیلیے مقرر فرمایا تو ایک رات کوایک آنے والا آیا اور اس نے (اینے کپڑے میں ) کھانے والی چیزیں بھڑ نا شروع کر دیں ، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں مجھے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج،عیال داراور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے حچوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ''ابو ہریرہ رضی الله عنه! اینے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ؟'' میں نے عرض کی ،اےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت منداورعیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور چرآئے گا۔'اب مجھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یے خبردے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گل ،سومیں چوکنار ہا ، چنانچہ وہ آیا اوراس نے (اپنے کپڑے میں )خوراک ڈالنا شروع کردی۔میں نے اسے پکڑلیااورکہا کہ تجھے ضروررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دومیں بہت محتاج ہوں اور مجھ پراہل وعیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے،اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:''ابو ہریرہ! اینے قیدی کا حال سناؤ؟''میں نے عرض کی ،اے اللہ کے رسوصلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت حاجت اور اہل وعیال کی ذمہ داری کے بوجه کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھرآئے گا۔''میں نے تیسری باراس کی گھات لگائی تووہ پھرآیااوراس نے (اینے کپڑے میں ) کھانے کی اشیاءا ڈالنا شروع کردیں۔ میں نے اسے پکڑلیااورکہا،اب میں تجھے ضروررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔بس بیتیسری اورآ خری دفعہ ہے،تو روز کہتا ہے کہا بنہیں آئے گالیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھرآ جاتا ہے۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں شمھیں کچھالیے کلمات سکھادیتا ہوں جن سے اللہ تعالی تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا

وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤتو آیت الکرس (اللہ لاالہ الا ہوالحی القیوم) سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریت نہ آسکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔

صبح ہوئی تو رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ؟ 'میں نے عرض کی الله کی رسول صلی الله علیہ وسلم !اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کھا یہ کھات سکھائے گا جن سے الله تعالی مجھے نفع دے گاتو (یہن کر) میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''وہ کلمات کیا ہیں؟ ''میں نے عرض کی ،اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤتو اول سے آخر تک کمل آیت الکری پڑھ لیا کر وتو اس سے ساری رات الله تعالی کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور ضبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہ م خیر و بھلائی کے سکھنے کے حددرجہ شائق تھے۔ یہن کر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''اس نے تم سے بات تو بھی کی ہے حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے ،اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم تین را تیں فرمایا: ''اس نے تم سے بات تو بھی کی ہے حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے ،اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم تین را تیں کس سے با تیں کرتے رہے ہو؟ ''میں نے عرض کی نہیں ، تو رسول اللہ نے مجھے بتایا ''وہ شیطان تھا۔'' ( بخاری کی کتاب الوکالة )

جنات کی ایک قتم وہ بھی ہے جو نیند کی حالت میں انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں، ہم میں تقریبا ہر آ دمی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ درات کوسوتے ہوئے ہم پر بوجھ پڑتا ہے ہم ملنا چاہیں تو ہل نہیں سکتے لیکن جو نہی آیت الکری کی ایک آ دھ پڑھتے ہیں یہ بوجھ فوراختم ہوجاتا ہے کیونکہ آیت الکری جنات کے لیے موت ہے۔

جنات کی ایک قتم ''حمذ ب'' بھی ہے جونماز کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے۔

قرین، ہمزاد، موکل کیا چیز ہے۔؟

عملیات کی دنیا میں موکلات کا بھی بہت زیادہ چرچا ہے۔ بہت سار بے اوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی ان کے قبضہ اور کنٹر ول میں موکلات ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ہزاروں موکلات کے قبضہ و کنٹر ول میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ موکل سے کیا مراد ہے؟ جب اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا جتنے منہ اتی باتیں ہیں۔ بعض عاملین کا کہنا ہے موکل ہمزاد کو کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے موکل جن ہوتا ہے۔ جبکہ دیو بند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عامل جو عالم دین بھی کہلاتے ہیں ان کا اپنی ایک ویڈیو میں کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے تعلق رکھنے والے ایک عامل جو عالم دین بھی کہلاتے ہیں ان کا اپنی ایک ویڈیو میں کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے

ہیں۔اس بات کا مطلب میہ ہوا کہ جب مید دعو کی کیا جاتا ہے کہ میرے قبضہ میں موکل ہیں تو گویا وہ میہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں فرشتے ہیں۔ بہر حال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے ہمزادیا قرین یعنی وہ جن جو ہرانسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے وہ موکل کہلاتا ہے،اور یہی وہ جن ہے جس کے ساتھ بعض غیر شرعی چلے کرکے رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور میکھی کہ البطے میں آ بھی جاتا ہے۔

قرین یا ہمزاد دراصل اس جن کو کہا جاتا ہے جو ہرانسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور ساری زندگی اس کے ساتھ درہتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ اس طرح ہرانسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس کے ساتھ درہتا ہے اور اسے غلط کا موں کی ترغیب دیتا رہتا ہے، جب انسان مرجا تا ہے تو یہ جن یا تو بڑے شیطان کے پاس سمندر میں چلا جاتا ہے اور یا اس شخص کی قبر پر بیٹھ رہتا ہے، جب انسان مرجا تا ہے تو یہ جن یا تو بڑے شیطان کے پاس سمندر میں چلا جاتا ہے اور یا اس شخص کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے اور یا اس شخص کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی شراد بھی اور گراہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اس ہمزاد کی ایک خصوصیت سے بھی ہے کہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے یہ ہمزاد بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اگر انسان نیک اور تقوے والی زندگی گزارے تو یہ ہمزاد بہت کمز ور ہوجا تا ہے اور اس کی شرارتوں سے انسان محفوظ ہی رہتا ہے۔

کیا ہمزاد قابو ہوتا ہے؟ جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمزاد کا ذکر حدیث میں بھی ہے حدیث میں ہے کہ:''

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد، الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: واياك؟ يا رسول الله قال: واياى، الا ان الله اعاننى عليه فاسلم، فلا يامرنى الا بخير (صحيح مسلم: 107/1، باب الوسوسة)

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر

# وتكذيب بالحق، واما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق (سنن الترمذى: )

ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم کرتا ہے''۔اس کوعوام الناس'' ہمزاد'' کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔

آپ سلی الله علیه وسلم نے جب یہ بات بیان فر مائی کہ ہرانسان کے ساتھ ایک موکل ہمزاد ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے بوچھایا رسول الله علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فر مایا: ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن الله نے جھے اس پر غلبہ دے دیا ہے وہ مجھے کسی برائی کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس ہے معلوم ہوا ہمزاد پر غلبہ بیر حضور صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، آج آگر کوئی دعوی کرتا ہے کہ میں نے قرین ، ہمزاد یا موکل کو قابو کر لیا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے ، کوئلہ قرین انسان کے کنٹرول میں نے فرشتہ آتا ہے اور نہ ورن کو کہا جاتا ہے ، اور انسان کے کنٹرول میں نے فرشتہ آتا ہے اور نہ میں نے فرشتہ آتا ہے اور نہ کی شیطان ۔ ایک حدیث اور ملاحظ فرمائیں:

اسی طرح طبرانی نے مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی اور بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس یا ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی نہم سے راویت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فضلت على الانبياء بخصلتين كان شيطانى كافرا فاعاننى عليه حتى اسلم (مجمع الزوائد البزار باب عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرين ٨/ ٥٢٢ وباب منه خصائص م ٩ ٦٢/٨)

دوسرے انبیاءکرام پردوباتوں میں جھے نصیات بخشی گئی،ایک بیر کہ میراشیطان کافرتھا کہ اللہ تعالٰی نے مجھے اس پر قوت دی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوگیا۔اس حدیث میں اس معاطے کوالی خصوصیت قرار دیا گیا ہے کہ جو دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوئی لیکن ہمارے معاشرے میں چوڑے اور چمار بھی اس خصوصیت کے حصول کے دعویدارے بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں قرین،ہمزاد،موکل ہمارے قابومیں ہیں۔

اس معاملے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ پچھلوگ الٹے سید ھے جنتر منتر اور شرکیہ کفریہ چلے کرکے ان کے ساتھ کچھ را بطے میں آ جاتے ہیں اور پھراس شیطان کے کہنے پر کچھ شیطانی عمل کرتے ہیں جس کے جواب میں وہ بھی

کچھکام کر کے دے دیتے ہیں۔

### جنات قابو كرنا

کیا جنات کو قابو کیا جاسکتا ہے یعنی مکمل طور پراپنے کنٹرول میں کرنا کہ جو چاہیں اس سے کام لیں۔؟ تو اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ نہیں ، ایسانہیں ہوسکتا البتہ جنات سے لنک اور رابط تو بن جاتا ہے لیکن وہ مکمل طور پر قابواور قبضے میں نہیں آتے ۔ ویسے بھی شرعا مید درست نہیں ہوسکتا کہ آپ جن پر قبضہ کر لیں اور جو چاہیں اس سے کام لیں ، کیونکہ وہ بھی انسانوں ہی کی طرح اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہے ، جیسے کسی انسان کوغلام بنانا جائز نہیں اسی طرح کسی جن کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہوسکتا ۔ اس سلسلے میں کے تفصیل ہے جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معارف بنانا جائز نہیں ہوسکتا ۔ اس سلسلے میں کے تفصیل ہے جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن میں کی ہے ۔ وہ فرماتے ہیں :

''خلاصہ بہہ کہ جنات کی سخیرا گرکسی کے لیے بغیر قصد وعمل کے مض منجا نب اللہ ہوجائے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے تو وہ بجخ وہا کرامت میں داخل ہے۔ اور جو سخیر عملیات کے ذریعہ کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو گفر، اور صرف معصیت پر شتمل ہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعال کیے جا کیں جن کے معنی معلوم نہیں ان کو بھی فقہاء نے اس بناپر ناجائز کہا ہے کہ ہوسکتا ہو کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر شتمل کلمات ہوں۔ قاضی بدرالدین نے '' آگام المرجان' میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعال کو بھی ناجائز لکھا ہے، اور اگر بیمل تنخیر اساء اللہ یا آیا ہے تر آنہ کے ذریعہ ہواور اس میں نجاست و غیرہ کے استعال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہوتو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی میں نیا اور بلا حق شری اس کا بیشہ بنایا گیا تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استر قاتی حریعتی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بلا حق شری اس سے بنا کا کہ پیشہ بنایا گیا تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استر قاتی حریعتی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بلا حق شری اس سے بھی لیے جو حرام ہے واللہ اعلم (معارف القرآن: کے ۱۲۲۷)۔

جنات قابوکرنا ناممکن ہے۔

میرے خیال میں جنات کو قابوکر ناممکن بھی نہیں کیونکہ قر آن پاک کی سورہ ص کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعاہے: قال رب الغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى، انك انت الوهاب

ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطافر ما جومیرے بعد کسی کونہ ملے، بیشک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فر مایا اور آپ کو جو کچھ عطا فر مایا جو بعد میں کسی کونہیں دیااس کا ذکراسی سے اگلی آیت میں ہے:

فسخرنا له الريح تجرى بامريه رخاء حيث اصاب. والشيطين كل بناء وغواص. و آخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب.

تو ہم نے تابع کردیاسلیمان کے لیے ہوا کو، جواس کے تکم سے زمی کے ساتھ چلتی تھی ، جدھروہ پہنچنا چا ہتا تھا۔اورسرکش جنوں کوبھی ہم نے اس کے تابع کر دیا ہر طرح کے معمار اورغوطہ خور۔اور بہت سے دوسرے جنوں کو جو زنچیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے پس احسان کرویاروک لو۔

ان آیات سے پاچا ہے تغیر عناصر اور تغیر جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا متیجہ تھا جو انہوں ان الفاظ کے ساتھ ما گئی تھی کہ میر ہے بعد کی کو خہ طے ۔ البغد آئی یہ دوئی کرنا کہ ہم تغیر جنات کر لیتے ہیں جنات کو تا بعد کر لیتے ہیں بیہ من گھڑت کی بات ہے ۔ اس حوالے سے ایک روایت رسول الله علیہ وسلم قال: ان عفریتا من المجن عن ابعی هریرة عن النبی سلی الله علیه و سلم قال: ان عفریتا من المجن تفلیت علی البارحة او کلمة نحوها لیقطع علی الصلاة، فامکننی الله منه، فاردت ان اربطه الی ساریة من سواری المسجد حتی تصبحوا و تنظروا الیه کلکم، فذکرت قول اخی سلیمان: رب هب لی ملکالاینبغی لاحد من بعد. قال روح فردہ خاسئا. (بخاری و مسلم) ابو ہریرہ رض اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک سرش ابو ہریرہ رض اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک سرش

جن اچانک میرے پاس آیا۔ یا اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک وتعالی نے مجھے اس پر قابودے دیا اور میں نے سوچا کہ مجد کے سی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تا کہ جس کوئم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعایا د آگئی (اے میرے رب! مجھے ایسا ملک عطا کرنا جومیرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو)۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ذکیل کرکے دھتکار دیا۔ (بخاری 461مسلم 1209)

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاہتے تو اسے ستون سے باندھ سکتے تھے لیکن آپ نے بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا پاس رکھا۔لہذا آج اگر کوئی جنات کو قابوکرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو گویاوہ بیے کہنا چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام والی حکومت مجھے بھی مل گئی ہے۔

بعض عاملین کا کہنا ہے ہم کوئی غیر شرع عمل نہیں کرتے بلکہ جائز طریقے سے جنات کے ساتھ دو تی لگاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مثلا نیک بھی ہوتے ہیں بدبھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اور دین کا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ ہاں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور ہرے اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اگر انسانوں کو دیکھیں تو یہاں جو نیک اور ولی اللہ اور دین کا کام کرنے والے ہیں وہ ایسے گھٹیا کام کرنے ہیں وہ ایسے گھٹیا کام کرنے ہیں وہ ایسے گھٹیا کام مول میں نہیں پڑتے بلکہ وہ ایک نارل زندگی گز ارتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں والے ہیں وہ ایسے گھٹیا کام مول میں نہیں پڑتے ہیں اور تھوے و دینداری میں بھی ہڑے ہیں، وہ ان عملیات کے چکروں میں نہیں ہڑتے ہیں اور آدھوے داب لامحالہ انسانوں ہیں بھی چوٹی سوچ ، گھٹیا اور لا کچی ذہیں رکھنے والے اس کام میں پڑتے ہیں اور اُدھر سے جنات میں بھی گھٹیا اور شیطانی میں بھی چھوٹی سوچ ، گھٹیا اور لا کچی ذہیں رکھنے والے اس کام میں پڑتے ہیں، وہ ان محل ہے ہو ہو ہا تا ہے اور پھر یہ بچھاس کی مانے خیاں اور کھوا نی منواتے ہیں اور کام کرتے ہیں ۔

الهم سوال اوراس كاجواب

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات تابع اور قابونہیں ہوتے تو پھر کچھ عامل جادوگر لوگوں کی بعض باتیں

كيسے بتاديتے ہيں،مثلاكسى كواس كانام بغير يو چھے بتاديتے ہيں يا كچھاور باتيں بتاديتے ہيں۔؟

اس کا جواب ہے ہے کہ انسان کا ہمزاد لیعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ لنگ پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ہمزاد سے لنگ قائم ہوجاتا ہے۔ اور پھراس ہمزاد کے ذریعے بچھ با تیں ادھوری ہی معلوم کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ جنات ہوجاتا ہے۔ اور پھراس ہمزاد کے ذریعے بچھ با تیں ادھوری ہی معلوم کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ جنات کے ساتھ اس طرح کا لنگ پیدا کرنے اور دوئی لگانے کے لیے پچھا یسے کام کیے جاتے ہیں جن کی شریعت میں سخجائش نہیں بلکہ بعض اوقات کفر بھی کرنا پڑتا ہے ہے۔ جا کروہ شیطان جن خوش ہوتا ہے اور پچھانگ قائم کر لیتا ہے۔ خاص طور پر دوکام کرنے پڑتے ہیں، ایک انسان انہ ہوتا ہے، اور پھراس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں ایک اور ساتھ دوئی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھراس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں ایک اور بھرا اشروع ہی اس بات ہے ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا: ولقد کرمنا بی آ دم۔ ہم نے بی آ دم کوفشیات بخش ہے، تو شیطان کا نے اس بات کوتسلیم کرنے سے افکار کردیا اور کہا ہیں افضل ہوں کیونکہ انسان مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ نے اس بات کوتسلیم کرنے سے افکار کردیا اور کہا ہیں افضل ہوں کیونکہ انسان مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ نے نا ہوں۔ اپنے تھی جولوگ شیطان جن سے دوئی لگانا چا ہے ہیں وہ اس وقت تک دوئی کا تعلق نہیں پیدا کر سے لیے ناپاک رہنا اسے آئے ہونہ کو ذکیل نہ کریں۔ چنا نچہ بیٹ کیا ہونے اور اس میں مہارت پیدا کرنے اور جادوگر بننے کے لیے ناپاک رہنا کے تا ہے۔ یا خانے ان وارگندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ یا خانے ان وارگندگی میں رہنا پڑتا ہے۔

مجھے خود کرا چی سے ایک خاتون کا وائس میتج آیا اور اس نے کہا میں اچھے گھر انے کی عورت ہوں لیکن میری شادی ایک ایٹ خض سے ہوئی ہے جو گٹر کا ڈھکن کھول کر گٹر کے اندر چلا جاتا ہے اور کئی گئی گھٹے گٹر میں بیٹھار ہتا ہے،

کبھی کمرے کی لائٹیں بند کر کے موم بتیاں جلا کر گئی گھٹے بیٹھار ہتا ہے۔ سعودی پولیس نے کسی کی شکایت پر ایک گھر چھاپہ مارا تو وہاں دیکھا ایک شخص پا خانے کے ڈھیر میں لیٹا ہوا ہے۔ غسل خانے میں نہانے کا جو بہ ہوتا ہے پہلے گئی دن تک وہ اس میں پاخانہ جمع کرتار ہا اور پھر اس میں لیٹ کر چلہ شروع کر دیا۔ بیسب پچھ شیطان جن اس لیے کروا تا ہے تا کہ انسان گندگی میں لیٹ کراسے آپ کو ذلیل کرے۔

عملیات اور جادو سکھنے والے اپنے کورس کے دوران دوسرا بڑا کام دین اور قران کی تو ہین کا کرتے ہیں۔ نعوذ باللّٰد قر آن کو جوتا بنا کر پہنتے ہیں، گندگی میں چھینکتے ہیں، اپنی کسی محرم عورت مثلا ماں، بہن یا بیٹی کےساتھ زنا کرتے

ہیں،تب جا کرشیطان جن دوسی کاتعلق قائم کرتا ہے۔

# شیطان کے نام پرانسانی جان کی قربانی

اسی طرح یہ چیزیں سکھنےاور جنات سے دوتی لگانے کے لیے تیسرابڑا کام شیطان کے نام پرانسانی جان کی قربانی پیش کرناہوتی ہے۔اس مقصد کے لیے کسی نابالغ بیچے یا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کر کےاس کا گلاد با کراھے تل کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں آئے روز اس قتم کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ یا پچی اغواء ہوجاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعداس کی لاش ملتی ہے، معائنہ اور پوسٹ مارٹم کرنے پر پتا چلتا ہے پہلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی اور پھر گلا دیا کر ماردیا گیا۔ حالانکہ ہمارے ملک میں بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ بھی زبردشی جنسی زیادتی کے واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں قتل نہیں ہوتا۔ہم پیسنتے رہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں دو بندوں نے فلاں عورت کے ساتھ زبردتی زیادتی اور فرار ہو گئے۔ جبکہ نابالغ بیجے بچی کے ساتھ زیادتی کا جوبھی واقعہ ہوتا ہے اس میں گلا دبا کر ماردیا جاتا ہے، حالانکہا گرمخض زیادتی مقصود ہوتی تو زیادتی کرنے کے بعد فرار ہوجاتے لیکن یہاں اییانہیں ہوتا کیونکہ یہاں گلاد با کر مارنا ضروری شرط ہوتی ہے۔بدشمتی کی بات بیر ہے کہصرف یا کستان میں سالانہ یا پچے سے چیر ہزار بچوں کواس طرح قتل کر دیا جا تا ہے،اگر قاتل پکڑا بھی جا تا ہے تو تفتیشی ادار مے محض قتل کی دفعات لگا کر سزا دے کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب تک معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچا جائے گا، اور قتل کی اصل محرکات اور وجوہات کو تلاش کر کے ان کا سد باہنہیں کیا جاتا ہوتل وغارت گری اسی طرح جاری رہے گی۔اس لیے میری متعلقہ اداروں سے گزارش ہےوہ بچوں کے کیسز میں مجرم سےاس زاویے سے بھی تحقیق کریں کہ آیااس نے بیرجرم کسی ملے وغیرہ کی تکمیل کے لیے کیا ہے؟ اور کس استاد کے تکم پرالیا کیا ہے؟

### جنات سے کام لینا

پہلی بات تو یہ کہ ایساممکن نہیں ، اگر ممکن ہوتا تو یہ عاملین اور جاد وگر ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کوا تارکرخود تختہ حکومت پر بیٹھ جاتے ، جب دل کرتا جن کو حکم کرتے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو غائب کردیتے ، بنگالی اور ہندوستانی اب تک جنوں کے ذریعے پاکستان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ۔ یا افغان طالبان جو بلا شبہ اس دور کے ولی اللہ بیں ان کو بیس سال امریکا کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑتی اور وہ نیک جنوں کو حکم کرتے اور امریکا کی اینٹ سے اینٹ جوادیتے ۔

اس رائے پر چلنا شرعا جائز بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو دیکھیں تا ہمکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی لیکن بھی دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ہمیں الیا بچھ نظر نہیں آتا ، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی لیکن بھی جنوں سے کام نہیں لیا، بڑی بڑی جنگیں لڑی ، زخم کھائے شکست ہوئی فتح ہوئی ، شہادت ملی قیمتی جانیں قربان مورسی کی جن کو ہوئیں ، ایک ایک فتنے کو ختم کر نے کے لیے چالیس چالیس ہزار صحابہ نے قیمتی جانیں قربان کردیں کیکن بھی کسی جن کو نہیں کہا کہ تم اس فتنے کو ختم کر دو۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پھر تو باندھ دیے لیکن جنوں سے میکام نہیں لیا کہ ہم جنگ میں مصروف ہیں چلوتم اتنا کام ہی کردو کہ ہارے لیے کھانے بینے کا بندو بست کردو۔

# باب دوم جادو

سحر کے لغوی معنی:

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہووہ سحر ہے۔ ( قاموں ج2 ص 66 م مطبوعہ دارا حیاءالتر اث العربی میروت 1412ھ)

علامہ جو ہری نے بھی بہی تکھا ہے۔ (الصحاح 25 ص679 مطبوعہ دارالعلم بیروت 1404ھ) علامہ زبیدی تکھتے ہیں:

'' تہذیب'' میں ندکور ہے کہ کسی چیز کواس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بلیٹ دیناسحر ہے' کیونکہ جب ساحر باطل کوخق کی صورت میں دکھا تا ہے اورلوگوں کے ذہن میں پی خیال ڈالتا ہے کہ وہ چیزا پنی حقیقت کے مغائر ہے تو بیاس کاسحر ہے۔ (تاج العروس 35 ص 258 مطبوعہ المطبعۃ الخیریئ مصر 1306ھ)

علامه ابن منظورا فريقي لكصة بين:

سحروہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اوراس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے' نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں' ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے' حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی (جیسے دور سے بندی کو بھی سحر کہتے ہیں' ایک چیز کسی صورت نہیں ہوتی (جیسے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یا جسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے خض کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں' کوئی شخص کسی بیارکو تندرست کردے یا کسی کے دکھائی دیتے ہیں' کوئی شخص کسی بیارکو تندرست کردے یا کسی کے بغض کو محبت سے بدل دی تو کہتے ہیں: اس نے اس پر سحر (جادو) کردیا۔ (لسان العرب ج 4 ص 348 'ملخصا' مطبوعہ نشرادب الحوذج' قم' ایران 1305ھ)

علامه راغب اصفهانی لکھتے ہیں بھر کا کی معانی پراطلاق کیاجا تاہے:

(1) نظر بندی اور تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جیسے شعبدہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی

نظریں پھیردیتاہے۔

قرآن کریم میں ہے:

" فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم ". (الاعراف: 116)

ترجمہ: توجب انہوں نے (لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تولوگوں کی آنکھوں پرسحرکر دیا اور ان کوڈرایا۔ لوگوں کو ان جادوں گروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں دکھائی دیے لگیس اور

ە ۋرىڭئے ـ

" فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. (طه: 66)

ترجمہ: تواج بانک ان کے جادو سے موسیٰ (علیہ السلام) کوخیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی

ہیں۔

(2) شیطان کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام (عام عادت کے خلاف) کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

"ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر ". (البقره: 102)

ترجمہ:البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھالوگوں کوسحر(جادو) سکھاتے تھے۔

(3) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی ماہیت اور صورت بدل دی جاتی ہے ٔ مثلا انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے ٔ لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(4) کسی چیز کوکوٹ کراور پیس کر باریک کرنے کوبھی سحر کہتے ہیں'اسی لیے معدہ کے فعل بہضم کوسحر کہتے ہیں۔ اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہواس کوبھی سحر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے، بعض بیان سحر ہوتے ہیں۔ (المفردات ص 226° مطبوعہ المکتبۃ المرتضویۂ ایران 1342ھ)

سحر کاشرعی معنی:

علامه بيضاوی (رح) لکھتے ہیں:

جس کام کوانسان خودنہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدداوراس کے تقرب کے بغیر پورانہ ہواوراس کام کے لیے شیطان کے شراور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہواس کوسحر کہتے ہیں' اس تعریف سے سحز' معجز ہ اور کرامت سے ممتاز ہوجا تا ہے۔ مختلف حیلوں' آلات' دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب وغریب کام کیے جاتے ہیں' وہ سحز ہیں

ہیں اور نہ وہ مذموم ہیں'ان کومجاز اسحر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا موں میں بھی دفت اور باریکی ہوتی ہے اور لغت میں سحراس چیز کو کہتے ہیں جس کے صدور کا سبب دقیق اور خفی ہو۔ (انوار التزیل (درس) ص 96-95 مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی)

### سحرے ثبوت میں مذاہب سحرے دلائل اوران پراعتر اضات کے جوابات:

علامہ تفتازانی کھتے ہیں: کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہواس کو سحر کہتے ہیں' اور یہ با قاعدہ کسی استاذ کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے سحر معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہے' سحر کسی شخص کی طبیعت یا اس کی فطرت کا خاصہ نہیں ہے اور بیعض جگہوں' بعض اوقات اور بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہے' جادو کا معارضہ کیا جاتا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے' سحر کرنے والا فستی کے ساتھ معلون ہوتا ہے' ظاہری اور باطنی نجاست میں ملوث ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے' اھل حق کے نزد کی سحر عقلا جائز ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت ہے' اسی طرح نظر لگنا بھی جائز اور ثابت ہے۔

معتزلہ نے کہا:سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے می محض نظر بندی ہے اوراس کا سبب کرتب ہاتھ کی صفائی اور شعبدہ بازی ہے ہماری دلیل مدہ کہ سحر فی نفسہ ممکن ہے اوراللہ تعالی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اوراس کا خالق ہے اور ساحر صرف فاعل اور کا سب ہے اور اس کے وقوع اور تحقق پرتمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے۔اس کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

(ترجمہ) البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے (بہودیوں نے) اس (جادو) کی پیروی کی جوشہر بابل میں دوفر شتوں ہاروت اور ماروت پراتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو پچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ بینہ کہتے: ہم تو صرف آز مائش ہیں تو تم کفرنہ کر وُوہ ان سے اس چیز کو سکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اسکی بیوی میں علیحد گی کردیتے 'اور اللہ کی اجازت کے بغیروہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو سکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچا ئے اور ان کو نقع نہ دے (البقرہ: 102) اور قرآن مجید میں ہے:

### (آيت) "ومن شر النفثت في العقد ".. (الفلق)

ترجمہ: آپ کہیے کہ میں گر ہوں میں (جادو کی ) بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالی آپ کواس کے شرسے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیتا۔ان آیات ے معلوم ہوا کہ سحرایک حقیقت ثابتہ ہے 'سحر کے ذریعہ نقصان پہنچ جاتا ہے 'مرداوراس کی بیوی میں علیحد گی ہوجاتی ہے۔ ہے۔ اسی طرح جمہور مسلمین کا اس پراتفاق ہے کہ سورۃ فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن اعصم نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرسحرکر دیا تھا جس کے نتیجہ میں آپ تین راتیں بیارر ہے۔

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر جاد و

ا مام بخاری (رح) روایت کرتے ہیں:حضرت عا ئشہ (رض) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ پر جاد وکر دیا گیا' حتی کہ آپ بہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے ٔ حالانکہ آپ نے وہ کامنہیں کیا ہوتا تھاحتی کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے اللہ تعالی بار بار دعا کی' پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھاتھاوہ اللہ تعالیٰ مجھے بتادیا' میں نے یوچھایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دوآ دمی آئے'ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیااورایک میرے یا وَل کی جانب پھرایک نے دوسرے سے کہا: اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا: ان پر جادو کیا گیاہے' پوچھا: جادو کس نے کیا ہے؟ کہالبید بن اعصم یہودی نے جو بنوز ریق سے ہے' یو چھا: کس چیز میں جادوکیا ہے؟ کہا: ایک تنکھی میں اور نر تھجور کے غلاف میں لیٹے ہوئے خوشہ میں ہے یو چھا وہ کہا ہے؟ کہا: وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) صحابه کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گئے' آپ نے اس میں جھا نک کر دیکھا' اس کنویں کے پاس ایک تھجور کا درخت تھا' پھرآ پے حضرت عا کشہ (رض) کے پاس واپس گئے اور فر مایا: ہب خدااس کنویں کا یانی گوندھی ہوئی مہندی کے یانی کی طرح ہے اور گویا اس تھجور کے خوشے شیاطین کے سرمیں ہے میں نے کہا: یارسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا آپ نے فرمایانہیں مجھ کوتو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی' اور مجھے بیہ خدشہ ہے کہاس کے نکالنے سے لوگوں کوضرر پہنچے گا پھرآ پ نے اس کنویں کو فن کرنے (بند کرنے) کا حکم دیا۔ (صحیح بخاری ج2ص 858)۔

# صحابه كرام برجادو

اسی طرح روایت ہے کہ ایک باندی نے حضرت عائشہ (رض) پرسحر کیا' اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر (رض) پرسحر کیا گیا تو ان کی کلائی ٹیڑھی ہوگئی۔اگر بیاعتراض کیا جائے کہا گر جادو کا اثر ثابت ہوتا تو جادوگر تمام انبیاء اور صالحین کونقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے ذریعہا پنے لیے ملک اور سلطنت کوحاصل کر لیتے ؟ نیزنبی کریم (صلی اللہ

عليه وآله وسلم ) پرجاد و كااثر كيسے موسكتا ب جبه الله تعالى فرمايا ب:

"والله يعصمك من الناس". (المائده)

ترجمه: اورالله آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

" و لا يفلح السحر حيث اتى " (طه )

ترجمہ: اورساحر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔۔

اس کا جواب میہ ہے کہ سحر ہرز مانداور ہروقت میں نہیں پایا جاتا 'اور نہ ہرعلاقہ اور ہر جگہ میں پایا جاتا ہے'اور نہ سحر کا اثر ہروقت ہوسکتا ہے اور نہ ہر معاملہ میں جادوگر کا تسلط ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے جوفر مایا کہ وہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو محفوظ رکھے گا اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ آپ کولوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گا 'یا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ جادوگر آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہا ایک اوراعتر اض میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

" اذيقول الظلمون ان تتبعون الارجلامسحورا. انظر كيف ضربوا

لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ".. (بنواسرائيل)

ترجمہ: جب کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہتم صرف اس شخص کی پیروی کرتے ہوجس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھئے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں' تووہ اس طرح گمراہ ہوچکے ہیں کہاب صحیح راستہ پڑہیں آ سکتے۔

کفارنے کہا کہ آپ پر جاد و کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی فر مایا' اس سے معلوم ہوا کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوسکتا' اور' دصیحے بخاری' میں بیرحدیث ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا۔

اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ کفار کی مراد میتھی کہ جادو کے اثر سے آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے اور آپ کا دعوی نبوت کرنا اور وہی الہی کو بیان کرنا اس جادو کے اثر سے ہے 'اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے آپ نے عمر بول کے دین کوترک کر دیا 'اور حدیث میں جادو کے جس اثر کا بیان ہے اس کا اثر آپ کی عقل پرنہیں تھا آپ پر بیاری کا طاری ہونا 'آپ کا سواری سے گرنا' جسم سے خون کا نکلنا عوارض بشرید کی وجہ سے تھا اور نبوت کے منافی نہیں تھا اس طرح آپ پر جادو کا اثر ہونا عوارض بشرید سے تھا اور بیآپ کی نبوت کے منافی نہیں تھا اور اس میں حکمت بیتھی کہ اگر بیا عتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت موسی (علیہ السلام) کے قصد میں ہے:

#### "يخيل اليه من سحرهم انها تسعى " (طه)

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کوخیال ہوا کہ ان کے جادو کی وجہ سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے 'بیصرف نظر بندی ہے اور کسی کے ذہن میں خیال ڈالنا ہے' ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کا سحریبی تخیل اور نظر بندی تھالیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اسی طرح نظر لگنا بھی ثابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں تواس چیز پر کوئی آ فت آ جاتی ہے' اور یہ چیز مشاہدات میں سے ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے' نی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: نظر حق ہے۔ (صحیح مسلم' 25 ص 220 مطبوعہ کراچی )

علامہ مازری نے کہا ہے کہ سحز' معجز ہ اور کرامت میں بیفرق ہے کہ سحر بعض اقوال اور افعال سے مکمل ہوتا ہے اور کرامت میں اس کی احتیاج نہیں ہوتی بلکہ وہ عمو مااتفا قاصا در ہوتی ہے اور معجز ہ میں چیلنے ہوتا ہے' امام الحرمین نے بیقل کیا ہے کہ سحرفاسق سے صا در ہوتا ہے' اور کرامت کاظہور فاسق سے نہیں ہوتا۔ (فتح الباری)

# سحركاحكم

امام بخاری (رح) روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر پرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! وآلہ وسلم) نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا 'جاد و کرنا 'جس کو آل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قبل کرنا 'سود کھانا' میدان جہاد سے پیٹھ بھیر کر بھا گنا' اور مسلمان پاک دامن عورت کوزنا کی تہمت ناحق قبل کرنا 'سود کھانا' میدان جہاد سے بیٹھ بھیر کر بھا گنا' اور مسلمان پاک دامن عورت کوزنا کی تہمت لگانا۔ (صحیح بخاری ج اس عدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفسہ جاد و کرنا 'حرام اور گناہ کبیرہ ہے' اگر جاد و کے مل میں شرکیہ اقوال یا افعال ہوں تو پھر جاد و کرنا کفر ہے اور جادو کے سے سے اس میں شرکیہ اقوال یا افعال ہوں تو پھر جاد و کرنا کفر ہے اور جادو کے سے سے اسے خاور سکھانے میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں۔

مام ابن قدامه نبلي رحمه الله عليه لكهية بين:

جادو کاسیصنا اور سکھانا حرام ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس میں اھل علم اتفاق ہے 'جادو کے سیسے اور جادو کے شیسے اور جادو کے علم کی وجہ سے ساحر کی تکفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقادر کھتا ہو یا اس کے مباح ہونے کا۔ اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی 'کیونکہ امام احمد نے فر مایا: عراف 'کا ہن اور ساحر کے متعلق میر کی رائے یہ ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے تو بہ طلب کی جائے 'کیونکہ میر بے زد یک وہ حکما مرتد ہیں اگر وہ تہ کر لیں تو ان کوچھوڑ دیا جائے ۔ راوی نے پوچھا: اگر تو بہ نہر کے تو اس کوتل کیا جائے گا؟ تو کہا: ہمیں بلکہ اس کوقید میں رکھا جائے گا جی کہ دہ تو بہر کے راوی نے پوچھا: اس کوتل کیون نہیں کیا جائے گا؟ کہا: جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تو بہاور رجوع کی تو قع ہے۔ امام احمد کا بیکلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ ساحر کا فرنہیں ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: (آیت)'' وما کفرسلیمان''۔سلیمان نے کفرنہیں کیا''یعنی انہوں نے جادونہیں کیاحتی کہان کی تکفیر کی جائے اور فرشتوں نے کہا: (آیت)''انمانحن فتنة فلاتکفر''۔ہم تو محض آز مائش ہیں تو تم جادوسکھ کر کفر نہ کرو''۔ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جادوکرنا کفر ہے۔

### صحابه كرام كاموقف

امام ابوحنفیہ (رح) اوراما لک کا بھی یہی قول ہے'امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے'ان کی دلیل ہیہے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: مسلمان کوتل کرناصرف تین وجہوں سے جائز ہے'ایمان لانے کے بعد کفر کرے شادی کرنے شادی کرنے کے بعد زنا کرئے بیاحی قتل کرے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم ) ساحرنے ان میں سے کوئی کا منہیں کیا'اس لیے اس کوتل نہیں کیا جائے گا'اس کا جواب سے ہے کہ سحر کرنا بھی ارتد او ہے' نیز حضرت جندب بن عبداللہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے روایت کرتے ہیں کہ ساحر کی حد'اس کوتلوار سے مارنا سے مارنا ہے (ابن الممند ر) اورامام داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر (رض) نے فرمایا: ہر ساحر کوقتل کردو۔ (المغنی ج و ص 34 مطبوعہ دارالفکر بیروت)

علامه مرداوی حنبلی لکھتے ہیں: ساحر کی تکفیر کی جائے گی اوراس کوفل کیا جائے گا' یہی مذہب ہےاور یہی جمہور

اصحاب کا نظریہ ہے'ایک روایت بیہ ہے کہاس کی تکفیرنہیں کی جائے گی اور جو شخص دواؤں اور دھو ئیں سے شعبدہ بازی کرتا ہواس کوصرف تعزیر دی جائے گی۔(الانصاف 105 ص 350 مطبوعہ داراحیاء التراث العربیٰ بیروت)

# سحرے شرعی حکم کے متعلق فقہاءاحناف کانظریہ:

علامها بن هام حنفی لکھتے ہیں:

سحر کی حقیقت ہے اورجہم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تا ثیر ہے جادوکو سکھا نابالا تفاق حرام ہے اوراس کی است کا اعتقاد کرنا کفر ہے ہمار ہے بعض اصحاب امام مالک اورامام احمد کا بید ندہب ہے کہ جادوکا سکھنا اور جادوکا کرنا کفر ہے خواہ اس کے حرام ہونے کا اعتقادر کھے یا خدر کھے اس کو قل کردیا جائے گا 'حضرت عمر (رض) 'حضرت عثمان کرض) 'حضرت ابن عمر (رض) 'حضرت جندب بن عبداللد (رض) حبیب بن کعب (رض) فیس بن سعد (رض) 'اورعمر بن عبدالعزیز (رح) نے ساحر سے قوبطلب کئے بغیراس کے قل کا فتوی دیا 'حضرت جندب (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ساحر کی حدید ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے 'امام شافعی (رح) کا مذہب بیہ ہے کہ جب تک ساحر جادو کے مباح ہونے کا اعتقاد ندر کھے اس کو کا فر کہا جائے نداس کو آل کہنا واجب ہے 'البتۃ اس کو آل کرنا واجب ہے 'جس شخص کے کو کا فرقر اردیے نددیے ہیں امام شافعی کے مذہب پڑمل کرنا واجب ہے 'البتۃ اس کو آل کرنا واجب ہے 'جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کو شش کر کے جادو کرتا ہے' اس سے تو بہ طلب کیے بغیراس کو آل کرنا واجب ہے' الفدری حق کے مذہب بڑمل کرنا واجب ہے' البتۃ اس کو آل کرنا واجب ہے' وہ کو کرتا ہے' اس سے تو بہ طلب کیے بغیراس کو آل کرنا واجب ہے' القدری حق کے مذہب بڑمل کرنا واجب ہے' البتۃ اس کو آل کردیا جائے۔ (فتح القدری حق کے مذہب بڑمل کرنا واجب ہے' البتۃ اس کو آل کردیا جائے۔ (فتح القدری حق کو کو مطبوعہ مکتہ نور بیرضو پہ سکھر)

علامہ شامی حنی لکھتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ ساحر جب تک کسی کفریدا مرکا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی: النہرالفا کُق ' میں اس پراعتماد کہیا ہے' اور علامہ صکفی نے بھی اس کی اتباع کی ہے اور ساحر کو مطلقا قتل کر دیا جائے گا'' فقاوی قاضی خال'' میں نہ کور ہے کہ جو شخص کسی آ دمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کوئی عمل کرنے وہ مرتد ہے اور اس کوقل کر دیا جائے گا بہ شرطی کہ وہ تفریق میں اس عمل کی تا خیر کا اعتقاد رکھتا ہوا اور جو شخص اوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیسے کر کرتا ہوا ور اس پراعتقاد نہ رکھتا ہوا سے کا اور جو ساحر تجربہ کے لیسے کر کرتا ہوا ور اس پراعتقاد نہ رکھتا ہوا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ۔ امام الوحنفیہ (رح) نے فرمایا: جس شخص کا سحر کرنا اس کے اقراریا گواہی سے ثابت ہوا سے کوقل کر دیا جائے گی اس میں مسلمان وی آزاد اور غلام برابر ہیں' ساحر سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو معوذ ات سے جادوکو دور کرتا ہو' خطاسم کرنے والا مراد ہے (شعبدہ باز) علامہ ابن ہمام نے جو

ہمار بعض اصحاب سے سحر کا حکم کفرنقل کیا ہے وہ اس پر بنی ہے کہ سحر کا تحقق کلمات کفریہ کہنے پر موقوف ہے۔ (روالحقار ج1 ص 31 مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی بیروت)۔

ڈاکٹر وھبہ زهیلی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنفیہ (رح) کے نز دیک ساحر کا فر ہے اوراس کی تو بہ قبول نہیں ہے لیکن میچے نہیں ہے۔ (النفیبرالمنیر ج1 ص252 مطبوعہ دارالفکر بیروت)

## نداهب اربعه کا خلاصه اورتجزیه:

امام ما لک اورامام احمد کے نزدیک ساحر مطلقا کا فر ہے اورامام شافعی (رح) اورامام ابوحنیفہ (رح) کے نزدیک ساحر مطلقا کا فرنہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام ما لک (رح) اورامام احمد (رح) کے نزدیک سحر کفریہ عقا کداور کفریہ اقوال اورافعال کے بغیر محقق نہیں ہوتا' اس لیے وہ سحر کو مطلقا کفر کہتے ہیں' اورامام شافعی (رح) اورامام شافعی (رح) کے نزدیک سحر عام ہے' یہ کفر کے بغیر بھی ہوسکتا ہے اس لیے سحر مطلقا کفرنہیں ہے' البتہ جس سحر میں کفر کا دخل ہووہ ان کے نزدیک بلاشبہ کفر ہے جسیا کہ ان کی عبارات سے واضح ہے اور اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ سحر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھا نا بھی حرام ہے' اور امام مالک (رح)' امام احمد (رح)' اور امام الرح نفیہ (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو حداقتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے' امام شافعی (رح)' کے نزدیک ساحرکو قبل نہیں کیا جائے گا۔

### جادو کی اقسام

یہاں جادو کی اقسام جنہیں امام رازی نے بیان کیا ہے انہیں تفسیر ابن کثیر نے قل کیا جاتا ہے۔ اب جادو کی قشمیں سنیے جنہیں ابوعبداللّٰدرازی رحمہ اللّٰہ نے بیان کیا ہے:

### 1\_نجوميوں كاجادو

ایک جادوتوستارہ پرست فرقہ کا ہے وہ سات ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے اس لیے ان کی طرف خطاب کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں اور انہیں کی پرستش کرتے ہیں اسی قوم میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی ۔ رازی رحمہ اللہ نے اس فن میں ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے جس کا مام: السر المکتوم فی مخاطبہ الشمس والخوم رکھا ہے ملاحظہ ہوا بن خلکان وغیرہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اس

سے تو بہ کر لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کواس علم ہے آشنا کرنے اور خود کواس کا عالم ثابت کرنے کیلئے میہ کتاب کھی تھی ورندان کا اپناا عقادیہ تھا جوسراسر کفرہے اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے لکھے ہیں۔

### 2\_وہم کا جادو

دوسرا جادوتوی نفس اورقوت واہمہ کے طاقتورلوگوں کافن ہے وہم اور خیال کا زندگی میں بڑااثر ہوتا ہے دیکھئیے اگرا یک تنگ ملی زمین پرر کھودیا جائے تواس انسان پر سے بہآ سانی گز رجائے گالیکن یہی تنگ ملی اگر کسی دریایر ہوتونہیں گزر سکے گااس لیے کہاس وقت خیال ہوگا کہابگراابگرا تو واہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ برزمین میں چل پھرسکتا تھااتنی جگہ پرایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا تھیموں اورطبیبوں نے بھی مرعوف [ جس کونکسیر بہنے کی یماری ہوشخص کوسرخ چبروں کود کیھنے سے روک دیا ہے اور مرگی والوں کوزیادہ روشنی والی اور تیزحرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پریڑتا ہے۔ عقلمندلوگوں کا اس پرجھی ا تفاق ہے کہ نظر لگتی ہے صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگناحق ہے اگر کوئی چیز نقد ریے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر ہوتی ۔ [صحیح مسلم: 2188] اب اگرنفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کا موں کی کوئی ضرورت نہیں اور اگرا تناقوی نہیں تو پھرا سے آلات کی بھی ضرورت بیٹ تی ہے جس قد رنفس کی قوت بڑھتی جائے گی وہ روحانیات میں ترقی كرتا جائے گااور تا ثير ميں بڑھتا جائے گااور جس قدريةوت كم ہوتى جائے گیاتی قدر گھٹتا جائے گا بير كيفيت بھی غذا كی کی سے اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے بھی تو قوت کو حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعنی شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے اس حال کوشریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں جادونہیں کہتے اور کبھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کا موں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے ایسے قابل جیرت کاموں سے کسی کو دھو کا کھا کر انہیں ولی نہ مجھ لینا چاہیئے کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہوسکتا آپ دیکھتے نہیں کہ محیح احادیث میں دجال کی بابت کیا کچھآیا ہے؟ وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گالیکن ان کی وجہ ہے وہ اللّٰہ کا ولی نہیں بلکہ ملعون ومر دود ہے۔

### 3۔ جنات کے ذریعے

تیسری فتم کا جاد و جنات کے ذریعیرز مین والوں کی روحوں سے امداد واعانت طلب کرنے کا ہے معتز لہ اور فلاسفداس کے قائل نہیں ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں اسے سحریا بالعز ائم اور

عمل تسخير بھی کہتے ہیں۔

# 4\_نظر بندی

چوتھی قتم خیالات کا بدل دینا آنکھوں پر اندھرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا ہے جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے گئا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچین کے ساتھ اس طرف نظریں جمادیتے ہیں اوران کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمہ تن اس میں مصروف ہوجاتے ہیں وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کر ڈالتا ہے جولوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور اسے دیکھ کروہ جیران رہ جاتے ہیں، بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قتم کا تھا اسی لیے قرآن میں ہے:

لوگوں کی آنکھوں پر جادوکر دیا اور ان کے دلوں میں ڈربٹھا دیا اور جگہ ہے بخیل الیہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سب لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔سورہ اعراف116) حالانکہ در حقیقت ایبانہ تھا۔

### 5۔شعبرہ بازی

یانچویں شم بعض چیزوں کی ترکیب دے کرکوئی عجیب کا ماس سے لینا مثلاً گھوڑے کی شکل بنادیااس پرایک سوار بنا کر بٹھادیااس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جہاں ایک ساعت گزری اوراس ناقوس میں سے آواز نکلی حالا نکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا، اسی طرح انسانی صورت اس کاریگری سے بنائی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یارورہا ہے، فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قتم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زئیں کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بڑی بڑی اور کا وزنی چیزیں تھی آتی ہیں سب اسی قتم میں داخل ہیں حقیقت میں اسے جادوہی نہ کہنا چاہیئے کیونکہ بیتو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسباب بالکل میں داخل ہیں جو انہیں جانتا ہووہ ان اسباب وفنون سے بیکام لے سکتا ہے اسی طرح کا وہ حیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نظر انی کرتے تھے کہ پر اسرار طریقہ سے گر ہے کی قندیلیں جلادیں اور اسے گر ہے کی کرامت مشہور کردی یا اور کے قوری کو ایک میں خیال ہے کہا گر ترغیب و تر ہیب کی حدیثیں گھڑ لی جا کیں اور اوگوں کو عبادت کی طرف ہائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ، لیکن یہ بڑی غلطی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی جو تھا ری اور اتے ہیں جو شخص مجھ پر جان ہو جھر جھوٹ ہولے وہ اپنی جگہ خہنم میں مقرر کر لے۔ [صحیح بخاری: 10] اور فر مایا وہ میں جو تھیں بھوٹی جو بیان ہو جھر جھوٹ ہولے وہ اپنی جگہ جہنم میں مقرر کر لے۔ [صحیح بخاری: 10] اور فر مایا

میری حدیثیں بیان کرتے رہولیکن مجھ پرجھوٹ نہ با ندھو مجھ پرجھوٹ بو لنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ [ سیحی جناری: 106]

ایک نصرانی پا دری نے ایک مرتبد کی کھا کہ ایک پرند کا جھوٹا سابچہ جساڑ نے اور چلنے پھر نے کی طاقت نہیں ایک گھونسلے میں بدیٹا ہے جب وہ اپنی ضعیف اور پست آ واز نکا آتا ہے تو اور پرندے اسے من کررتم کھا کرزیون کا پھل اس گھونسلے میں لا لاکرر کھ جاتے ہیں اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور پنچے سے اسے کھوکھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر گھتی تھی پھر جب نکلی تھی تو اسی طرح کی آ واز اس سے بیدا ہوتی تھی اسے لاکر اپنچ گر جب بیل ہوا کے رخ رکھ دیا جھت میں ایک چھوٹا سوراخ کر دیا تا کہ ہوا اس سے جائے اس نے بیدا ہوتی تھی اسے لاکر رکھ جاتے اس نے بیدا ہوتی قوار میں شہرت دین شروع کی کہ اس گر جے میں بیدا رامت ہو جاتے اور زیتون کے پھل لالاکرر کھ جاتے اس نے لوگوں میں شہرت دینی شروع کی کہ اس گر جے میں بیکر امت ہے بیہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور بیکر امت انہی کی ہے لوگوں نے بھی جب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پرنذر نیاز چڑھانے لگے ہے لوگوں نے بھی جب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پرنذر نیاز چڑھانے لگے اب کر امت دور دور تک مشہور ہوگئی حال نکہ کہ کوئی کر امت نہ تھی نہ مجود تھا صرف ایک پوشیدہ فن تھا جے اس ملعون شخص نے بیٹ بھرنے کے لیے پوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لعنتی فرقد اس پر رہجھا ہوا تھا۔

#### 6۔ترکیب

چھٹی قتم جادو کی بعض دواؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں مقناطیس ہی کو دیکھو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف کھج جاتا ہے اکثر صوفی اور فقیراور درولیش انہی حیلہ سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔

#### 7\_دهمكانايامتاثر كرنا

ساتویں قسم دل پرایک خاص قسم کا اثر ڈال کراس سے جو چا ہنا منوالینا ہے مثلاً اس سے کہدیا کہ جھے اسم اعظم یاد ہے یا جنات میری قبضہ میں ہیں اب اگر سامنے والا کمزور دل کچے کا نوں اور بود ے تقید ے والا ہے تو وہ اسے سے مجھے لے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف ڈر ہیت اور رعب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف ڈر ہیت اور رعب با تیں دکھا تا بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا اب اس وقت جو چا ہے کر ے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب با تیں دکھا تا جائے گا اس کو تمبلہ (عام دے گا اب اس وقت جو چا ہے کر ے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب با تیں دکھا تا جائے گا اس کو تمبلہ (عام زبان میں اسے معمول) کہتے ہیں اور بیا کثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کر تا ہے اور علم فراست سے کامل عقل والا اور کم عقل

والا انسان معلوم ہوسکتا ہےاوراس حرکت کا کرنے والا اپنا می فعل اپنی قوت قیافیہ کے ذریعہ سے کم عقل شخص کو پہچان کر کے ہی کرتا ہے۔

#### 8-جالبازياں

آ تھویں قتم چغلی کرنا جھوٹ ہے ملاکرسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا یہ چغلی خوری اگر لوگوں کو بھڑ کا نے بدکا نے اور ان کے درمیان عداوت و دشنی ڈالنے کے لیے ہوتو شرعاً حرام ہے جب اصلاح کے طور پر اور آپس میں ایک دوسر ہے مسلمان کو ملانے کے لیے کوئی الی بات ظاہر کہد دی جائے جس سے ایک فریق دوسر نے فریق دوسر نے فریق ہوجائے یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں پرسے ٹل جائے یا کفار کی قوت زائل ہوجائے ان میں بدد لی بھیل جائے اور خالف و پھوٹ پڑے تو یہ جائز ہے جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو بھلائی کے لیے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے۔ [صحیح بخاری: 2692] اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے۔ [صحیح بخاری: 2692] اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے۔ [صحیح بخاری: 3030] اور جیسے صدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے۔ [صحیح بخاری: 3030] اور جیسے سیدنا فیم بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جنگ احز اب کے موقعہ پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان پھے ادھرادھر کی اوپری باتیں کہہ کر جدائی ڈلوادی تھی اور انہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی سے کا بڑے عالی د ماغ زیرک اور معاملہ فہم شخص کا ہے۔

یہ یادرہے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے جادو کی جو بیآ ٹھ قسمیں بیان کی ہیں بیصرف با اعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں سح یعنی جادو ہراس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہواور ظاہر بین انسان کی نگا ہوں سے کونکہ عربی زبان میں سح یعنی جادو ہوتا ہے۔ [ میح اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں اس واسطے ایک حدیث میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے۔ [ میح بخاری:5146] اور اس لیے صبح کے اول وقت کو تحور کہتے ہیں کہ وُفی ہوتا ہے اور اس رگ کوبھی سحر کہتے ہیں جوغذا کی جگہ ہے۔ ابوجہل نے بدروالے دن یہی کہا تھا کہ اس کی سحر یعنی رگ طعام مارے خوف کے بھول گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے سے مرادر نگ غذا تفسیراین کشر عبارت ختم

قارئین کرام جیسا کہاو پر بتایا گیا کہان تمام اقسام کولفظ سحر کے معنی کے اعتبار سے جادو کہا جاتا ہے ورنہ اصل جادو جسے حرام کہا گیا ہے وہی ہے جس میں جنات شیاطین سے مدد حاصل کر کے یاان کے بتائے ہوئے کلمات، نمبرز جنز منتر تنز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

#### جادو کی تاریخ

جادوی تاریخ بہت پرانی ہے، جادوبذات خودکوئی چیز نہیں بلکہ جنات شیاطین کی مداخلت کوہی جادوکہا جاتا ہے، جدوبذات خودکوئی چیز نہیں بلکہ جنات شیاطین کی ہم اللہ جنات شیاطین کے ہی ہم سے پوشیدہ ہیں، چنانچہ جنات شیاطین کے ہی ہم سے پوشیدہ ہیں، چنانچہ جنات شیاطین کے ہی بتائے ہوئی کچھ کلمات، جنز ، منز ، تنز پڑھنے لکھنے یا کرنے سے پچھ کام جنات کردیتے ہیں جن کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا سبب جنات کی مداخلت ہوتی ہے اور جنات ہم سے پوشیدہ ہیں لہذا وقوع پذیر ہونے والی بات کا سبب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔

تاریخ میں جادوکا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ماتا ہے، یہ دور حضرت موسی علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور ہے۔ جیرت انگیز طویر ہم و کیھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جادوکا نہایت اعلی اور ترقی یافتہ دور شار ہوتا ہے۔ آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلندر تبدا صحاب فن شار ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سی بھی فن کو کمال اور عروج تک پہنچنے کیلئے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے اور گا ہے اور اسے بام عروج تک پہنچانے میں کام آجاتی ہیں۔

## بابل کے کلد انی اور جادو۔

بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف یہ کہ سحرو جادومیں بہت کمال حاصل کرلیا تھا بلکہجادوئی تصورات کو عوامی عقیدہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ کلدانی تہذیب نہ صرف جادو کی دلدادہ اوراس میں یکتائے روزگارتھی بلکہ اس کی تہذیبی اٹھان اوراجتاعی فکرونظر پر بھی سحری تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ کلدانیوں کا پیعقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی وناکامی ، پریشانی وخوش حالی ، تنگدتی وتو نگری ،صحت و بیاری ، ترقی و تنزل اورعزت و دلت کے حالات بد لئے میں ستاروں کا گہرا کمل دخل ہے۔ ستاروں کا عروج وزوال ان کی زندگی میں وسعت و فراوانی لاتا ہے اورستارے انسانی زندگی پر اثرات جھوڑتے ہیں جس کے نتیج میں ذلت و مسکنت ،مصائب وخوشحالی و قراوانی لاتا ہے اورستارے انسانی زندگی پر اثرات جھوڑتے ہیں جس کے نتیج میں ذلت و مسکنت ،مصائب وخوشحالی آتی ہمی یہی اعتقاد ہے۔

کلدانی اسی اعتقاد کی وجہ سے وہ ان سیاروں کی نہصرف پوجااور پرستش کرتے تھے،انہیں دیوتا اورمشکل کشامانتے تھے بلکہ ان سیاروں سے فیوض وفوا کدسمیٹنے یاان کےغضب اورخوست سے بیچنے کیلئے اپنے پہنا وے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے ، ان سیاروں کی عبادت و پرستش کے لئے مخصوص ساعات کا انتخاب کرتے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے الگ الگ تشم کی بخور جلایا کرتے تھے تھے، ان کے نز دیک ساعات نحس وغیرہ بھی ہوتی تھیں۔

## کلدانیوں کے چھیجیب وغریب طلسمات:۔

سحری فکرونظراورعقیدہ وایمان میں سیاروں کی عظمت وہیت اوران کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہلِ بابل فنِ جادوگری میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کی نظیر بعد کے ادوار میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ نمر دو کے زمانے میں کلد انیوں نے اپنے دار الحکومت بابل میں چھ ایسے عجیب وغریب سحری طلسمات بنائے تھے جن کے کرشاتی کمالات کون کر آج بھی انسان شششدرہ جاتا ہے۔

### 1-تاہنے کی کطخ:

نمرودی ساحروں نے تا نبے کی ایک ایسی بطخ تیار کی تھی کہ جو نہی شہر میں کوئی چوریا مجر <sup>شخص</sup> داخل ہوتا ، وہ بطخ ایک مخصوص آ واز نکالتی تھی ،جس سے اس چور کو پکڑ لیاجا تا تھا۔

# 2\_نقاره اورگمشده اشیاء

اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسانقارہ بھی ایجاد کیا تھا کہ کسی آ دمی کی چیزاگر گم ہوجاتی تو وہ آ کراس نقارے پر چوٹ مارتا۔اس نقارے سے با قاعدہ ایک آ واز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔

# 3\_گمشده افرا داورآئینه

گشدہ اشیاء کے لئے تو نقارہ بنایا گیا تھا۔ گمشدہ انسانوں یالا پتہ انسانوں کی تلاش ودریافت کیلئے کلد انیوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فردگم ہوجا تا تو وہ اس آئینے کے سامنے آتا اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گم شدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آجا تا تھا بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی کمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آجاتی تھی۔

#### 4۔ سی جھوٹ کا فیصلہ بذر بعہ تالا ب

بابل کے جادوگروں نے نمرود کے در بار میں ایک ایبا تالاب بنار کھا تھا جس میں مقد مات کے فیصلوں کے

حوالے سے تین عجیب وغریب کرشاتی خوبیاں بیک وقت پائی جاتی تھیں ۔ فریقین کے پیچ جھوٹ اور تیجے یا غلط ہونے کا فیصلہ انہی خوبیوں کی بدولت نہایت آسانی سے ہوجا تا تھا۔ (۱) پہلی خوبی بیتی کہ جو شخص مقد ہے میں حق پر ہوتا، اسے جب حوض میں اتاراجا تا تو پانی اس کی ناف سے نیچ نیچ رہتا، جس سے یہ واضح ہوجا تا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ (۲) دوسری خوبی بیتی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجر م شخص اثر تا تو پانی اس کے سرسے او نچا ہوجا تا تھا جس سے وہ ڈو بنے لگ جا تا تھا۔ اس طرح یہ معلوم اور متعین ہوجا تا تھا کہ اس مقدمہ میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ (۳) اور تیسری دلچسپ خوبی بیتی کہ اگر وہ مجر م شخص اپنی غلطی اور دوسر نے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہوجا تا تھا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا۔

## 5-كاك ٹيل بذريعة تالاب

نمرودی دربارہی میں ایک اور تالا بعیاشی کیلئے بنایا گیا تھا جوانسانی تاریخ کا نہایت جیران کن خصوصیت کا حامل تالاب تھا۔ سال کا ایک خاص دن تھا جس دن امرائے سلطنت اور دیگر معززین ورؤسائے شہراپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پند کے مشروبات لے کراس حوض کے کنارے کپئک اور رنگ رلیاں منانے اکتھے ہوتے تھے۔ اور ہر شخص اپنا مشروباس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح شہر بھر سے آنے والے رؤساء کے طرح طرح کے مشروبات سوض میں کس ہوجاتے تھے۔ لیکن جیران کن بات سے کہ دورانِ جشن جب بیلوگ اس حوض میں سے مشروب پینے کے لئے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جوخوداس نے اس حوض میں ڈالا مشروب پینے کے لئے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جوخوداس نے اس حوض میں ڈالا

#### 6\_عجيب وغريب شجر سابيدار

آپ نے سایدداردرخت زندگی میں سینکڑوں باردیکھے ہوں گے۔ جتناکسی درخت کا جم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمردو کے درباریوں اور ملاقا تیوں کی سہولت کے لئے جوسحری درخت بنایا ہے اس کی کر شاتی خصوصیت پڑھ کرآپ کے بھی دانتوں کو پسینہ آجائے گا۔ کلدانی ساحروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایساجادوئی درخت نصب کررکھا تھا جس کا سایداس کے اپنے جم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے جاتے ، اس کا سایہ اتنا پھیلنا چلا جاتا تھا ،حتی کہ اگر ایک لاکھ لوگ آگے ہیں تو اس ایک درخت کا سایدان تک پہنچ جائے گا۔ کسی نے سائبان کی

ضرورت نہیں پڑے گی۔ (نوٹ: یہ تاریخ روایات ہیں کوجن کے بچایا جھوٹا ہونے کا یقین سے نہیں کہا جاسکتا ) بنی اسرائیل کا دور

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے گئ سوسال بعد حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون کا ذمانہ آتا ہے، یہ بھی جادواور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ چنا نچہ حضرت موسی علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسی جادوگر ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قران میں موجود ہیں، چنا نچہ فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کا جادوموسی علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہوگیا اور جادوگر سجدے میں گر بلائے گئے جادوگروں کا جادوموسی علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہوگیا اور جادوگر سجدے میں گر جاری رہا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادواور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہوگیا۔ کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مختی ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس غلوقہ ہی کو دور کرنے ہوتا ہے اسی طرح معجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مختی ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس غلوقہ ہی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالی نے دوفر شتوں" ہاروت اور ماروت" کو نازل کیا، جس کاذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔

اللہ تعالی نے ان دوفرشتوں کودومقاصد کے لیے نازل کیا۔ایک جادواور مجز ہے ہیں فرق واضح کرنا۔اور دوسراانسانوں کی آ زمائش اورامتحان۔ چنانچہ یے فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے،لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے،اور یہ نفر ہے ناجا کز ہے،اللہ کی نافر مانی ہے،ایسا ایسا پڑھنے سے قوہرکوئی یہ کام کرسکتا ہے۔لیکن مجزہ ایسانہیں ہوتا، وہ ہرکسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جواللہ کارسول ہوتا ہے،اس کے لیے ضروری نہیں کہ پچھ فاص کلمات ہی پڑھیں صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جواللہ کارسول ہوتا ہے،اس کے لیے ضروری نہیں کہ پچھ فاص کلمات ہی پڑھیں گے یا کھیں گے، یا کوئی خاص ممل کریں گے تو مجزہ فاہر ہوگا بلکہ جب اللہ چا ہتے ہے رسول اور نبی کے ہاتھ پر مجزہ فاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور مجزے کا فرق سمجھاتے، اور جادو کی بھی وظاحت فاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور مجزے کا فرق سمجھاتے، اور جادو کی بھی وظاحت کا ہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا کیونکہ دنیا دارالا متحان ہے، چنانچہ جادو کی اللہ کیا۔ ایک اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے یاد کر لیتے اور چروہی کام کرنا الشروع کر دیتے۔

یہاں بیدوضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ جادوگی ابتداہاروت ماروت سے نہیں ہوئی بلکہ اس سے بہت پہلے میکشر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا، ہاروت ماروت تواس کی حقیقت اور کفرواضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی ویڈیوز میں جادواور غیر شرعی عملیات کو واضح کرتا ہوں کہ ایسا ایسا کرنا ناجا کز ہے اور کفر ہے ایسا تعویذ نہ کہنا چا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھ کرآ ئندہ اس سے اپنے آپ کو بچانا شروع کردیں گے اور کی چھاوگ اس تعویذ کو اس تعویذ کو اس تعویذ کریں گے۔

مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچاپیر وکارسیجھتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ یہ عملیات کا جو کا متم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں ہے تو وہ فورا کہتے میٹملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اورانہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابوا ور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمِنَ جوَمَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَلَاكِنَّ الشَّيْطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ق وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى وَلَّكِنَ الشَّيْطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ق وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ طومَا يُعَلِّمْنِ مِنُ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولُآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةَ وَهَا يُعَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ اللَّهِ مَنْ اَحَدٍ إلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ طو الله عَلَيْمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ ط يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ ط

ترجمہ:اورانہوں نے اس (جادو کے کفریے کلمات) کی پیروی کی جس کوسلیمان کے دور حکومت میں شیطان کرجہ:اورانہوں نے اس (جادو کے کفریے کلمات) کی پیروی کی جس کوسلیمان کے کوئی کفرنہیں کیا' البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے'وہ لوگوں کو جادو (کے کفریے کلمات) سکھاتے تھے اور انہوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جوشہر بابل میں دوفر شتوں ہاروت اور ماروت پر اتا را گیا تھا اور وہ (فرشتے) اس وقت تک کسی کو پچھنیں سکھاتے تھے جب تک کہ بینہ کہتے: ہم تو صرف آز مائش ہیں تو تم کفرنہ کرؤوہ ان سے اس چیز کود کھتے جس کے ذریعہ وہ مرداوراس کی ہیوی کے درمیان علیحدگی کردیتے۔اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس (جادو) سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے'وہ اس چیز کوسکھتے تھے جوان کو نقصان پہنچا کے اور ان کو نفع نہ دے اور

بیشک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کوخرید لیااس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کوفروخت کرڈ الا ہے کاش بیجان لیتے۔

# حضرت سليمان (عليه السلام) كي طرف جادوكي نسبت كي تحقيق:

مدینہ کے یہود حضرت سلیمان (علیہ السلام) کوساحراور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پرطعن اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھوان کوکیا ہواہے کہ بیسلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔

امام ابن جربر (رح) اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام ) کے دورحکومت میں شیطان آسان پرگھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کرفرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا' بارش کب ہوگی اور اس قتم کی دیگر باتیں' پھرآ کر کا ہنوں کووہ باتیں بتاتے' کا ہن لوگوں کووہ یا تیں بتاتے' اور وہ یا تیں اس طرح واقع ہوجا تیں ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کرلوگوں نے وہ یا تیں کتاب میں کھے لیں'اور بنواسرائیل میں بیمشہور ہوگیا کہ جنات کوغیب کاعلم ہے۔ حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ان کتابوں کو تلاش کروا کرمنگوایا اورایک صندوق میں رکھ کراپنی کرسی کے نیچے فن کر دیا اور شیاطین میں سے جوبھی ان کی کرسی کے قریب جا تاوہ جل جاتا'اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے اعلان کردیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی بیسنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں میں اس کی گر دن اڑا دوں گا' حضرت سلیمان (علیہالسلام) فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گز ر گئے جن کو بیدوا قعہ معلوم تھااور کئی سال گز ر گئے تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنواسرائیل کی ایک جماعت کے ماس گیا' اور کہا: میں تم کوایک نہ ختم ہونے والاخزانہ دکھا تا ہوں' اس نے ان سے کہا: اس کرسی کے پنچے زمین کھود و انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں شیطان نے کہا: حضرت سلیمان (علیہ السلام) اس جادو کی وجہ سے انسانوں' جنوں اور پرندوں پرحکومت کرتے تھے چھر ہنوا سرائیل میں نسل درنسل پیمشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) جاد وگر ہے' حتی کے جب نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا انبیاء (علیهم السلام) میں ذکر کیا تو بنواسرائیل نے اس پراعتراض کیا اور کہا: سلیمان تو جادوگر تھے اللہ تعالی نے ایکےرد میں بیآیت نازل فرمائی: (اورانہوں نے اس کی پیروی کی جس کوسلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھےاورسلیمان نے ( جادوکر کے ) کوئی کفنہیں کیا'البتہ شیاطین ہی کفرکرتے تھےوہ لوگوں کوجاد وسکھاتے تھے)۔ (جامع البیان ج1 ص353مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت 1409ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کوطبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے ( فتح الباری 10۰ ، ص223 'مبطوعہ دارالکتب الاسلامیۂ لا ہور )

امام ابن جوزی نے ان آتوں کے شان نزول میں مزید چار تو لُقل کیے ہیں: (1) ابوصالح نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی توشیاطین (جنوں) نے سحر کولکھ کران کی جائے نماز کے نیچے دفن کردیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو زکال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس سحر کی وجہ سے تھی مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔

(2) سعید بن جبیر (رض) نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیا ہے کہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے احکام لکھ لیا کرتے تھے 'جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے تو اس کتاب کوشیطانوں سے نکال لیا اور ہر دوسطور کے درمیان سحراور جھوٹ لکھ دیا

اور بعد میں اس کوحضرت سلیمان (علیه السلام) کی طرف منسوب کردیا۔

(3) عکرمہ(رض) نے کہا: شیطانوں نے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کووفات کے بعد سحر کو لکھااوراس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کر دیا۔

(4) قادہ (رح) نے کہا: شیطانوں نے جادوکوا یجاد کیا ' حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے اس پر قبضہ کر کے اس کوا پنی کرسی کے نیچے فن کردیا تا کہ لوگ اس کو نہ سیکھیں جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہوگئے تو شیطانوں نے اس کو ذکال لیا 'اور لوگوں کوسحر کی تعلیم دی اور کہا: یہی سلیمان کاعلم ہے۔ (زاد المیسر ج 1 ص 121 مطبوعہ کمتب اسلامی 'بیروت' 1407ھ)

# نائٹ ٹمپلر،فری میسن، ایلومیناتی اورکبالہ جادو

كبالا جادوكيا ہے اوراس كے اثرات كيا ہيں۔؟

کبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص اعداد شار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا جسے مقامی زبان میں کبالہ کہا جاتا تھا، اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک Black Magic سے تعیبر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود رنگینیاں ہمیں ظاہری طور پر جتنی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں دراصل اپنے اندراتے ہی گھناو نے اور پوشیدہ راز سائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے موا مائٹ سٹری، میڈیا ہویا کوئی اورا ہم منصب ان پر موجود چیکے دکتے چہروں اور جسموں کے پسِ پردہ بدنما اور دہشت ناک کردار موجود ہیں جو کہ شیطانی پیروکار ہیں اور شھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو جسموں کے پسِ پردہ بدنما اور دہشت ناک کردار موجود ہیں خوکہ شیطانی پیروکار ہیں اور شھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کررہے ہیں۔ ایلو میناتی خفیہ شیطان کی عبادت کرنے والی خفیہ نظیم ہے جو کسی ند جب پر یقین نہیں رکھی سوائے شیطانی غلامی کے اور اپنے آپ کوئمام قو موں اور لوگوں سے بر تصور کرتی ہے کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس موجود نہیں۔ مزید ریکہ ان کا تعلق فرعون سے جاملتا ہے۔ آئ پاس ایساعلم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس موجود نہیں۔ مزید ریکہ ان کا تعلق فرعون سے ہوئی تعلق ہے؟ اور آخر ایسا کون ساعلم ہے جس کی بناء یہ بیا تھا میں جس کی بناء یہ بینظیم کھلے عام تمام ندا جب و چیلئے کرتا ہواد کھائی دیتی ہے ایسا کیا ہے اس علم میں جس کی بناء یہ بینظیم کھلے عام تمام ندا جب و چیلئے کرتا ہواد کھائی دیتی ہے ایسا کیا ہے اس علم میں جس کی بناء یہ بینظیم کی مددسے آئ

مے مٹھی بھرلوگ تقریبا تقریبا دنیا پہ قابض ہو چکے ہیں اورلوگوں کواپنی طرف جھکنے پر مجبور کررہے ہیں۔

سلیمان علیہ السلام کے دور میں اوگ براہ راست جتّات اور شیاطین سے بات کیا کرتے تھے۔ جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہے جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بدبھی یعنی مسلمان جنات اور کا فر جنات مسلمان جنات کو جن ہی کہا جاتا ہے۔ یہودی اوگ شیاطین سے جادو سکھتے اور حضرت سلیمان علیہ جن ہی کہا جاتا ہے۔ یہودی اوگ شیاطین سے جادو سکھتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا اور اسے روحانی علم کا درجہ دیا ، جس ذکر میں او پر تفصیل اور باحوالہ کر آیا ہوں۔ اور جب حضرت عیسی علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہود یوں نے آپ کو مانے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیحہ نہیں بلکہ ہمارا مسیحہ کوئی اور ہے۔ یہ جس مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے وہ دجال تھا کیونکہ ان کیہود یوں نے جب کبالہ نامی جادو سیکھا تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے نظام کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی جے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شیطانِ اکبر یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کل م ہوتے آئی نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحہ کوئی اور نہیں دجال ہے۔ یہ لوگ چھوٹے شیاطین سے تراہ کرتے ہی تھے اب شیطانِ اکبر سے بھی باتیں کرنے لگیں جس سے باتیں کرنے کا راستہ انہی چھوٹے شیاطین نے شیاطین نے ہماور کیا ہوگا اور یوں یہوگ اور ایس یہوگ سے ایمان لائے۔

دراصل بیہ کبالہ نامی جادوشیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی اہروں یا hypnotism کے ذریعے دماغ اوراس کی سوچوں کو کنٹر ول کرتا ہے۔ کبالہ جادو، جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے اس کے ذریعے بیابلو میناتی جو کہ دنیا کا ایک فیصد ہے شیطان سے براوراست ہمکلام ہوتے ہیں اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اوراس پر حکمرانی کرنے کے نت نے حریب سمجھاتا ہے جس کو اپنا کر بیاوگ دولت شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں مگر سوال بیہ ہے کہ اس کبالہ نامی جادوگی شروعات کب کیسے اور کہاں سے ہوئی۔

# كباله جادوكى شروعات

اگرہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پریہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پریقین رکھنے اوران پڑمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ٹانی نہیں رکھتی تھی۔حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جوموجودہ فلسطین میں آباد تھی۔حضرت یعقو بعلیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغیبر حضرت یوسف علیہ السلام جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بناء پران کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام

کنویں میں ڈال دیا تھالیکن مصلحتِ خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام نی گئے اور اس قافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچالیا یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصری حکمر انی عطافر مائی ، آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کوفلسطین سے مصر بلوالیا اور پہلوگ یہاں آ کے آباد ہونے لگیں۔

اس دوران بنی اسرائیل جادواور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصراُن دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا یہاں لوگ کبالہ نامی جادواور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور نا قابلِ یقین کام کوسرانجام دیا کرتے تھے مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے جوموٹی علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیئے فرعون کے کہنے پہلوائے گئے تھے قصہ شہور ہے کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل قابل جادوگروں کو اکھٹا کیا جائے تا کہ موٹی علیہ السلام کو ہرایا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کبالہ نامی جادود نیا میں تمام جادووں سے زیادہ خطر ناک ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتے وہ اس کبالہ جادوکا سہارالیا کرتے تھے۔

اُس دور کے مصری بادشاہول کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا اُس وقت کے جادوگر فرعون کو کبالہ نامی کا لے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت خوج بسکھاتے اورالیں الی ایجادات کرواتے جن کوا بھی تک سائنس سمیت انسانی عقل جیرت سے تھک رہی ہے انہی ایجادات میں احرام مصر بھی شامل ہیں، نمر ودکے دور کی چیر بجی بیجادات کا ذکر میں او پر کر آیا ہوں۔ ان میں سے اکثر فتمبرات بنی اسرائیل کے قوم سے ہی کروائی جاتی اوران پر فرعون نے ظلم وستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزار نے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موی علیہ السلام کواللہ تعالی نے تھم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کرفلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موی علیہ السلام کواللہ تعالی نے تھم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کرفلسطین کی طرف ہجرت کر جائیل و حضرت موی علیہ السلام بنی اسرائیل کو سے نجات دلوا کرمصر سے نکل گئے جہاں فرعون اپنے لئنگر سمیت سمندر میں غرق ہوا اورموشی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کردوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم بہلی جیسی نہیں رہی تھی وہ کہتے ہیں ناں ماحول کا اثر ہوتا ہے بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرورو تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیل رفتہ وہ تھی تھی سے مقاصد کے لیئے استعال کر نے لئیں۔ پیشیطانی عملیا ہے تھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اسمام کے لیئے استعال کر نے لئیں۔ پیشیطانی عملیات میں امیاد وہا ماور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات کی مقاصد کے لیئے استعال کر نے لئیں۔ پیشیطانی عملیات میں امیاد وہا ماور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات کی مقاصد کے لیئے استعال کر نے لئیں۔ پیشیطانی عملیات کو مواد وہا ماور کا میں جنہیں

كباله كهاجا تاہے۔

بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیئے استعال کر نے لگیں یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خطیم الشان سلطنت کے علاوہ جنّات پر حکمرانی بھی عطا فر مائی تھی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فات کے بعد بنی اسرائیل کے یہود یوں نے لوگوں کو ورغلانہ اور بہکانہ شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کا لے جادو (کبالہ) کی ہی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنّات کو کنٹرول علیہ السلام کے پاس کا لے جادو (کبالہ) کی ہی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنّات کو کنٹرول شروع کر دیا ہود کو ن روحانیت 'کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جادو کے ان کتابوں کو مقدس کتا بوں میں آکر کبالہ جادو کو'' روحانیت 'کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جادو کے ان کتابوں کو مقدس کتا بوں کا درجہ دے کر میکلی سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔

مسلسل اللہ کی نافر مانیوں کی وجہ ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر دومر تبہ جملہ ہوا۔
پہلا جملہ بخت نصر اور دوسرا جملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور یہاں موجود بنی
اسرائیل کو آل کیا جانے لگا تقریبا ڈیڑھ لاکھ یہودیوں کو آل کیا گیا بیچے کیچے یہودی مجبور اہجرت کر کے پورے کرہ ارض
پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پہ جملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کررہ گئی جن کا حملہ
آوروں کو خبرتک نہ تھی کہ کہالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے
دسنے کی۔

# کبالہ کی کتابیں کسنے نکالیں

الکیارہ سواٹھائیس عیسوی میں ان بیچے کیچے یہودیوں نے مل کرایک تنظیم کی بنیادر کھی جس کا نام Templar رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا یعنی بظاہر بیایک سیکورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد بیکل سلیمانی کے ملیے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے بیلوگ بھی طالبِ علم رہے تھے اور بینہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کا میاب بھی ہوگئے۔ کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے دوانجنیئر زنے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تا کہ پچھ مروے کر سکے تو وہاں انہیں ٹر نگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان دنائے ٹم پلرز' نے کھودیں تھیں تا کہ بیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ بینایاب اور جادواور پُر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ اِن

سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرناان نائٹ ٹیمپلز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کرصلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کوانہی کا حصہ بعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پ حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے مگر سلطان صلاح الدّین ایو بی جیسے سلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے بینا پاک عزائم کا میاب نہ ہوسکے۔

## جھوٹے نبی اور جادوگری و عملیات

قارئین کرام یہ بات شاید آپ کے لیے جیران کن ہو کہ زیادہ تر نبوت کے جھوٹے دعویدار پہلے جادوگری اور عملیات کا کام ہی کرتے تھے۔ بحثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی نبی یارسول کسی بھی حیثیت میں نہیں آئے گا۔ کیکن دنیا میں نبوت کے جھوٹے دعویدار سراٹھاتے رہے، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعوی کردیا تھا۔ چونکہ ہمارا موضوع شخن جادو گری وعملیات کی دنیا ہے اس لیے ہم نبوت کے ان جھوٹے دعویداروں کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہمجھتے ہیں جو پہلے عملیات کی کم اس طرح اپنا ایک حلقہ اثر بنایا اور پھر آ ہستہ آ ہستہ نبوت کا دعوی کردیا۔

#### اسود عنسی ۔ نبوت کا پہلا جھوٹا دعویدار۔ سن انظیر ی

اسود عنسی سب سے پہلا جھوٹا مدگی نبوت تھا۔ جس کی شعبدہ بازی کے دوردور تک چر ہے تھے۔ کا ہن بھی تھا اور کہانت میں کوئی اس کا ٹانی نہ تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کود کھے کراس قدر مانوس ہو چکے تھے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے اس کے پیروکار بن گئے، یہاں تک کہ نجران اور مذجج جیسے قبائل بھی اس کے دھو کے میں آگئے اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا پر چاریمن کے قبیلوں میں شروع کر دیا۔ بیمنس بن قدرج سے منسوب تھا اس کا نام عملیہ تھا۔ اسے "ذوالحمار" بھی کہتے تھے اور ذوالحمار بھی۔ ذوالحمار کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ بیا ہی گہتے تھے اور ذوالحمار بھی۔ ذوالحمار کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ بیا ہی کہتے تھی روایات ذوالحمار کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ بیا کرتا تھا کہ جو تھی کہ بیا ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوکر آتا ہے۔ بعض روایات نوالحمار کہنے کی وجہ بیہ ہی کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو تھی ہی کرتا ، ایسی میں حرکتوں سے بی چرتا ہے اس نے ایک گدھے وسدھایا ہوا تھا بیا سے کہتا سجدہ کر وقو وہ مجدہ کرتا اسی طرح کچھا ور کام بھی کرتا ، ایسی ہی حرکتوں سے اس نے عام لوگوں کو متاثر کرکے اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ ارباب سیر کے نزدیک بیکا ہمان تھا اور اس سے بی حرکتوں سے اس نے عام لوگوں کو متاثر کرکے اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ ارباب سیر کے نزد یک بیکا ہمان تھا اور اسے ہوں کو متاثر کرکے اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ ارباب سیر کے نزد یک بیکا ہمان تھا اور اس

عجیب وغریب باتیں ظاہر ہوتی تھیں بیلوگوں کواپنی چرب زبانی سے گرویدہ کرلیا کرتا تھااس کے ساتھ دوہمزاد شیطان تھے جس طرح کا ہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اس کا قصہ بوں ہے کہ فارس کا ایک باشندہ باذان ، جسے کسرای نے یمن کا حاکم بنایا تھا، نے آخری عمر میں تو فیق اسلام یائی اورسرکارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا اس کی وفات کے بعد حکومت بمن گفتسیم کر کے پچھاس کے بیٹے شہر بن باذان کودی اور پچھا بوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کواور حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کومرحمت فرما کی ـ اس علاقے میں اسو عنسی نے خروج کیااورشیربن یاذان کولل کردیااورم زبانہ جو کہ شہر کی بیوی تھی اسے کنیز بنالیا،فردہ بن مسیک نے جو کہ وہاں کے عامل تھے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے حضور صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کوا بیب خط لکھ کرمطلع کیا۔حضرت معاذ اور ابوموسی اشعری رضی الله عنهما اتفاق رائے سے حضرموت چلے گئے۔ جب بیخبر سرکارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پینچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس جماعت کولکھا: کہتم انتظے ہوکر جس طرح ممکن ہوا سودعنسی کے شروفساد کوختم کرواس پرتمام فرما نبر داران نبوت ایک جگه جع ہوئے اور مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ بیاسو عنسی و شخص ہے جس نے تیرے باپ اور شو ہر کولل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی اس نے کہلوا یا میرے نز دیک بیخض مخلوق میںسب سے زیادہ دشمن ہے مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جسطرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جس طرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمہ کی سعی کروچنا نچہ مرزبانہ نے دواشخاص کو تیار کیا کہ وہ رات کود لیار میں نقب لگا کراسود کی خواب گاہ میں داخل ہوکرا سے قتل کردیں ان میں سے ا یک کا نام فیروز دیلمی رضی الله عنه تھا جومرز بانه کا جیازا داورنجاثی کا بھانجا تھاانہوں نے دسویں سال مدینه منورہ حاضر ہوکراسلام قبول کیا تھارضی اللّٰدعنہ۔اور دوسر ہے خص کا نام دا دویہ تھا بہرحال جب مقررہ رات آئی تو مرز بانہ نے اسود کو خالص شراب کثیر مقدار میں بلادی جس سے وہ مدہوش ہو گیا فیروز دیلمی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بدبخت کی گردن تو ڑکر قتل کردیا۔اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح برڑی شدید آواز آئی اس کے دروازے پرایک ہزار پہرے دار ہوا کرتے تھے وہ آ وازین کراس طرف لیکے نگر مرزبانہ نے انہیں بیہ کہہ کرمطمئن کر دیا کہ خاموش رہوتمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے۔ادھرحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ میں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسودعنسی مارا گیا ہے اورا یک مردمبارک نے جو کہاس کے اہلیت سے ہے اس نے اسے ' قتل کیا ہےاس کا نام فیروز ہےاورفر مایا" فاز فیروز "لعنی فیروز کامیاب ہوا۔ ( مدارج النبو ۃ متر جم ج دوم ص ۴۵۵)۔

### مسلمه كذاب سن الفجري

فتح مکہ کے بعد پورے عرب سے مختلف قبائل وفود کی شکل میں حضور صلی اللہ علی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام قبول کررہے تھے۔ انہیں وفود میں سے ایک وفد میں سے آیا جس میں مسیلمہ گذاب بھی تھااس وقت اس کی عمر سوسال سے بھی زائد تھی۔ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرلیا، اور ساتھ ہی یہ فرمائش بھی کی کہ آپ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنالیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ۔ بہر حال اس وقت یہ واپس چلاگیا اور اپنے علاقے میں جاکر یہا علان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کردیا ہے۔

پیٹے کے لحاظ سے یہ بھی جادوگر ہی تھاساری زندگی جادوگری ، کہانت اور عملیات کا کام کرتار ہا۔اورایسے شخص کے پاس ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانالگار ہتا ہے، اورا پنااچھا خاصا حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں، اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نبوت کا دعولی کر دیااور پھر پچھ عرصہ کے بعداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک خطاکھا:

''مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام ۔معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔عرب کی سرز مین نصف آپ کی ہے اور نصف میری لیکن قریش کی قوم زیادتی اور نا انصافی کررہی ہے'۔

یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ جب حضور نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے بوچھا تمہارامسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہ ہی کہتے ہیں جو ہماراسچا نبی کہتا ہے۔ اس پر آنخضرت نے فر مایا کہ' اگر قاصد کاقتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کوتل کرادیتا'' ۔ خاتم المسلین سیدالانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسلمہ کولکھا۔

' دبسم الله الرحمٰن الرحيم \_منجانب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنام مسيلمه كذاب \_

سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے اور عاقبت کی کا میا بی متقبوں کے لیے ہے''۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بیر مسئلہ کسی نہ کسی طرح چاتا رہا گرآ پی اللیہ کے وصال پاتے ہی مسیلمہ کذاب نے لوگوں کواپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیا نہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جوعین انسان کے فس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا، چنا نچواس نے شراب حلال کردی، زنا کومباح کردیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کردیا، ختنہ کرناحرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑادیے، فجر اور

عشاء کی نمازمعاف کردی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ان کے علاوہ اور بہت می خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کیس چونکہ بیسب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے گے اس کا اثر بیہ ہوا ہر طرف فواحثات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پوراعلاقہ فسق وفجور کا گہوارہ بن گیا۔

#### حھوٹے نبی کے معجزات وکمالات

ایک مرتبدایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنووں کا پانی بڑھانے کے لیے مسلمہ نے اپنا آب دہن ڈالاتو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ بھیرا تو بھیرا تو بچے گنج ہو گئے۔ایک آشوب چشم پر اپنالعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ بکری کے تھن پر ہاتھ بھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے۔

بہر حال خلیفہ اول حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کی سرکو بی کے لیے مختلف کشکر بھیجے ایک آ دھ بارنا کا می بھی ہوئی بالاخر حضرت خالد بن ولیداور دیگر کئی صحابہ اور مسلمانوں کے تیرہ ہزار کے شکر نے مسلمہ کذاب کے چالیس ہزار کے شکر کا مقابلہ کیا اور شکست دی، حضرت وحثی رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے سے نشا نہ لگا کر مسلمہ کا قصہ تمام کیا۔ اس جنگ میں دیگر بہت سارے صحابہ سمیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب بھی شہید ہوئے۔ تقریبا چھے سومسلمان شہید اور اکیس ہزار کا فرقل ہوئے۔

#### سجاح بنت حارث

یے عورت اپنے زمانے کی مشہور کا ہنے تھی اور عملیات کا کام کرتی تھی۔ نہایت فصیحہ وبلیغہ اور بلند حوصلہ عورت سے مقی۔ نہایت فصیحہ وبلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ نہ ہباً عیسا کی تھی۔ نہ ہباً عیسا کی تھی۔ نہ ہباً عیسا کی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا مسیلمہ کذاب جیسے ہی اس نے سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سی تو جھے بھی اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چا ہیے۔ جیسے ہی اس نے سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو دعوی نبوت کردیا۔ چونکہ جناتی طاقت اور تحریر وتقریر کے فن پر اس کوعبور حاصل تھا۔ لہٰذا اس نے بہت جلد بنی تغلب اور بن تمیم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا ہم نوابنالیا۔

جب سجاح کی طافت بڑھ گئی تو اس نے ایک رات تمام معتقدین سرداروں کو بلا کریمن پر حملے کی تیاری کا حکم دیا، جب سجاح کالشکریمن کی طرف روانہ ہوا جہاں مسلمہ کذاب پہلے سے اپنی جموٹی نبوت کی دکان کھولے بیٹھا

تھا۔ادھرمسیلمہ کذاب کو جب سجاح کے حملے کی خبر ملی تو وہ تخت پریشان ہوا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سجاح بہت ہوشیاراور حوصلہ مندعورت ہے۔اس لیےاس نے کمال مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی فیمتی تحاکف کے ساتھ راستے میں ہی سجاح بنت حارث سے ملا قات کی اوراسے اپنے جال میں پھانس لیا اور دونوں نے 3 دن تک مسیلمہ کذاب کے خیمے میں اپنی اپنی نبوت پر بحث ومباحث کے دوران دادوئیش کے دورگز ارنے کے بعد زکاح کرلیا۔ جب 3 روز بعد سجاح نے اپنی نبوت پر بحث ومباحث کے دوران دادوئیش کے دورگز ارنے کے بعد زکاح کرلیا۔ جب 3 روز بعد سجاح نے اپنی معقلہ بن کو مسیلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور نکاح کی خبر سنائی تو بڑے برڑے سرداراس سے نا راض ہوکرا لگ ہونے گے اور د کیھتے ہی د کیھتے سجاح بنت حارث اکیلی رہ گئی اور خاموثی سے اپنے نا نہائی قبیلے بنی تغلب میں زندگی گز ارنی شروع کر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سال قبط پڑا تو انہوں نے بئی تغلب کو بھرہ میں آباد کرلیا ، سجاح بن حارث انتقال ہوا ، بھرہ کے حاکم اور صحابی رسول سمرہ بن تغلب جو گئیں۔ انتہائی دیند ارکی ، پر ہیز گاری اور ایمانی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا ، بھرہ کے حاکم اور صحابی رسول سمرہ بن جنرب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ ہیڑ ھائی۔

## حارث كذاب دمشقي

جو شخص بھوکا رہے، کم سوئے، کم بولے اور نفس کئی اختیار کرلے اس سے بعض دفعہ ایسے افعال صادر ہوجاتے ہیں جودوسروں سے نہیں ہوسکتے ۔ ایسے لوگ اہل اللہ میں سے ہوں تو ان کے ایسے فعل کوکرامت کہتے ہیں اور اگراہل کفریا گمراہ ہوں تو ان کے ایسے فعل کو استدراج کہتے ہیں ۔ حارث کذاب بھی اپنی ریاضت و مجاہدات اور نفس کثی کی بدولت ایسے افعال کرتا تھا، مثلاً یہ لوگوں کو کہتا کہ آؤ میں تنہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں چنا نچہ حاضرین محسوں کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جارہے ہیں ۔ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گمرہ کو انسان گھوڑوں پر سوار جارہے ہیں۔ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گمرہ کو انسان گھوڑوں پر سوار جارہے ہیں۔ یہ لوگوں کو موسم سرما گئی اور اس بد بحت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کردیا۔ خلق خدا کو گمراہ ہوتے دیکھ کرایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیرہ اس گئی اور اس بد بحت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کردیا۔ خلق خدا کو گمراہ ہوتے دیکھ کرایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیرہ اس کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تم کس چیز کے دعو یدار ہو، حارث بولا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر قاسم نے کہا اے دشمن خدا تو بالکل جھوٹا ہے۔ حضرت خاتم المسلین کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر قاسم سیرھا خلیفہ وقت عبدالما لک بن مروان کے یاس گئے اور ساراما جراسا دیا۔

www.EislamicBook.com - www.etopk.com - www.NuktaGuidance.com

عبدالما لک نے حارث کوگر فبار کر کے در بار میں پیش کرنے کا حکم دیالیکن اس دوران وہ بیت المقدس کی

جانب فرار ہو چکا تھا اور وہاں بننج کراس نے اعلانیہ اپنی جھوٹی نبوت کا آغاز کردیا۔ بھرہ کے ایک شخص نے اس سے ملاقات کی اور بہت دیر تک تبادلہ خیال کے بعد بھھ گئے کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ تاہم اس کو منطق انجام تک پہنچانے کے لیے اس کا اعتاد حاصل کیا اور کچھ عرصے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچ کر سارا قصہ بیان کرنے کے بعد حارث کی گرفتاری کے لیے 20 سپاہی لے کر پھر بیت المقدس پہنچ گئے اور موقع ملتے ہی حارث کو زنجروں میں باندھ لیا۔ بیت المقدس سے بھرہ تک راست میں حارث نے شیطانی طاقتوں کے ذریعے 3 سے زائد بارا پنی زنجریں کھلوا کیں مگر میشخص جس نے گرفتار کیا تھا وہ کسی طور مرعوب نہیں ہوئے اور جھوٹے نبی کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ خلیفہ کے دربار میں بھی حارث نبی ہونے اور جھوٹے نبی کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ خلیفہ کے دربار میں بیش کر دیا۔ خلیفہ کے دربار میں بھی حارث نبی ہونے اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا جس پر خلیفہ نے خافظ کو نیز ہار نے کا اشارہ کیا لیکن پہلے نیزہ کے وارنے اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا جس پر اس کے حواریوں کی بانچھیں کھل گئیں۔ پھر خلیفہ عبدالما لک نے محافظ سے کہا کہ بسم اللہ پڑھرکر نیزہ مارا تو وہ حارث کے جسم کے پار ہوگیا اور یوں بیے جھوٹا نبی بھی اپنے انجام کوئین گیا۔

1 حارث کی شیطانی کرامات زنجیروں کے کھلنے اور فرشتوں کے نظر آنے سے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب'' الفرقان بین اولیاء الرحمٰن واولیاء الشیطان' میں لکھا ہے کہ حارث کی زنجیریں کھولنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا اور فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار دکھایا وہ فرشتے نہیں جنات تھے۔

#### ''مغیره بن سعید''

میتخص خالد بن عبداللہ قمری والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام تھا حضرت امام محمد باقر کی رحلت کے بعد پہلے امامت اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں اگر میں قوم عادو تمود کے درمیانی عہد کے لوگوں کو بھی جا ہوں تو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کوجادواور سحر میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی اور دوسر کے طلسمات وغیرہ بھی جانتا تھا جس سے کام لے کرلوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکہ جماتا تھا۔

جب خالد بن عبداللہ قمری کو جوخلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اوراس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو اس نے 119 جمری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مغیرہ اپنے مریدوں کے ساتھ گرفتار کرکے خالد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خالد نے اس سے پوچھا تو کس چیز کا دعویدار ہے۔اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔خالد نے پھراس کے مریدوں سے پوچھاتم اس کواللہ کا نبی مانتے ہوسب نے اثبات میں جواب دیا۔خالد نے مغیرہ کوسر کنڈے کی گھٹے کے ساتھ با ندھااور تیل چھڑک کرزندہ جلادیا۔خیال رہے کہ خالد نے جوش میں اس کوآگ کی سزادی ورنہ حدیث شریف میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔

#### بيان بن سمعان

بی خص اہل ہنود کی طرح تناتخ اور حلول کا قائل تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میر ہے جسم میں خدا کی روح حلول کر گئ ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے پیرو کا راس کو اسی طرح خدا کا اوتار مانتے تھے جس طرح رام چندر جی اور کرش جی کو۔ یہ قرآن پاک کی ایسی تاویلات کرتا تھا جیسے قادیان کے خود ساختہ نبی نے کی ہیں۔ اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ '' ظذا بین للناس و هدی و موعظہ للمتقین'' قرآن کی یہ آیت بیان ہی کی شان میں اتر ی ماننے والے کہتے تھے کہ '' ظذا بین للناس و هدی و موعظہ للمتقین'' قرآن کی یہ آیت بیان ہی کی شان میں اتر ی ہے۔ اور خود بیان کا بھی یہی خیال تھا۔ بیان نے اپنی خانہ ساز نبوت کی وعوت حضرت امام محمد باقر جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی دی تھی اور اپنے ایک خط میں جو اپنے قاصد عمر بن عفیف کے ہاتھ امام موصوف کے پاس بھیجا اس نے لکھا۔

''تم میری نبوت پر ایمان لے آؤگے تو سلامتی میں رہو گے اور ترقی کرو گے ۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کس کو نبی بنا تا ہے''۔

کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقریہ خط پڑھ کر بہت غضبناک ہوگئے اور قاصد سے فر مایا اس خط کونگل جاؤ قاصد بے تامل نگل گیااوراس کے فوراً بعد ہی گر کر مرگیا اس کے بعد حضرت امام محمد باقر نے بیان کے حق میں بھی بددعا فرمائی ۔ خالد بن عبداللہ حاکم کوفہ نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ ہی بیان کو بھی گرفتار کر کے در بار میں بلایا تھا جب مغیرہ ہلاک ہو چکا تو خالد نے بیان سے کہا اب تیری باری ہے۔ تیرا دعویٰ ہے کہ تو اسم اعظم جانتا ہے اور اس کے ذریعے فوجوں کوشکست دیتا ہے اب یہ کر کہ جمھے اور میرے عملہ کو جو تیری ہلاکت کے دریعے ہیں اسم اعظم کے ذریعے ہلاک کر۔ مگر چونکہ وہ جھوٹا تھا اس لیے بچھ نہ بولا اور خالد نے مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلادیا۔

# صالح بن طريف

یے خص یہودی تھااوراندلس میں اس کی نشو ونما ہوئی۔ وہاں سے مغرب اقصلی کے بربری قبائل میں رہائش اختیار کی۔ بیقبائل بالکل جاہل اور وحثی تھے صالح نے اپنے جادو کے شعبدے دکھا کران سب کواپنامطیع کرلیااوران پر حکومت کرنے لگا۔ ۲۱ سے میں جب ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھے، صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا ثبالی افریقہ میں اس کی حکومت متحکم ہوگئی اوراس کووہ عروج ہوا کہاس کے کسی ہم عصر حاکم کواس کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہوسکی۔اس شخص کے گئی نام تھے عربی میں مصالح۔فارسی میں عالم۔سریانی میں مالک۔عبرانی میں روبیل اور بربری زبان میں اس کو واریا یعنی خاتم النہین کہتے تھے۔

#### اسحاق اخرس

ان جھوٹے نبیوں کی فہرست میں شالی افریقہ کا اسحاق اخری بھی شامل تھا، 135 ھیں جب عباسی خلیفہ کا دورتھا تو یہ بد بخت اصفہان سے ظاہر ہوا، اس نے تمام آسانی کتابوں کا مطالعہ کیا اور شعبدہ بازی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایک عربی مدرسہ میں قیام پذیر ہوگیا۔ 10 برس تک اس نے گونگا ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ یہاں تک کہ اس کا لقب ہی'' اخرس'' یعنی'' گونگا' پڑگیا۔ 10 برس کی صبر آزمامت کے بعد اس کذاب نے نبوت کا دعویٰ کردیا۔ اس کا لقب ہی '' اخرس' کینی قال کہ دیا جو لگانے سے چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو مرعوب کرنا تھا کہ اللہ نے قوت گویائی کے ساتھ ساتھ نورا نہیں جھی عطا کردی ہے۔ اس کی ان چالبازیوں اور مکاریوں کے اثر سے اس مدرسے کے اسا تذہ اور مہتم بھی محفوظ نہ درہ سکے قاضی وقت سمیت یورا شہر اس کا معتقد ہوگیا۔

جن لوگوں کا دل نورا یمان سے منور تھا اور جن کو ہم کمل شریعت کی کسوٹی پر پر کھنا آتا تھا انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اسحاق اخرس کوئی نبی یا ولی نہیں بلکہ جھوٹا۔ کذاب۔ شعبدہ باز اور رہزن دین وایمان ہے لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر آخق اخرس کے پاس اتن قوت اور لوگوں کی تعداد ہوگئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہونے گی۔ چنا نچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کی لے کر بھرہ ۔ عمان اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں پر دھا وابول دیا اور عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے حاکموں کو بھرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہوگیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے اشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے معر کے ہوئے آخر کارعسا کر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا اور بوں وہ خود اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئی۔

''عبدالعزيزباسندي''

اس شخص نے 332ھ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک پہاڑی مقام کو اپنا متعقر بنایا۔ بیشخص انتہائی مکاراور شعبدہ بازتھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتا تو اس کی مٹھی سرخ اشرفیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔اس قتم کی شعبدہ بازیوں اورنظر بندیوں نے ہزاروں لوگوں کو گراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ علاء کرام اوراہل حق نے لوگوں کو بہت سمجھایا مگر جن کی قسمت میں مرتد ہونا لکھا تھا اس کوکون ٹال سکتا تھا جب باسندی نے دیکھا کہ اہل حق اسکی نبوت میں رکاوٹ ہیں تو اس نے اہل حق کے خلاف ظلم وستم کا بازارگرم کیا۔ ہزاروں مسلمان اس جرم میں اس کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔ جب لوگ اس کے ظلم وستم سے مثل آگئے تو حکومت کو بھی اس کی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا چنا نچہ وہاں کے حاکم ابوعلی بن مجمد بن مظفر نے باسندی کی سرکو بی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی ایک بلند پہاڑ پر جا کر قلعہ بند ہو گیا لشکر اسلام نے اس کے گردمحاصرہ ڈال دیا اور بھی مدت کے بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں تو باسندی کے فوجیوں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی اور جسمانی طافت جب کھی جواب دے بیٹھی۔ یہورت حال دکھ کر کشکر اسلام نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک زبر دست حملہ کیا اور مار مار کردشمن کا حلیہ بگاڑ دیا۔ باسندی کے اکثر فوجی مارے گئے اور خود باسندی بھی جہنم واصل ہوا۔ (حوالہ: باکیس (22) جھوٹے حلیہ بگاڑ دیا۔ باسندی کے اکثر فوجی مارے گئے اور خود باسندی بھی جہنم واصل ہوا۔ (حوالہ: باکیس (22) جھوٹے نئی ۔ نئاراحمد خال فتی

یہ چندایک جادوگر عاملین کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ویسے تو تاریخ میں بہت سارے مرعیان نبوت آئے اور گئے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود کو بچانے کے لیے ان شیطانوں اور کذابوں کا قلع قع کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا جائے بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واحکامات کی بیروی کرتے ہوئے تحت سے شخت فیصلے کیے جانے چائیں۔

# مرزا قادیانی کا فتنه کیون ختم نہیں ہور ہا؟

ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ان کے فتنے تھوڑ ہے ہی عرصے میں ختم کر دیے گئے کیکن قادیانی فتنہ سوسال سے زیادہ عرصہ ہوا ابھی تک جاری ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ 1924 کو مسلمانوں کی خلافت ختم ہوگئ،اس کے بعد سے اب تک سوسال ہونے کو ہیں کوئی خلیفہ اور خلافت نہیں،اس سے پہلے فتنے اس لیے ختم ہوجائے کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھاوہ خود جیسا بھی ہوتا تھا بہر حال اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے کام کرتا ہی تھا۔ چنا نچے تمام فتنوں کو مسلمانو حکمرانوں نے ریاست کی طاقت استعال کر کے ختم کیا، جبکہ قادیا نیوں کوغیر تو غیر اپنی ریاستیں بھی تحفظ فراہم کررہی ہیں، شایداسی میں اللہ کی کوئی حکمت ہو، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے کالی نہیں ہوتا۔

#### باب سوم

#### خفيه تنظيمين

# فرى ميسن اورايلوميناتي

سے تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تج بہ کارلوگوں پر مشمل ہوگئ اس تنظیم کا سر بر اور اللہ کے لیئے خدا کا درجہ کہلاتا ہے اور ان کے نائمبین masters کہلاتے ہیں۔ Grand Master کا حکم ان کے لیئے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون مما لک سفر کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ راستے میں ڈاکووں کا خدشہ رہتا تھا ان نائٹ ٹیم پلر زنے تھوڑی ہی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور قم ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانا شروع کر دیا اور سود کا نشر وع کر دیا اس سٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیم پلر زیورپ میں پہلے سے موجود ایک شظیم میس رگلز میں شامل ہو گئے اور یہاں کبالہ جادو کے رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیے۔ پچھ عرصہ بعد میں اِن نائٹ ٹیم پلر زیبودیوں نے میسن گلز کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم

خیالوں کے ساتھ مل کراپنا نام بدل کرفری میسن رکھ لیااور یوں فری میسن نامی تنظیم وجود میں آئی جس کا مقصد یوری دنیا میں آ ذاد خیالی اور دِین سے بیزارگی کوفروغ دینا تھا انسان کے اندرجنس برتی اور مادی خیالات کو بروان چڑھانا تھا۔شروع شروع میں نائٹ ٹمپلرز نے تجارتی قافلوں کی سیکورٹی کا کام شروع کیا اورمعمولی ہی اجرت پر وہ تجارتی قافلوں کی رقم بحفاظت ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتے تھے، پھر آہتہ آہتہ دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ناظرین سونے چاندی کے سکے ختم کر کے کاغذی نوٹ کیسے وجود میں آئے؟ اوراب ان کاغذی نوٹوں کوختم کر کے محض نمبر دینے کی کوشش کی جارہی ہے، پھر بینک کیسے بنے وغیر ہوہ موضوعات ہیں جن پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ چنانچہاس چیز کوآ گے بڑھاتے ہوئے اس تنظیم نے بورپ میں جنگوں کو بڑھایا اور سودی کاروبار لیعنی مینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF وغیرہ بنا کر دنیا کی معیشت کنٹرول کرنے کا طریقیہ متعارف کروایا۔ کیونکہ پوری دنیا کوکنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کوکنٹرول کرنا ہے۔ان تنظیموں نے ایک تیر سے دوشکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر مٰدا ہب خاص طور پرمسلمانوں پر دہشت گر دی کا ٹھیہ لگا کر مٰہ ہبی بیزار گی کوفر وغ دیااور دوسری طرف ان دہشت گردوں کوختم کرنے کے لیئے اپنے ہتھیا رکھیج کرار بوں یق بن گئے یوں اس تنظیم نے دنیا میں اخلاقی پستی ، مذہب سے بیزارگی اورجنسی خواہشات کوفروغ دے کرلوگوں کو گمراہ کرنے اوراینے مقاصد کے لیئے استعال کرنا شروع کر دیا۔اس مقصد کے لیئے میں تنظیم خود آ گےنہیں آتی بلکہ شیطانی معاہدے کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے ہرغلط کام کرواتی۔

1776 میں اس فری میسن نے مل کرایک نئی تنظیم ''ایلو میناتی'' قائم کی ایلومیناتی کے نظریات اور مقاصد فری میسن کے جیسے ہی تھے۔اس تنظیم کیذر یعے دنیا کے بڑے بڑے فری میسز خصوصا جرمنی کے Rothschild فری میسن کے جیسے ہی تھے۔اس تنظیم کیذر یعے دنیا بھر کے مذاہب خاص طور پر اسلام اور عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیئے منصوبے تشکیل دیئے گئے۔اسلام کو چونکہ تباہ کرنا ان کے لیئے آسان نہیں تھا کیونکہ مسلمان پریکٹیلی وین پڑمل پیراہیں منصوبے تشکیل دیئے گئے۔اسلام کو چونکہ تباہ کرنا ان کے لیئے آسان نہیں تھا کیونکہ مسلمان پریکٹیلی وین پڑمل پیراہیں اور دین کے رہنما یعنی علاء کثیر تعداد میں موجود ہیں چونکہ دیگر مذاہب بشمول عیسائیت میں مذہبی علم صرف اُن کے راہب ہی حاصل کر سے تا ہی عام آدمی کو خربی علم حاصل کرنے کاحق نہیں اس لیئے باقی مذاہب کے پیروکاروں کو گراہ کرناان تظیموں کے لیئے قدر آسان تھا بمقابل اسلام کے اور سے بات تو بقیناً سب ہی جانتے ہوں گے کہ عیسائی راہب وقت اول سے یہ بات جانتے آئے ہیں کہ ایک آخری نبی جس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی آئے گا جوحق پر ہوگا مگر وہ وقت اول سے یہ بات جانتے آئے ہیں کہ ایک آخری نبی جس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی آئے گا جوحق پر ہوگا مگر وہ

علامات جانے کے باوجود بیلوگ پیسے اور عہدوں کی لا کی کی وجہ سے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ، تو

ایسے لوگ جو پہلے سے گراہ ہیں انہیں اپنے مقاصد کے لیئے استعال کرنا کون ہی بڑی بات تھی جبکہ اسلام میں علم حاصل

کرنے کاحق الحمد اللہ سے ہر مسلمان کو ہے یہی وجہ ہے کہ دنیائے اسلام میں علماء بھر بے بڑے ہیں جنہوں نے ہر محاذ پر
اسلام کا نعرہ باند کیا ہے چاہے وہ سیاست ہو یا دوسرا کوئی میدان بلکہ سیاسی میدان میں تو ان تنظیموں کوں ہمیشہ مات

کھانی بڑی ہے جس کی وجہ سے یہ تنظیمیں اسلام پہ غالب نہ آسکیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود جب یہ تنظیمیں اپنے

ناپاک عزائم میں کا میاب نہ ہو سکیں تو انیسویں صدی میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ان کے رہنماوں کو گراہ کرنا ہمارے بس
کی بات نہیں۔ کیوں ناان کے علماء کو بدنام کیا جائے تا کہ عوام ان سے دور ہو سکیں پھران کے عوام کو گراہ کرنا مشکل نہ

ہوگا تب انہی عوام کے ذریعے ان علماء کو سیاست سے بے دخل کر دیا جائے اور علماء کا ایسا نقشہ تھینے کے پیش کیا
جائے جے دیکھر کرآئندہ آنے والی مائیں اپنے بچوں کو عالم بنانے سے بھی کترائیں۔

## ايلوميناتي

ایلومیناتی کی بنیاد 1776 کوجرمنی میں رکھی گئی ویسے تو فری میسن جو کہ الگ سے ایک خفیۃ نظیم ہے جوسب سے پہلے وجود میں آئی وہ بھی اسی ناپاک عزائم ومقاصد کے لیئے بنائی گئی ہے اُس کی بنیاد بھی 1717 بتائی جاتی ہے لیکن اگر ہم قدیم مصری تہذیب پرغور کریں تو اس تنظیم کا نام وکام فرعونوں سے جاملتا ہے جو کہ آج سے چارسے پانچ ہزارسال پہلے گزرے ہیں۔لفظ الومیناتی کا مطلب ہے علم کی روشنی سے معمور۔سب الومیناتی خود کو دنیا کے علم سے معمور بھتے ہیں۔ان کے پلانز سب خفیدر ہتے ہیں کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ جوعلم ان کے پاس ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہوہ عالی ان کا دین ان کا ایمان ان کا جینا مرناسب ہی الومیناتی ہے۔

بائیل میں شیطانِ اکبر یعنی اہلیس کا نام Lucifer بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے روشی کا علمبر دار۔
دراصل شیطان کو Lucifer تب کی بناء پہ کہا گیا ہے جب وہ اللہ کا فرما نبر دار ہوا کرتا تھا کیونکہ Lucifer کے معنی صبح کا ہیٹا ہے۔ یہ نظیمیں آج بھی شیطان کو اچھاما نتی ہیں اس لیئے وہ شیطان کو اسٹیطان یعنی لیٹ ہیں اور شیطان یعنی لیٹ کا منبہ ہے خاص طور پہراری لیونروشن اور ساری کی Lucifer کو کیا منبہ ہے خاص طور پہراری روشنی اور ساری کیا کی اس بات پرائیان ہے کہ Lucifer یعنی شیطان اچھا ہے۔

البرٹ پائکAlbert Pike جو کہ فری میسنری کے فاونڈرز میں سے ایک تھاوہ ایک 33 ڈگری فری

میسنری تھا، جیسے ہمارے ہاں درجہ بدرجہ اولیاء اللہ اور تقوی کے لحاظ سے بڑی بڑی ہتیاں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی بتدر تے البیس کے بچاری ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑا درجہ 33 ڈگری کا ہے۔ البرٹ پائک کی کتاب Morals and Dogma آج بھی فری میسنری کے سٹوڈنٹس کور ہنمائی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ کلمات آپ سے شیئر کرتا چلوں البرٹ یا تک کھتا ہے

" کوئی شک نہیں یہ Lucifer ہی ہے جس کے پاس تمام انوار ہیں تمام روشنیاں ہیں۔"اسی لیئے یہ تمام لوگ دیات ہیں اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ Lucifer کو لائٹ بلٹ Lightning bolt سے تشبیہ دیتے ہیں اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ دیست میں۔

کہاجا تا ہے دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف ایک فیصد الومیناتی ہے جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور یہ تیرہ بلڈ لائنز لیعنی خاندان ہیں جونسل درنسل شیطان کی پوجا کرتی آرہی ہیں۔اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹرمپ یا اوبامہ الومیناتی ممبر ہے تو غلط ہے کیونکہ یہ لوگ کسی کو بھی اپنی خفیہ تظیم میں شامل نہیں کرتے ہاں مہرہ ہنا کے اپنی انگلیوں پہ ضرور نچوا سکتے ہیں یعنی جولوگ مشہور ہونا چا ہتے ہیں یا پیسہ کمانا چا ہتے ہیں وہ شیطان سے سودہ کر کے اسے اپنی روح نیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ الومیناتی کے غلام بن کررہ جاتے ہیں پھروہ جیسا کرنے کو بولتے ہیں انہیں ویسا کرنا پڑتا ہے۔اگر کوئی ممبر ابلومیناتی کے کسی قانون اور رول کی خلاف ورزی کرنے تو اسے عبر تنا کے طریقے سے مار دیا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اکثر شخصیات ایلومیناتی کی ممبر ہوتی ہیں۔ قندیل بلوچ ایک عام سی اداکارہ تھی جے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا گیا اور پھرکسی رول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قتل بھی کردیا گیا۔

یہ مانا جاتا ہے کہ الو میناتی کی تیرہ نسلیں بینک اونرز، ایجو کیشنٹ، سیاستدان، دنیا کا پوری الیکٹرانک میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے تمام ندا جب خاص طور پر اسلام کوختم کرنا ہے تا کہ سارے بنی نوع انسان ایک پلیٹ فارم پیچع ہو کے دجال کوخدا مان لیں جسے ان کی زبان میں نیوورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔

الومیناتی کی تیرہ نسلوں میں ایک خاندان ڈیو ڈفیلپ کا جبکہ ایک خاندان رقصس چائلڈ کا ہے یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائی نینشل سٹم اورامریکہ کے فیڈرل ریزرف بینک کے مالک ہیں، یہلوگ اسٹی سے نؤ بیفسد کنٹرول دنیا یہ پاچکے ہیں۔ خیراسی فیڈرل بینک سے قرضہ لے لے کرامریکہ ان کا غلام بن چکا ہے اوراگر کہا جائے کہ

امریکہ کےصدوران کے ہاں گائے بھینس سے زیادہ کی حثیبت نہیں رکھتے تو غلط نہ ہوگا۔

یہ تیرہ کے تیرہ خاندان کٹر یہودی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہودی کسی طور مسلم دوست نہیں ہوسکتے ان کی ذہنیت ہمیشہ سے شیطا نیت کی رہی ہے شاکدیمی وجہ ہے کہ شیطان نے اپنی عبادت کے لیئے ان کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ بظاہرا چھا چھے کام کرتے ہیں انسان کی آسائش اور آسانی کے لیئے طرح طرح کے فلاحی کام کر کے لوگوں کی ہمدردی اوران کا بجروسہ جیتتے ہیں لیکن پس پر دہ ان کے مقاصد شیطا نیت کو پر وموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کاریمی ہے کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہویا فوموں کی دنیا وغیرہ ہو یہ انہا کری ہے کہ کے جو ہر دکھا دکھا کر لوگوں کے فیورٹ ہیرو اور سیاست دان بن جاتے ہیں لوگ انہیں اپنا مسجہ اپنا آئیڈ بل سمجھ کر ان کے چال چلن کو فالوکر نے لگ جیں انہیں سپورٹ کرنے لگتے ہیں اور جب آنہیں یقین ہو جا تا ہے کہ شکار جال میں کھیں چکا ہے تب بہت ہی غیر محسوس انداز میں ان کی مائنڈ پر وگر امنگ کر کر کے شیطا نیت کو پر وموٹ کرنے لگ

سیون ٹیمپلرز،ایلومینا ٹی، فری ملیسن،سیرٹ سوسائی پیسٹنگڑ ول سال پہلے سیون ٹیمپلرز کے نام سے موجود تھی۔ بعد میں بیا کیسیوز ہونے کے بعدا پی شاخت بدلتے رہے ہیں۔انہوں نے بڑی چالا کی سے ایک طرف عالم عیسائیت کواپنے قابو میں کیا اور دوسری طرف پوری دنیا میں اپنا کمڑی کا جال بچھا دیا۔ بیابلو میناتی خودکو دنیا کے تمام علوم سے معمور سجھتے ہیں۔اس کے علاوہ بیکا لے علم کے بہت حریص ہیں جن میں بابل (ہیلیون/ بغداد) کی قدیم حبز یب کا کبالہ کا لاعلم، اور قدیم مصری علوم شامل ہیں۔ یہان خفیہ علوم کے ذریعے جنات اور شیاطین سے را بطے میں رہتے ہیں۔ یہانی ہیں۔ یہان خفیہ علوم کے ذریعے جنات اور شیاطین سے را بطے میں رہتے ہیں۔ یہانی ہیں۔ یہان کو اپنے ہم صری دیو تے ،مصری پیرا ٹر، تکون، شار آف ڈیوڈ،الٹا پیٹا گون،الٹی صلیب, علی ہر چیز میں ایک آئھ، قدیم مصری دیو تے ہم صری پیرا ٹر، تکون، شار آف ڈیوڈ،الٹا پیٹا گون،الٹی صلیب, علی میں ایک مقاصد میں سے چندا کید ہوئیا ہیں ایک حکومت۔ ودنیا میں ایک فی ہم جنس پرتی۔ حکومت۔ ودنیا میں ایک فی ہم جنس پرتی۔ محکومت۔ ودنیا میں ایک فی ہم جنس پرتی۔ محکومت۔ ودنیا میں ایک فی ہم جنس پرتی۔ محکومت۔ ودنیا میں ایک فی ہم جنس پرتی۔ ایک کا غزی کرنی کا خاتمہ اور اسکی جگہ شیطانی ٹیمپل بنانا۔ اس کے بعد دنیا بحر میں صرف ان کی ہی ایک میں بلیک میل کر سے ہمیں بلیک میل کر سیاسی سے کومت۔ ونصلی کومسار کرنا اور اس کی جگہ شیطانی ٹیمپل بنانا۔ اس کے بعد دنیا بحر میں صرف فی ایک محکومت۔ ان کی ڈرامہ سیر بلی 'ڈیل ڈرامہ سیر بلی 'ڈیل ڈرامہ سیر بلی 'ڈیل ڈوامہ سیر بلی 'ڈیل ڈوامہ سیر بلی 'ڈیل ڈوامہ سیر بلی 'ڈیل ہوانی تو تو سیاسیاں عبدالحمید' میں ضرفری میں میں دوتھ چلڈ، ابلومیناتی سمیت ان

یہود بوں کی شیطانیوں کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔

### شیطان کے یجاری''ویکا مذھب''

ويكامذهب

چند مہینے پہلے لا ہور کے عجائب گھر کے باہر جس شیطانی بت یا جسے کونصب کیا گیا تھالوگوں کی اکثریت اسکوایلو مینا تیوں کا شیطانی خدابیفو میٹ Baphomet بتارہی ہے، بیغلط ہے۔ کیونکہ اس شیطانی بت کا نام شیجان دیوتا ڈیول یا ڈیمون تھا اور جو کہ ایلو مینا تیوں کا نہیں بلکہ اس شیطانی شاخ کے ایک فرقے ویکا یا ویکن (Wicca) سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جن کی خاصیت جادوٹو نا بھوت پریت اور شیاطین سے نسبت جوڑ نا اور اسکے ذریر اثر رہنا اور خون آشامی اور آدم خوری سے متصل ہے۔

کیونکہ آج سے پہلے اکثریت کے سامنے کالے جادویا شیطان پرتی کا نام لیاجا تا تو یقیناً یہ تمام لوگ ان شر اور بدی کی چیز وں کوقد یم زمانے کے من گھڑت افسانے یا تو ہمات سے تعبیر کرتے۔ کیونکہ بے خبر لوگوں کی عمومی رائے کے مطابق شیطان پرتی ختم ہوئے عرصہ گزر چکا ہے لیکن گذشتہ ہونے والے شیچان دیوتا کے بت والے معاملے نے ایک بہت بڑی اکثریت کی توجہ اپنی جانب تھنچ کی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ سب پچھا فریقہ کے غیر مہذب قبائل یا چر بھارت کے پسماندہ اور مخصوص علاقوں میں جہاں مختلف دیوی دیوتاوں کو پوجا جاتا ہے وہاں ایسی ہولناک رسومات اوا کی جاتی ہیں۔

تحقیق کرنے والے لوگ اور اب تو لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت فری میسن اور ابلومینا تیوں کے نام سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ بیموجودہ وقت کے انتہائی مشہور شیطان پرست گروہ ہیں اور انکے کر توت اب تو تمام دنیا پرعیاں ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ شروعات میں انکوایک افسانہ یا افواہ سمجھا جاتار ہالیکن گزرتے ہوئے وقت کیساتھ ساتھ بہلوگ قوت بگڑتے گئے۔ اور خود ہی اپنی نشانیاں اور علامتیں ظاہر کرتے چلے گئے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نا نچکی دنیا کے اہم ترین سیاستدان۔ سیلیمر یٹیز۔ مشہور ترین سائنسدان۔ کاروباری اشخاص اور دیگر کمایاب ترین لوگوں کی بھاری اکثریت شیطان کی انہی اہم نمائندہ جماعتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ حق کہ شیطان پر تی نے دیگر مذا ہب تک کوخالی نہیں چھوڑ ا بلکہ انکی بنیا دی تعلیمات کوشیطانی عقائد سے آلودہ کیا اور صور تحال بہے کہ دیگر فدا ہب کے بجائے شیطان پرتی کے مرتکب ہیں اور معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔

قار کین حال ہی میں امریکی مذہبی شاخت سروے نے بھی ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو کہ کی لوگوں کیلئے نا قابل یقین تھا۔ سروے کے مطابق امریکہ میں جوعقیدہ 1990 سے اب تک سب سے زیادہ تیزی سے پھیلا ہے وہ ناعیسائیت ہے ، نالا دینیت ہے اور نا ہی اسلام ہے بلکہ۔ ویکہ یا ویکن مذہب ہے۔ عیسائیت کا زوال کوئی اچنجے کی بات نہیں مگر عمومی تاثر عوام الناس میں یہی پایا جاتا ہے کہ امریکہ تیزی سے یا تو الحاد (یعنی کسی خدا کو نا ماننا۔) کے عقید ہے کی طرف تیزی سے بڑھر ہاہے بلکہ امریکہ کی 70 فیصد سے زائد آبادی الحاد کا شکار ہے۔ البتہ غور طلب بات سے کہوہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اسلام بڑی تیزی کیساتھ پیل رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا تو کیا امریکی معاشرے میں اسکے شبت اثر ات نہ پڑتے۔ ؟ سروے نے اسلام کو دوسر اسب سے بڑا تیزی سے پھیلنے والا فد ہب ضرور قرار دیا ہے مگراول نم بر پرویکہ یا ویکن فہ ہب خا آنا ایک الیک کڑی ہے جو امریکہ کی دن بددن بڑھتی شیطا نیت اور اخلاقی وروحانی طور پر زوال پذیر معاشرے کی وجہ بخو بی بیان کرتی ہے۔ ویکہ یا ویکن در حقیقت شیطان پڑتی کا بی ایک فرقہ ہے اور سے (وی کراف کا تاکہ کی کہا جاتا ہے۔

قارئین محترم - سروے کے مطابق امریکہ میں اس وقت اس ویکہ (Witches) مذہب کے 200000 لیحن ہیں الکھر جبٹر ڈیشدہ لیحن ہیں لاکھر جبٹر ڈیپر وکار جنہیں با قاعدہ طور پر (وچز Witches) کہا جاتا ہے موجود ہیں۔ جبکہ غیر رجبٹر ڈیشدہ وچز کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے اسکے علاوہ برطانیہ ودیگر یور پی ممالک میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ امریکہ کے عیسائی ندہجی ماہرین کیلئے بھی یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے انہوں نے نوجوان نسل کے شیطان پرسی کی جانب بڑھتے ہوئے ربحان کا ذمہ دار ویمپائر۔ زومبیز۔ ویم وولف۔ ڈریکولا اور دیگر جادوگری سے متعلق چیزوں جانب بڑھتے ہوئے ربحان کا ذمہ دار ویمپائر۔ زومبیز۔ ویم وولف۔ ڈریکولا اور دیگر جادوگری سے متعلق چیزوں کے بارے میں شوق ورغبت پیدا کرنے والی فلموں اور کتابوں کو ٹھرایا ہے۔ اور اسکے علاوہ انکا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی محت کے بارے میں شوق ورغبت پیدا کرنے والی فلموں اور کتابوں کو ٹھرایا ہے۔ اور اسکے علاوہ انکا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی محت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کرسی سکھانے والی گیمز، کتابیں اور رسالے بھی تو شیطان پرسی سکھانے والی گیمز، کتابیں اور رسالے بھی ۔ کثیر تعداد میں نظر آنے لگی ہیں۔ اسکے علاوہ و یک مذہب کے بارے میں چندد کچسپ حقائق پرائی نظر ڈالتے ہیں۔ کشور کی مضرور ہیں لیکن اپنے جادوئی اورٹر انس ازم کے اثر ات کے حساب سے یہ ایکو مینا تیوں کا بھی باپ مانا جاتا ہوں کی مضرور ہیں لیکن اپنے جادوئی اورٹر انس ازم کے اثر ات کے حساب سے یہ ایکو مینا تیوں کا بھی باپ مانا جاتا ہے۔ اور اسکے رسم ورواج وہی ہیں جو برسوں سے شیطان پرستوں کے جاتر ہے۔ وراسکے رسم ورواج وہی ہیں جو برسوں سے شیطان پرستوں کے جاتر ہیں۔

2۔ دیگر شیطان پرست فرقوں کی طرح ویکہ مذہب کے پیروکار ہر گزینہیں مانتے کہ وہ برے ہیں۔ وہ اعلانیہطور پر شیطان (Satan) کی پوجا کرنے کا اعلان کرتے ہیں مگرا نکے نزدیک شیطان بری قوت نہیں جیسا کہ دیگر مذاہب بتاتے ہیں۔

اس فرقے کی طرف نے مائل ہونے والے لوگوں سے ابتداء میں کوئی الیی چیز نہیں کروائی جاتی بلکہ انہیں انسان دوئی۔ برداشت۔حقوق نسوال۔ہم جنس پرسی۔اور آزادءرائے کی ترغیب دی جاتی ہے۔اسکے ساتھ انہیں کچھ خاص رسوم ادا کرنے کا کہا جاتا ہے اور عبادات کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔اور مختلف قتم کی جڑی بوٹیوں۔رنگوں۔اور دیگر اشیاء کا استعال بتایا جاتا ہے جو بظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹو شکے ہوتے ہیں مگر در حقیقت یہ بچاری کو اپنے حصار میں ایسے قید کرتے ہیں تا کہ وہ پھر اس سے باہر نا جا پائے اس وقت تک جب تک کہ و یک کہ و کی اور نیک روحانیت کے سفر پرگامزن ہیں۔

3۔ ویکن اپنا سال ہیلووین Halloween نام رہم یا تہوار سے شروع کرتے ہیں جو کہ ایک خاص شیطانی طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔

4۔ یہ 20 دیمبر کو۔ یولی۔ نام کا تہوار مناتے ہیں جوا نکے عقیدے کے مطابق دیوی کے سورج خدا کوجنم دینے کا دن ہے۔

5۔ لیتھا۔ لیعنی گرمیوں کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔اوراس دوران ویکہ کے پیروکارخوب جادوٹو نے کرتے ہیں۔اوراس دوران انکی طاقتیں بہت زیادہ عروج پر ہموتی ہیں۔

6 کالی بلیاں ۔ مکڑیاں اور جچگادڑیں اٹکی پیندیدہ علامات ہیں۔ اور ہیلووین Halloween تہوار کے دوران ان حشرات الارض کاروپ دھارتے ہیں۔ یا در ہے ہیلووین در حقیقت کوئی عیسائی تہورانہیں بلکہ عیسائیت میں شیطان برستی کی ملاوٹ کا نتیجہ ہے اورا سکے خلاف عیسائیوں نے بے پناہ مقالات بھی لکھے ہیں۔

7۔اسکے علاوہ اس شیطان شیچان یازونسٹ گاڈڈیول یاڈیمن کے دولمبے دانت خون آشامی اور آدم خوری کو واضح کرتے ہیں جس کا مطلب سے کہان دانتوں سے شیطان دیوتا کسی کوبھی ادھیر کردکھ سکتا ہے اوراس کے قش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے ڈریکولا کا کردار تراشا گیا جس کی خون آشامی اور انسان سے شیطان بننے کے انو کھے

طریقے سے پہلی بارد نیا متعارف ہوئی اور اسکے بعد کے بعد دیگر ہے گئی ایسے کردارز ومیز ۔ویئر وولف یا ہوگی مین جیسے
کردارتر اش کر گویا کہ شیاطین اور انکی خون آشامی یا آدم خوری سے انسانوں کو پوری طرح متعارف کروا دیا گیا۔اور پھر
چلتے پھرتے انسانوں کو اس فیجے فعل پر ابھارا گیا جو کہ شیطان کو خوش کرنے اور اس سے مزید طاقتیں حاصل کرنے کی
غرض سے کیئے جاتے ہیں جیسے کہ انسانی خون بینا اور گوشت کھانا یا انسانوں کی قربانی کرنا اور اب جدید سائنس جسے کی
ٹرانس جینک سائنس کہا جاتا ہے اسکے ذریعے اور شیطان اور انسانوں پر شتمل الیمنسل تیار کرنے کی کوشش کی جارہی
ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان جب جا ہے شیطان بن جائے اور جب جا ہے انسان اور انسانی خون اور گوشت کی طلب
اسکے اندر موجود ہو۔ اور بیسب باتیں انکوشیطان دیوتا سے ہی سکھنے اور کرنے کو ملتی ہیں۔ جو کہ کسی بھی وقت خاص
سے اندر موجود ہو۔ اور بیسب باتیں انکوشیطان دیوتا سے ہی سکھنے اور کرنے کو ملتی ہیں۔ جو کہ کسی بھی وقت خاص
سے اندر موجود ہو۔ اور بیسب باتیں انکوشیطان دیوتا سے ہی سکھنے اور کرنے کو ملتی ہیں۔ جو کہ کسی بھی وقت خاص
سے اندر موجود ہو۔ اور بیسب باتیں انکوشیطان دیوتا ہے ہی سکھنے اور کرنے کو ملتی ہیں۔ جو کہ کسی بھی وقت خاص

یا یک مخضر ساتعارف تھاویکہ یا ویکن ند جب کے مانے والوں کا قار کین ایک بات یا در کھنے والی یہ بھی ہے کہ جس طرح روحانیت میں انسانوں کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح شیطانیت میں بھی انسانوں کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح شیطانیت میں بھی انسانوں کے درجے ہوتے ہیں جو مختلف شیطانوں سے ہوتے ہوئے آخری شیطان لوسیفر Lucifer یعنی جسے اہلیس کہا جاتا ہے اس تک بھنے جاتے ہیں اور اسکے لیئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہا لگ کہانی ہے یہاں تک کدا پنا پا خانہ بھی کھانا پڑتا ہے اور ہروفت پلیدگی کی حالت میں رہنا گئ گئ دن تک نہائے بغیر رہنا پڑتا ہے۔

#### جدید سائنس اور شیطان

مکنہ طور پر یہ بات آپے لیئے نا قابل قبول ہولیکن حقیقت یہی ہے کہ جدید سائنس اور شیطانیت کا ایک شروع سے ہی عجیب تعلق رہا ہے۔ گو کہ عوامی اکثریت سائنس کو ایک بے ضرر اور مفید شے بچھتی ہے۔ جس سے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ اور جو بھی اسکے خلاف بات کر سے اسے مقل اور دقیا نوسی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اسکی آٹر میں ایسے بے شار نظریات پھیلائے گئے ہیں۔ جو بظاہر تو سائنسی خول میں لیٹے ہوئے ہیں مگر حقیقت سے انکا دور دور کا میں ایسے بے شار نظریات پھیلائے گئے ہیں۔ جو بظاہر تو سائنسی خول میں لیٹے ہوئے ہیں مگر حقیقت سے انکا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ انکا مقصد محض بیثابت کرنا ہوتا ہے کہ بید دنیا خود بخو داکی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اور اسے چلانے کیلئے کسی نظام ہاکسی ذات کی ضرورت نہیں ۔ حالانکہ ماضی میں گئی سائنسدان ایسے گزرے ہیں جنکا اصل مذہب چلانے کیلئے کسی نظام پائیس (Nicolaus Copernicus) سورج خدا کا بچاری تھا۔ بیوہ ماہر فلکیات ہے جس نے سب سے پہلے بینظر بیپٹیں کیا کہ سورج زمین کے گر دنہیں بلکہ زمین سورج کے گر دگھوتی ہے۔

مشہور سائنسدان نیوٹن Isaac Newton نے بظاہر عیسائیت پر بھی کئی کتابیں لکھیں مگر در حقیقت وہ ابتدائی زندگی میں ناکام ہونے کے بعدا پنی ہاقی زندگی شیطان کے حوالے کر چکا تھا۔ اور فری میسن سے منسلک ہو چکا تھا۔ جس کے مطابق اسےنت نے سائنسی نظریات سو جھے اور وہ خوب مشہور ہوا۔

چارس ڈارون نا صرف خود شیطان پرست تھا بلکہ اسکا باپ بھی مشہور بانی جس کے مطابق انسان بندر سے بنا کے دارون نا صرف خود شیطان پرست تھا بلکہ اسکا باپ بھی مشہور Birmingham کے بانیوں میں سے بھی تھا۔ اور بظاہر فلسفیوں اور انقلا بیوں کی سوسائی تھی۔ لین اندرون خانہ شیطان پرستوں کا ایک ٹولہ تھا۔ اسی طرح جب سائنسدانوں نے چاند پر جانے کا قصد کیا تو را کٹ بنانے کی ذمہ داری جیک پارس کا ایک ٹولہ تھا۔ اسی طرح جب سائنسدانوں نے جانے ہیں۔ اور اسکو فادر آف را کٹری کھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات اب اظہر من اشمس ہے۔ کہ کوئی سائنسدان کبھی بھی چاند پر جانے کی ویڈیواور فلم ٹیکنالو جی کھی دور گئی ہیں۔ جو کہ فلوریڈ اکے ایک سائنسدان کبھی بھی چاند پر جانے کی ویڈیواور فلم ٹیکنالو جی کھی۔ جو کہ فلوریڈ اکے ایک سائنسدان کبھی بھی جاند پر نہیں بہتی پایا اور چاند پر جانے کی ویڈیور محض ویڈیواور فلم ٹیکنالو جی کھی دور کھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات اب اظہر من اشتمس ہے۔ کہ کوئی سائنسدان کبھی بھی جاند پر نہیں بہتی پایا اور چاند پر جانے کی ویڈیور محض ویڈیواور فلم ٹیکنالو جی کھی ہی جاند کے ایک سائنسدان کبھی بھی جاند کی مطابق کو کھی جاند کر جانے کی ویڈیور می کھی جاند کر بیا کہ کھی ہی جاند کر بیا کے کہ کوئی ہیں کھی جاند کر بیا کہ کھی ہی جاند کر بیا گئی تھی۔

ایک مشاہدے کے مطابق شیطان پرست سائنسدان بے انتہا شہرت رکھتے ہیں۔ اگر چہ انکی جانب سے جھوٹے نظریات ہی پھیلانے گئے ہوتے ہیں اور وہ ایجادات جن سے انسان کو واقع ہی کوئی فائدہ پہنچتا ہے انکے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ بلکہ دور حاضر کے تمام مشہور سائنسدان بھی اعلانیہ طور پرلا دین ہیں۔ یعنی سی خدا کو نہیں مانتے بلکہ سائنس کی مدد سے خدا کا انکار ہی تمام سائنس کی ایک اپنی خدمت ہے۔ اور ان میں نمایاں نام۔ رچرڈ ڈاکنز Samuel Richardson نیل ڈی گراس ٹائس bhase تام کی خلائی ایجنسی ناسا Arase اسٹورٹ کراوس۔ اور اسٹیفن ہاکنگ phan hawking شام ملکوں میں موجود خلائی ایجنسیوں کا تحقیق مرکز ہے اسکے لوگو میں بھی شیطانی علامت یعنی سانپ کی زبان موجود ہے۔ اس طرح ناسا کامشہور ٹیلی اسکوپ جس کا نام ہبل میں شیطانی علامت یعنی تدیم دور کے کفار کے مشہور بیت کے نام پر ہے جسکا نام ہبل ہی شااور علماء حضرات بھی اسکی تائید کر سکتے ہیں۔ (لیکن بظاہر مینام ایک جمہول سائنسدان نام پر ہے جسکا نام ہبل ہی تھا اور علماء حضرات بھی اسکی تائید کر سکتے ہیں۔ (لیکن بظاہر مینام ایک جمہول سائنسدان کے نام پر کھا گیا ہے۔

اوراسی طرح ناسا اور کاپڑنیکس کی رائج کردہ سائنس کے مطابق زمین ایک سیارہ ہے۔اورا یسے کروڑوں

سیارے خلاء میں موجود ہیں اس لیے نا تو زمین کوئی خاص جگہ ہے اور نہ ہی انسان کوئی خاص مخلوق۔ بلکہ ان کروڑوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جن کی کھوج یا تلاش میں اس وقت ناسا نگی ہوئی ہے۔ اور بیہ بات ہمیں ویڈیوز اور تصاویر سے بار ہابا ورکروائی جاتی ہے۔ کہ ہم محض کسی لامحدود خلاء کا محض ایک نقطہ ہیں۔ اور اگر براہ راست دیکھا جائے تو یہ براہ راست ابلیس کا شکوہ ہے جو کہ زمین کی خلافت ناسلنے پر حضرت آدم علیہ اسلام سے تحت خاکف ہوا۔ اور اب وہ اس جھوٹے علم کو پھیلا کر ہمیں حقیر بے مقصد اور محض حادثاتی مخلوق ثابت کرنے کے دریے ہے۔

واضح رہے کہ ساحری اور جادوگری بھی شیطان پرستوں کا ہی خاصہ ہے مگر براہِ راست جادوگری کرنے والے شیطان پرستوں کے با قاعدہ گریڈ ہوتے ہیں جن میں ٹاپ کی سطح پر مختلف ملکوں کے صدر۔ وزراء۔ سیاست دان ،فلسفی اور سائنسدان ۔ انسانی فلاح کی تنظیمیں چلانے میں ٹاپ کی سطح پر مختلف ملکوں کے صدر۔ وزراء۔ سیاست دان ،فلسفی اور سائنسدان ۔ انسانی فلاح کی تنظیمیں چلانے والے ودیگر اس طرح کے مشہور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ان کے بارے میں جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ بلندگریڈ والے شیطان پرستوں کو شیطانی قو توں اور عقائد کے بارے میں کامل معلومات بلندگریڈ والے شیطان پرستوں کو شیطانی تو توں اور عقائد کے بارے میں کامل معلومات اور تفصیلات نہیں دیتے بلکہ انہیں مزید اروشنی احاصل کرنے اور احقائق اسے پردہ ہٹانے کی ترغیب دیتے ہیں۔

شیطان پرست آ ہستہ آ ہستہ مختلف شیطانی تو توں کا مالک بنتا جاتا ہے بلکہ جب اس پر حقیقت روثن ہوجاتی ہے اور وہ اس سے پیچھے بٹنے کا بن پاتا ہے تو اپنالیول اور قوتیں ہوجاتی ہوسانے اسے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور خبیث سے خبیث تر افعال کو اپنانا پڑتا ہے۔ روم میں موجود عیسائیوں کے مشہور 'واٹکین چرج' کے جتنے بھی پوپ آج تک گزرے ہیں ان سب پر ہمیشہ بچوں کواغوا کر کہ ان کا ریپ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا الزام لگتار ہا ہے البتہ ان الزامات کو مض سازش کہ کہ ہمیشہ ردکیا جاتا رہا۔

یہاں نوٹ کرنے والی بات میہ ہے کہ ہمارے ملک میں سالانہ سینکڑوں ایسے کیس رپورٹ ہوتے ہیں کہ بیجے کواغواء کیا گیا، پھراس کاریپ ہوا، اور پھراسے قبل کردیا گیا۔ بیدراصل جادو سیھنے والے شیطان کے سامنے انسانی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ور ندریپ کرنے کے بعد قبل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عام طور پر بڑی عمر کی عورتوں کاریپ بھی ہوتا ہے، اجتماعی زیادتی بھی ہوتی ہے لیکن قبل نہیں ہوتا کیونکہ وہاں مقصد صرف ریپ کرنا ہوتا ہینہ کہ قربانی کرنا۔ موجودہ پوپ فرانسیس پر بھی ایسے گی نا قابل تر دید الزامات موجود ہیں مگر اس لیول کے شیطان پرست کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔ ملکہ برطانیہ پر بھی بچوں کی جھینٹ چڑھانے کے الزامات موجود ہیں۔

## شیطان کی پجاری دیگر خفیه تنظیمیں

سكل ايند بونز Skull & Bones

لندن کے ایک مشہورانگریزی روزنامے 'دی ٹیلی گراف' میں 8 مئی 2006ء کو ایک رپورٹ شایع ہوئی جس کے حوالے سے 11 مئی کے بعض اخباروں نے بھی ایک مختصر خبر شایع کی جس کی سرخی بیتھی: "صدر بش کے دادا قبریں کھودکر کھویڑیوں کا تماشہ دکھاتے تھے"

"امریکہ میں ایک خفیہ سوسائی انسانی کھو پڑیوں کا استعمال کرتی تھی۔"ٹیلی گراف کے حوالے سے جو پچھ اخباروں میں شایع ہوا، وہ پچھاس طرح ہے:

"امریکہ کے تاریخی متنازعہ مباحثوں میں سے ایک پورپ میں پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس بات کے تازہ ثبوت ملے ہیں کہ امریکہ میں ملک کے بڑے بڑے بارسوخ لوگوں کی ایک خفیہ سوسائٹی ہے جس کا نام 'اسکل اینڈ بوز Skull & Bones ہے۔ یہ سوسائٹی غیر انسانی مافوق الفطرت اور جادوئی طاقتوں کے حصول کے لئے طرح طرح کے خوفناک عمل کیا کرتی ہے۔ 1832ء سے قائم اس سوسائٹی کے چھ بانی ممبروں میں امریکہ کے سابقہ صدر جارج بش جونیئر کے دادا پر یسکوٹ بش بھی تھے۔

سوسائی کے ممبران بونز مین Bonemen کہلاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوسائی کے ممبران بونز مین Bonemen کہا تے ہیں۔ مہروں نے شالی امریکہ کے ایک قدیم (ریڈائڈین) قبیلے کے ایک تاریخ سازلیڈر جیرو نیموں مقبرہ Geronimo کہتے ہیں۔ کراس کی کھویڑی نکالی اورسوسائٹی کے ہیڈکوارٹر میں نمائش کے لئے رکھ دی جسے وہ لوگ مقبرہ bones ہوت ہیں۔ سوسائٹی کا بنیا دی مقصد موت کوشکست دینا اور ما فوق الفطرت قو توں کا حصول ہے اس کے لئے وہ عبادت کے بیشتر شیطانی طریقوں پر عامل ہیں۔ 'Bones men' یعنی ہڈیاں آ دمیوں نے جن دوسرے مشہور لوگوں کی قبریں کھویڑیاں اور ہڈیاں اپنی 'عبادت 'کے لئے نکالی تھیں ان میں امریکہ کے آٹھویں صدر مارٹن وان بورین کھویڑیاں اور ہڈیاں اپنی 'عبادت 'کے لئے نکالی تھیں ان میں امریکہ کے آٹھویں صدر مارٹن وان میں کھویڑیاں اور ہڈیاں اور کیوبا کے جادوئی کمیونسٹ لیڈر چی گوارا Che ایک کھویڑیاں اور ہڈیاں ان کے صدر رہے تھے۔ یہ بھی کھویڑیاں اور ہڈیاں ان کے صدر دفتر مقبرہ Tomb میں موجود ہیں۔ ریڈائڈین قبائی لیڈر جیرو نیمو نے امریکیوں کھویڑیاں اور ہڈیاں ان کے صدر دفتر مقبرہ Tomb میں موجود ہیں۔ ریڈائڈین قبائی لیڈر جیرو نیمو نے امریکیوں کی فوج کی ساتھ مقابلہ کیا مگرام کی فوج کی سفید فارم یور پی بگباد کاروں ) کے خلاف ایک طویل مدت تک نہایت پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا مگرام کی فوج کی سفید فارم یور پی بگباد کاروں ) کے خلاف ایک طویل مدت تک نہایت پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا مگرام کی فوج کی

بے پناہ طاقت کے سامنے مجبور ہوگیا۔ فوج کے 'فورٹ سل' قید خانے میں 1909ء میں اس کی موت ہوئی۔
1918ء میں سوسائٹ کے ایک رکن چارلس نے ایک دوسرے ممبر کوخط لکھ کر بتایا تھا کہ ریڈ انڈین لیڈر جیرونیمو

Geronimo کی کھوپڑی نکال لی گئ ہے اور 'مقبرے Tomb' میں اس کی دوسری ہڈیوں کے ساتھ محفوظ ہے۔
محکم آثار قد یمہ کے ایک مورخ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بیخط برآ مدکر کے شائع کیا۔"

خفیہ تنظیمیں صہبونیت کے خصوص ساز ڈی طریقہ کار کا حصہ رہی ہیں۔ 'اِسکل اینڈ بوز' کی طرح فری میسن اور اور کہی آف خفیہ تنظیمیں صہبونی ہیں ہے۔ اُسکل اینڈ بوز بھی امریکہ کے کنگئی اور کی کمیٹی آف خری ہنڈریڈ ابھی الی ہی ہے ہے شار خفیہ سوسائٹیوں میں سامل ہیں۔ اسکل اینڈ بوز بھی امریکہ کے کنگئی کے شیات کٹ شہر کے نیو ہیون میں واقع سیل Pale یو نیورٹی میں قائم متعدد صہبونی سیکرٹ سوسائٹیوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ جرمنی کی ایک صہبونی خفیہ تنظیم تھولے thule society سوسائٹی کی امریکی شاخ ہے۔ منشیات کی امریکی شاخ ہے۔ منشیات کی ایک صہبونی خفیہ تنظیم تھولے والے سے بالحضوص افیم اور کو کین کی تجارت پر اسکل اینڈ بوز کی اجارہ داری ہے۔ منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی اس کی آمد نی کے متعدد خفیہ اور نا جائز ذرائع بھی ہیں۔ امریکی صدر جارح بش جونیئر کی طرح ان کے والد سینئر جارج واکر بش بھی 'اہڈیاں آ دمیوں 'Bonesmen میں سے ہیں۔ کم سے کم شہور امریکی ممبران پارلیمنٹ (کائگریس کے اراکین )'بونز مین ' تھے۔ 1992ء تک سوسائی کی رکنیت صرف مردوں کے لئے مخصوص تھی لیکن اب عورتیں بھی اس کی رکن ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو تعلیمی نظام رائے ہے۔ مردوں کے لئے مخصوص تھی لیکن اب عورتیں بھی اس کی رکن ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو تعلیمی نظام رائے ہوئے قواعد وضوا بطاکا غلیہ ہے۔

امریکہ میں بینظیم جن دوسرے نامول سے بھی جانی جاتی ہے ان میں (1) دی آرڈرآف ڈیتھ (2) دی آرڈرآف ڈیتھ (2) دی آرڈر(3) کو آپریشن اسٹار (4) دی یولاجین کلب (5) لاج 322 اور (6) رسل ٹرسٹ ایسوی ایشن RTA قابل آرڈر (8) کو آپریشن اسٹار (4) دی یولاجین کلب (5) لاج 322 اور (6) رسل ٹرسٹ ایسوی ایشن RTA قابل ابقہ صدر ذکر ہیں۔ تنظیم میں شامل ہر فرد کو ایک مخصوص نام دے دیا جاتا ہے اور پھراسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے مثلاً سابقہ صدر جارج بش کا تنظیمی نام المیں اس المی اسٹ کے لئے دو ہو داپنے لئے کوئی نام منتخب کر سکے اور نہاں کے سینئر ہی ان کے لئے کسی خاص نام پر منفق ہو پائے لہذا آئیں اسٹرٹی وریری اے نام سے ہی پکارا جانے لگا اور اب یہی ان کا تنظیمی نام ہے۔ تنظیم میں شامل لمیے آ دمیوں کو الانگ ڈیول الر لمبا شیطان) اور ٹھنگنے آدمیوں کو اشار سے ڈیول ارجیوٹا شیطان) کہا جاتا ہے ۔ یا جوج اور ماجوج Gog & Magog کے نام بھی تنظیم کے بعض ممبروں کے لئے مخصوص ہیں۔ بوز مین اپنے ایسے ساتھی کو یا جوج (Gog) کہتے ہیں جو جنسی طور پر حدد درجہ ناتج بہکار ہوتا ہے اور لئے مخصوص ہیں۔ بوز مین اپنے ایسے ساتھی کو یا جوج (Gog) کہتے ہیں جو جنسی طور پر حدد درجہ ناتج بہکار ہوتا ہے اور

ماجوج (Magog) اسے کہتے ہیں جوہنس خالف کاسب سے زیادہ تجربدر کھتا ہے۔ اس خفیہ تنظیم کے بارے میں بیرونی دنیا کوسب سے پہلے اس وقت معلوم ہوا جب 1985ء میں ایک منحرف ممبر نے ایک محقق انھونی سوٹن Antony Sutton کواس کے بارے میں متعدد معلومات فراہم کردیں۔لیکن انتھونی سوٹن نے پیدرہ سال تک اس خوف سے ان معلومات کوافشانہیں کیا کہ کہیں اس کی اشاعت سے اس منحرف ممبر کا نام نہ ظاہر ہوجائے جواس کے کئے ظاہر ہے کہ خطرنا ک ہوتا۔ پھرانھونی سوٹن نے وہ تمام معاملات ایک اور محقق اورا پیخ دوست کرس ملی گن Kris Millegan کے حوالے کردیں جس نے 2003ء میں افلیٹنگ آؤٹ اسکل اینڈ پونز Fleshing out Skull & Bones کے نام سے اپنی کتاب شایع کر کے دنیا میں تہلکہ مجادیا۔ اس کتاب سے پہلی بار دنیا کو شہور موجودہ بونز مین کے بارے میں پتہ چلا۔موجودہ صدر بش کا خاندان تو' بونز مین' ہے ہی ان کے انتخابی حریف سینیر جان کیری بھی 'اسکل اینڈ بونز' کے سرگرم رکن ہیں اور دونوں کی پالیسیوں میں کوئی بنیا دی اختلاف نہیں تھا جو کچھ تھاوہ محض دنیا کے سامنے پیش ہونے والا انتخابی ڈرامہ تھا۔ جان کیری جیتنے تو بھی وہی ہوتا جو اصہیونی مقتدرہ' کامنصوبہ ہے۔اسکل اینڈ بونز فی الوقت صهیونی مقتدرہ کی اہم ترین خفیہ تظیموں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں جوا دارے ظاہری طور برسرگرم ہیں لیکن فی الحقیقت وہ صهیونی مقتدرہ تھنگ ٹینک یا کارگذار ادارے ہیں ان میں رسل ٹرسٹ ایسوی ایشن(Russle Trust Association (RTA)اورکوسل آن فارن ریلیشنس Council on Relations CFR سب سے نمایاں ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں ادارے دراصل اسکل اینڈ بونز اور دوسری صهیونی سیکرٹ سوسائٹیوں ہی سے وابستہ ہیں لیکن وہ اس کااعلان ہر گزنہیں کرتے

کے کھولوگ الو مینائی پہ یقین نہیں رکھتے اور اسکو فرضی قصے کہانیاں اور افسانہ سجھتے ہیں۔ یادر کھیں الو مینائی اور دجال کا آپس میں بہت گہر اتعلق ہے۔ الو مینائی فری میسنری اور سکل اینڈ بونز کی طرح ایک خفیہ نظیم ہے۔ اس میں سے سکل اینڈ بونز بھی کافی مشہور ہے۔ ان تمام نظیموں میں ایک بات مشترک ہے کہ بیتمام نظیموں کے ممبر شیطان کو اپنا خدامانتے ہیں اور اسکی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کا اس زمین پر انسان کے خلاف سب سے بڑا اور موثر ہتھیا ردجال ہے جس کے لیے بیتمام نظیموں کو صرف ان ہے جس کے لیے بیتمام نظیموں کو صرف ان علیم کے لیے بیتمام نظیموں کو صرف ان علامات کے ذریعے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے جنکو بیاستعال کرتی ہیں۔ جوعلامات یہ نظیمیں استعال کرتی ہیں وہ علامات کے ذریعے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے جنکو بیاستارہ اور ایک آنکھ کا نشان، چنانچہ پانچ کونوں والاستارہ ہمارے کا لیے جادومیں استعال کرتی ہیں جو الاستارہ ہمارے کا لیے جادومیں استعال ہوتی ہیں جیسے پانچ کونوں والاستارہ اور ایک آنکھ کا نشان، چنانچہ پانچ کونوں والاستارہ ہمارے

ہاں اکثر تعویذات میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیعلامات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بار باردکھائی جاتی ہیں۔ بی کوئی اتفاق یا فیشن نہیں ہے۔ کالے جادو کا یہود سے سورہ بقرہ کی آیت 102 کے مطابق ڈائر کیٹ تعلق ہے۔

یہودایک مسجا کا انتظار کرر ہے تھے تو جب حضرت عیسی علیہ السلام آئے تو یہود نے آپی نبوت کو جھٹلا یا اور کہا کہ آپ اصلی مسجانہیں ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔اسلیے یہودی آج بھی تو رات اور انکی مذہبی کتا بوں میں مذکور مسجا کا بہت بے چینی سے انتظار کرر ہے ہیں جبکہ وہ مسجا حضرت عیسی علی السلام آچکے ہیں۔ چنا نچہ اب یہ کو نسے مسجا کا انتظار کرر ہے ہیں۔

قبالہ یعنی کالے جادو کے ذریعے بہوداس قابل ہوگئے کہ وہ شیطانی دنیا سے تعلق قائم کرسکیں۔ چنا نچہ قبالہ جادو کے ذریعے بیشیطان سے ڈائر یکٹ رابطہ میں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما تا ہے کہ کفر کے سرداروں پہشیاطین کا بزول ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شیطان کفارکوانسانی شکل میں خودآ کر مشورے دیا کرتا تھا۔ چنا نچہ شیطان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ انکی مذہبی کتب میں موجود مسیحا جسکاان سے وعدہ کیا گیا ہے کی کولاسکتا ہے۔ یہودی اس مسیحا کی آمدکو یقینی بنانے کیلیے اسرائیل کواس قابل کررہے ہیں کہ جہاں انکا مسیحا آکر یہاں سے پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلسطینی زمین پہنا جائز قبضہ کررکھا ھے۔ ٹرمپ سمیت امریکہ کے تقریبا سبھی صدور کا تعلق ان تظیموں سے تھا۔ یعنی امریکہ خفیہ طور پہان تنظیموں کے قبضے میں ہے اور امریکی قوم اس زمین پہرسب سے برتر غلام قوم ہے۔

الومیناٹی کے بارے میں پیشین گوئی کا اس حدیث میں ذکر ہے جس میں حضرت محمصل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ایک آنکھ والانہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپنے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور مزید فرمایا جبکہ آسے الد جال اپنی دائیں آنکھ سے کا ناہے۔ اور اسکی بائیں آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہے۔

دجال خدا ہونے کا دعوی کرے گا۔ اگر آپ امریکی ڈالر کے پیچھے دیکھیں تو pyramid کے اوپرایک آئھ ویکھی جاسکتی ہے۔ امریکی حکومت دفتری طور پہ اسکی وضاحت کرتی ہے کہ اس کا مطلب Eye of مطلب کے All seeing eye of god کے providence ہے۔ لینی خدا کی آئھ جوسب کچھ دیکھر ہی ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کا ایک آئکھ والا خدا کون ہے؟ کیا بیروہی خدا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ اسلام، حضرت موتی، حضرت عیسی یا حضرت محمصل اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے؟ جبکہ حضرت محمصل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والانہیں جبکہ د جال کی ایک آنکھ ہوگی۔ بیاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کو جو طاقتی کنٹر ول کررہی ہیں وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں ماننے بلکہ شیطان کو اپنا خدا ماننے ہیں جسکا پیفیمبر د جال ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کے بیچھے کوئی خفیہ اور نادیدہ طاقتیں ہیں جو اسکو کنٹر ول کررہی ہیں۔ وہی طاقتیں جو د جال کو اپنا مسیحا اور شیطان کو اپنا خدا مانتی ہیں۔

## قبر پرستی، جنات اور حاجت روائی

قبروں پر حاجت روائی کیسے ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے مسائل، بیاریاں قبروں پرسجدے کرنے، چو منے، چڑ ہاوا چڑ ہانے سے کیسے ٹھیک ہوجاتے ہیں؟ اس بات کو بیھنے کے لیے ہمیں مختصرا قبر پرستی اور بت پرستی کی تاریخ پرنظر ڈالنی ہوگی۔

## بت برستی کی تاریخ اور ابتداء

بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ اسکی بالکل صحیح تاریخ اور شیح زمانہ متعین کرنامشکل ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ طوفان نوح سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، چنانچے سورہ نوح کی آیت 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالی نے فرمایا:

## وَ قَالُوا لَا تَذَرُنّ

ترجمہ: اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا: اپنے معبودوں کو ہر گزمت چھوڑ نا، نہ'' ودّ'' کوچھوڑ نا، نہ ''سواع'' کونہ' لیغوث'' کونہ''لیعوق'' کونہ''نسز'' کو۔

يها في بت دراصل كون تھ؟ ہم اس پرتفصیل ہے روشنی ڈالتے ہیں۔

مختلف مفسرین کی روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام یاان سے پہلے کے زمانے میں پانچ اللہ کے نیک ولی اور ہزرگ ہستیاں گزری تھیں، جن کے نام یہی تھے جوابھی آیت میں بیان ہوئے یعنی:

1۔ود، 2۔سواع، 3۔یغوث، 4۔یعوق، 5۔نسر

لوگ ان پانچوں بزرگوں کی بہت تعظیم واکرام کرتے تھے پھر جب بہت جلد آ گے پیچھان کا انتقال ہوگیا تو لوگ بہت پریشان ہوگئے۔ایک روز جب اہل قبیلہ انکی یا دوں میں مغموم بیٹھے تھے، تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے انکے پاس آیا، اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔شیطان نے ان کومشورہ دیا کہ اپنے پانچوں بزرگوں کی تصویریں بنالو، اوران تصاویر کوان کی بیٹھنے کی جگدر کھلو، جب تم ان تصاویر کود کھو گے، تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا، چنا نچا ہل قبیلہ ابلیس کے جھانے میں آگئے، اور پانچ تصاویر بنا کروہاں رکھ لیں، بس جب دل کرتا آ کر ان کو د کھے لیا کرد کھے لیا کرتے تھے مگرا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔

بہر کیف ان پانچ تصاویر کا نام پانچ برزگوں کے نام پر کھ دیا گیا، اور لوگ آئی زیارت بھی کرنے گے، یہ سلسلہ چلتار ہا، پھر جب ایک نسل خم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی، تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں، چنا نچہ المیس لعین نے انکو پٹی پڑھائی کہ یہ تہ ہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضرور یات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو، وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چھڑھانے گئے، اور جب وہ تصاویر پر انی ہوگئیں تو شیطان ہی کے مشورہ پر انکی شکل کے بڑے برٹ جستر اش لئے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرسی عام ہوگئی، پھر دھیرے دھیرے بتوں اکہ شکل کے بڑے برٹ جستر اش لئے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرسی عام ہوگئی، پھر دھیرے دھیرے بتوں کی ساتھ ساتھ، دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو پکی تھی، پھر جوں جوں زمانہ آگ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چا ندسورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو پکی تھی، پھر جوں جوں زمانہ آگ کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے، خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعوی کرڈ الا، جیسا کہ قرآن میں نم وہ اور وہو بخشے گئے یہاں تک کہ آخ قرآن میں نم وہ داور فرعون کے بارے میں آتا ہے، پھر اسے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے یہاں تک کہ آخ ہندوستان کے مشرکین تقریباتھ کی بھر وہو باللہ من ذاک ''۔

## عر بول میں بت پرستی

 یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نو حعلیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پراپنے اپنے بتوں کے نام کر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لئے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں (ودؓ) بنی کلب کابت تھا، (سواعٌ) بنی ہندیل کا، (یغوث) بنی مراد کا، (یعوق) بنی ہمدان کا،اور (نسر) بنی حمیر کابت تھا۔ (رواہ البخاری/ کتاب النفییر)

بہت ہو قو میں موجود ہیں جنکا ذہبی نسب کسی بھی اسلامی روایت سے معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ

بہت ہی قو میں موجود ہیں جنکا ذہبی نسب کسی بھی اسلامی روایت سے معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ
اصل بت پر تی جو حضرت نو معلیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے، چونکہ ابتدا بزرگ

انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے، دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھے تو
معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے، وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے، چنا نچے ہندوستان
کے مشہور مشرک یعنی '' ہندو' راجہ دسرتھ کے بیٹے' رام چندر جی '' کوم ہدی ' کوم ہایت کا سرشمہ مانتے ہیں۔ سکھ'' گرونا نک' کے نقش
اوتارا وراسکا جسم مانتے ہیں، اسی طرح بدھشٹ '' گوتم بدھ' کوم ہایت کا سرشمہ مانتے ہیں۔ سکھ'' گرونا نک' کے نقش قدم کوسیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ یہود ونصاری، اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پر تی کی جوطر زیر آج تک بت پر تی قائم ودائم ہے۔

آپ نے دیکھا کہ بت پرتی کس طرح شروع ہوئی، غور کیج کہ آج بہت سے ایمان والے بھی بزرگوں کی محبت میں کیسی فتم من کی خرافات انجام دیتے ہیں، اب انکوکون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرتی کی جوابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بچا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی؛ اللہ ہم سب کو وحدانیت پرست بنائے اور اس پرموت بھی دے! آمین

# قبرول پرحاجت روائی اور جنات

اس حوالے سے پہلی بات میں ہھولیں کہ ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے جسے ہمزادیا قرین کہتے ہیں جس کا ذکرا حادیث میں بھی ہے۔ چونکہ جنات کی عمریں کمبی ہوتی ہیں اس لیے جب کوئی انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس کا ہمزاد جن اس کی قبر پر بیٹے جاتا ہے، یا باقی شیطانوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح مزارات اور قبرستانوں میں ایسے ہمزادوں اور جنات کی بہت کثرت ہوتی ہے، چونکہ یہ شیطان ہی ہوتے ہیں اس لیے آنے والے لوگوں سے شرک کا ارتکاب کرواناان کا کام ہوتا ہے۔ عرب کے ایک مشہور راقی نے ایک عورت پر دوران علاج جب ایک جن

سے گفتگو کی تواس نے بتایا کہ بڑے شیطان نے ہماری بے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے فلال بزرگ کے مزار پرلوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ چنا نچہا یسے پرلوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ چنا نچہا یسے بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کسی کوکوئی معمولی سی بیاری ہوجاتی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کربھی وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن جب کسی مزار پر جاکر سجدہ کیا جاتا ہے، یا غیراللہ کے نام پر خیرات وغیرہ کی جاتی ہے، یا کوئی اور غیر شرع عمل مزار پر کیا جاتا ہے، یا خیراللہ کے نام پر خیرات وغیرہ کی جاتی ہے، یا کوئی اور غیر شرع عمل مزار پر کیا جاتا ہے تو وہ بیاری ختم ہوجاتی ہے۔

## بعض آستانوں ،مزارات پرشیطانوں کے ڈیرے

صدیوں سے مشہور کی مزارات ، آستانوں ، استہانوں پرلوگوں سے شرک کے بدلے ان کی حاجات پوری کرنے کا سلسلہ پہلے بھی ہوتار ہا ہے اور آج بھی ہور ہا ہے۔ ہیں صرف ان چند مزارات ، آستانوں کاذکر کرتا ہوں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کروایا ، اور مسمار کرتے وقت کیا کیا عجیب واقعات پیش آئے ؟ یہ پڑھ کر آپ بھی حیران ہوجا کیں گے۔

# عزیٰ کا آستانہ تباہ کرنے کے لیے سربیخالد بن ولید

فتح مکہ کے بعد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ھے کو حضرت خالد بن ولیر ٹا کی بوجا سرکردگی میں عُرِّ کی کے انہدام کے لیے ایک سربید روانہ فر مایا ۔ عُرِی نخلہ میں تھا۔ قر لیش اور سارے بنو کنا نہ اس کی بوجا کرتے تھے اور بیان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد ٹے تمیں سواروں کی معیت میں نخلہ جا کراسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کتم نے کچھ دیکھا بھی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بنیس۔ آپ ہوگی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں۔ آپ ہوگی نے فر مایا: تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھا یا بی نہیں۔ پھر سے جا واور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد ہم بھرے ہوئے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جا نب ایک نگل دو اس عورت کے دوکل سے مجاور اسے چنے چنے کر پکار نے لگا۔ لیکن اسنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دوکل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آگر خبر دی۔ آپ نے فر مایا: ہا اس عورت کے دوکل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آگر خبر دی۔ آپ نے فر مایا: ہا لہ علیہ وہی ہے کہ تمہارے ملک میں بھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔

#### لات كا آستانه

لات اصل میں ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کوستو کی شربت پلایا کرتا تھا، جب بیفوت ہو گیا تولوگوں نے اسی جگہ بطور علامت کے کوئی قبہ وغیرہ بنادیا جو آ ہستہ آ ہستہ ایک آستانے کی شکل اختیار کر گیا وہاں وہی سب کچھ شروع ہو گیا جو مزارات، آستانوں اور مندروں میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کوروانہ کیا۔ انہوں نے اسے تباہ کر کے وہاں ایک مسجد بنادی۔

# سواع کی نتاہی

اس کے بعد آپ نے عمر وہن عاص رضی اللہ عنہ کواسی مہینے''سواع'' نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔

یہ مکہ سے تین دن کے فاصلے پر رہاط میں بنو ہُدُ میل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہن عاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ تو

مجاور نے پوچھا: تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا تھم دیا ہے۔ اس
نے کہا: تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عمر و نے کہا: کیوں؟ اس نے کہا: (قدر تأ) روک دیے جاوگے۔ حضرت عمر و
نے کہا: تم اب تک باطل پر ہو؟ تم پر افسوس ، کیا بیسنتایا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کراسے توڑ ڈالا ، اور
اپ ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھادیں کیکن اس میں کچھنہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا: کہو کیسا رہا؟
اس نے کہا: میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔

#### مناة كي نتابي

اسی ماہ حضرت سعد بن زیدا شہلی کو بیس سوار دے کر مَنَا ق کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قلّہ ید کے پاس اوس وخزرج اور غستان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعدرضی اللّه عنه وہاں پہنچ تو اس کے مجاور نے ان سے کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: منا ق کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: تم جانو اور تمہارا کام جانے ۔حضرت سعد شمنا ق کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پرا گندہ سرعورت نگلی۔ وہ اپناسینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا: منا ق اپنے بچھنافر مانوں کو بکڑلے لے لیکن اسے میں حضرت سعد نے تلوار مارکراس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لیک کر بہت ڈھا دیا ، اور اسے تو ڈپھوڑ ڈالا خز انے میں کچھنے ملا۔

اسی طرح ہمبل نام کا ایک مشہور بت بھی تھاجہاں لوگ استخارے کیا کرتے تھے، یہ استخارے تقریبااس طرح کے ہوتے تھے جیسے آج کل آن لائن فون پر یا پر چیوں پر کیے جاتے ہیں۔اس طرح کے بے شار مزارات، آستانے اور استہان مندرموجود تھے جہاں لوگ اپنی حاجات کے لیے جاتے تھان کی تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں میں صرف چندایک کے نام ہی لکھنے پراکتفاء کرتا ہوں:

بعل۔۔اساف۔۔ناکلہ۔ نہیک مجاودالری ۔۔مطعم الطیر۔۔عبعب۔۔ ذوالکفین۔۔فلس۔۔ دوار ہید۔عُم اَنس۔۔سعد۔۔وغیرہ اور بھی بہت سارے تھے۔

ہمارے کیے بق

ہمارے ہاں ہندو پاک میں جتنے بھی بڑے اور مشہور مزارات ہیں یعنی ان ہستیوں کے مزارات جواپنے وقت میں بہت بڑے عالم، بزرگ اور ولی گزرے ہیں اور اسلام کی بہت خدمات سرانجام دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ بلاشبہ سے ستیاں اور بیا ولیاء اپنی وہ ذمہ داری پوری کر کے اپنی آخرت سنوار گئے جو ذمہ داری بحقیت مسلمان اللہ نے دی تھی۔ بیلوگ تواس دنیا سے الحکے جہاں میں چلے گئے۔ اب ہم اس دنیا میں موجود ہیں، جس طرح بھاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، جس طرح بھاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے اپنی طافت کے مطابق کام کریں، جس طرح وہ سرخرو ہوئے اسی طرح ہم بھی سرخرو ہو جا کیں۔ جا کیں۔

ہمارے کرنے کا کام بینیں کہ ہم زندگی تو اپنی مرضی کی گزاریں بس مہینے میں ایک بارکسی بزرگ کی قبر پر چادر چڑہادیں، یا دیگ تقسیم کرلیں، یا قبر کی طرف جھک جائیں یا چوم لیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام ہماری دینی ذمہ داری نہیں اور نہ ہی قبروحشر میں اس بارے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی چادریں چڑہائی یا دیگیں تقسیم کی ہیں۔ بلکہ ہمارے کرنے کا کام بیدہے کہ ہم ان بزرگوں کے حالات زندگی ، ان کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کریں ، اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں جس طرح ان اولیاء اور بزرگوں نے زندگی گزاری تھی۔

# باب چھارم مسلمان اور عملیات کی دنیا

کسی بھی قوم کا عروج وز وال ان کی زند گیوں پر بہت اثر ڈالتا ہے، جب مسلمان دنیا میں عروج پر تھے، تو ان کام، تہذیب، تدن، اخلاق، اقدار ہرچیز عروج برتھی انیکن خلافت اسلامیختم ہونے کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو ہر چیز زوال کا شکار ہوگئی۔خاص طور پر ہندوستان پر دوسوسال تک انگریزوں کی حکمرانی نے یہاں کے مسلمانوں کوعلم سے کوسوں دورکر کے ذبنی پستی کا شکار کر دیا ،اور جب کوئی ذبنی پستی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر لا کچ پیدا ہوجاتی ہے، پھریہ دنیا اور دنیا کے سامان کی لالچ اس سے ایسے ایسے گھٹیا کام کرواتی ہے جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ایک وہ زمانہ بھی تھاجب کا ہنوں ،نجومیوں اورعملیات کا کا م کرنے والوں کولا کچی اورمعا شرے کا گھٹیا انسان تصور کیا جاتا تھا، اور ایک زمانداب ہے کہ یہی کام معجداور مدرسے کی مقدس عمارات کے اندر بیٹھ کرکیا جاتا ہے۔مصیبت ز دہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کومزید مصائب کا شکار کیا جاتا ہے، ایک شخص بید دکھڑا لے کر آتا ہے کہ میرا کاروبارنہیں چاتا، میں مقروض ہوگیا ہوں، میرے یاس گھر چلانے کے لیے پیپینہیں۔عاملین اسے ہی کہتے ہیںا تنے اتنے بیسے، بکرالا و، کستوری، زعفران اور دیگر فیتی چیزیں لاو، ہم فلاں عمل کریں گے، فلاں تعویذ کریں گے، اورتہمارے یاس بیسے کی ریل پیل ہوگی ۔ سو چنے کی بات تو یہ ہے کہ اگرانسی عملیات سے پیسے ملتا تو سب سے پہلے تو بیہ عاملین ہی دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے۔ چنانچہ بچارہ مصیبت زدہ آ دمی وہاں جا کر مزیدلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل الله کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، کیونکہ ان گیروں کے پاس آنے والے نے اگر اللہ سے تعلق قائم کیا ہوتا تواسےان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ، کیونکہ اللہ والا ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی ہر حالت میں وہی روش اختیار کرتا ہے جواللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، حالات اچھے ہیں تو اللہ کاشکر، حالات خراب ہیں توصبر کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا اوراسی کے سامنے سربسجو دہونا۔

اسلامی تاریخ میں کچھادوارا لیے گزرے جن میں مسلمان مسلسل شکست خوردہ اورزوال کا شکاررہے، جیسے منگولوں کے عروج کا دور، جہال ایک طرف چنگیز خان اور ہلا کوخان نے اسلامی دنیا کوتہہ بالا کر کے رکھ دیا تھا تو دوسری طرف صلیبی اور عیسائی اپنی شیطانی سازشوں میں گے رہے۔ جب کوئی شخص پسپائی اختیار کرتا ہے تو اسے سب سے طرف صلیبی اور عیسائی اپنی شیطانی سازشوں میں فیار حیثیت میں چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بردی فکراپی بقاء کی ہوتی ہے، باقی چیزیں ٹانوی حیثیت میں چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

صلیبوں ہمپلر ز،اورصیہونیوں نے لئے پٹے سلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جادو ہملیات کے چکروں میں پچھ سلمانوں کوڈال دیا۔اس سے بڑاظلم بیکیا کہ کئی مسلمان جیدعلاء کی تحریروں اور کتابوں میں خرد برداور تبدیلیاں کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیں۔چنا نچہ بیخرد بردصلیبوں کے دور میں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اگریزوں کے دور میں بھی ہوئی۔ گئی ایسی کتابیں آج میں مارکیٹ موجود ہیں جو اسلام کی نامور شخصیات کی طرف منسوب ہیں جب کدان کتابوں کودیکھ جانے توان میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بید امام غزالی جیسی عظیم شخصیت نے کھی ہوگی۔

اسلام دشمنوں نے تواپنا کام کرنا ہے بیکوئی حیرت انگیز بات نہیں، عجیب اوراس بھی زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بغیر کسی تحقیق کے عیسائیوں یہودیوں کے تیار کر دہ تعویذات کولکھنا اوراستعال کرنا شروع کر دیا۔ صرف عام مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے لوگوں نے بھی من گھڑت تعویذات کا استعال شروع کر دیا جنہوں نے آٹھ دس سال مدرسے میں لگائے تھے۔انہوں نے ذراجھی اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہم نے دس سال مدر سے میں جو چیز نہ پڑھی ، نہ کھی متند کتاب میں دیکھی اور نہ ہی ہمیں ان تعویذ ات میں لکھے گئے حروف کامعنی مطلب پتاہے اور وہ لکھ لکھ کر دے رہے ہیں اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور لوگوں کا نہصرف مال لوٹ رہے ہیں بلکہ ان کا ایمان اورعقیدہ بھی خراب کررہے ہیں۔ چنانچہ آج لوگوں کواللہ کی ذات پرا تنایقین نہیں جتناایک کاغذ کی پر چی پر ہے۔میرے ساتھ بار ہااییا ہوا کہ جب میں نے کسی کوقر آنی یامسنون دعابتائی ،اور کہا کہ دور کعت صلوۃ حاجت پڑھ کر الله ہے دعا کریں تو اس یو چھنے والے نے کہا کچھاور بتائیں تعویذ دیں۔ یعنی ان کا اس بات پر بالکل یقین نہیں کہ حضرت نوح ،حضرت ابرا ہیم،حضرت موسی،حضرت داود،حضرت سلیمان،حضرت عیسلی علیهم السلام اور حضرت مجم صلی اللّٰدعليه وسلم نے مشكلات سے نكلنے كے ليے جو كچھ كيا وہي ہميں بھى كرنا چاہيے كيونكه نبى انسانوں كوتعليم دينے ہى آتے ہیں۔ عاملین نے لوگوں کا یقین من گھڑت تعویذات، بے بنیادنقوش، کفریہاورشر کیہ کلمات پر بٹھا دیا ہے۔لوگوں کو صلوۃ حاجت پریقین نہیں مگرنمبروں والے تعویز پر زیادہ یقین ہے۔اییا کیوں نہ ہو؟ عاملین خودلوگوں کو بتاتے ہیں قرآنی حروف کو جب نمبروں میں تبدیل کیا جاتا ہے تو تا ثیرزیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ حروف میں وہ تا ثیز ہیں جوعامل کے لکھے ہوئے ہندسوں میں ہے ۔نعوذ بااللہ من ذا لک۔

## نظربد، ٹیلی پیتھی، مسمریزم، ھیپناٹزم

نظرید، ٹیلی پیتھی،مسمریزم،ہییناٹزم پیتمام چیزیں ملتی جلتی ہیں یعنی ان کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ان تمام چیزوں کاتعلق قوت خیالیہ سے ہے،قوت خیالیہ کا مطلب ہےانسان کے خیال کی طاقت ،انسان کے خیال میں بھی اللّٰد تعالیٰ نے ایک طافت رکھی ہے،اوراس طافت کا مثبت استعمال بھی کیا جاتا ہےاور منفی بھی ۔صوفیہ کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے''توجہ فرمانا'' جیسے کہاجا تا ہے حضرت توجہ دیں، یا فلاں پر حضرت نے اپنی توجہ ڈالی تو یہ ہوگیا وغیرہ۔ یہ دراصل انسان کے خیال کی طاقت ہوتی ہے۔ قوت خیالیہ بھی تو محت ریاضت اور کوشش کر کے حاصل کی جاتی ہے اور تجھی خود بخو دکسی کو حاصل ہوتی ہے اور اسے اس کا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ٹیلی بیتھی ،مسمریزم ، ہیپنا ٹزم میں اسی قوت خیالیہ کے ذریعے مختلف کام کیے جاتے ہیں،اور مختلف مشقیں کر کے اپنے خیال کوایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ جولوگ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو پھروہ مختلف قتم کے شعبدے دکھا کرلوگوں کومتا تربھی کرتے ہیں اور اپنا فین بھی بناتے ہیں۔مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ کھھا ہے کہ ایک شخص اس قتم کے شعیدے دکھا کرلوگوں کو بیوتوف بنا تا تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا میرے تمہارے مرحومین کی روحوں کو حاضر کرسکتا ہوں، چنانچہ جب کوئی اس سے کہتا میرے والدیا والدہ مرحوم کی روح کوحاضر کروتو وہ اپنا کرتب کچھاس طرح دکھا تا کہ سامنے رکھی ہوئی میزخود بخو داویر کی طرف اٹھتی اورفضا میں معلق ہو جاتی ۔اس طرح اس نے ہزاروں لوگوں کو بیوتوف بنایا اور اچھاخاصا پیسہ کمایا۔ جب مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ کواس کاعلم ہوا تو وہ بھی اسے دیکھنے گئے اور سارا معاملہ دیکھنے کے بعدانہوں نے اپنے کچھ ثاگر دوں کو توت خیالیہ کی مثق کرائی اور پھراسی طرح اس کے اور لوگوں کے سامنے میز کو خیال کی توت سے اٹھا کر فضا میں معلق کیا لوگوں کواس کی حقیقت بتائی کہ بیٹمہارے مرحومین کی روحین نہیں بلکہ ایک شعبدہ بازی ہے۔

آج کل پاکتان میں بھی اسی طرح کی شعبرہ بازی بہت سار بے لوگ کرتے ہیں جن میں سے ایک مشہور کرنٹ لگانے والے پیرصاحب ہیں، جب ان کی مجلس لگتی ہے تو جو بھی پیرصاحب کو ہاتھ ملاتا ہے اسے ایسا کوئی کرنٹ لگتا ہے کہ وہ چھلانگیں اور قلابازیاں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہاتھ ملائے بغیر بھی پیرصاحب کسی کی طرف گھور کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھڑ کنا شروع ہوجا تا ہے، اس مقصد کے لیے پیرصاحب نے اپنے دائیں بائیں بھی اسی طرح توت خیالیہ والے دو چار اور بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں جو سارے مل کر پورے مجمے کا اچھل کو دیر لگا دیتے

ہیں۔ یہ بھی قوت خیالیہ ہے۔انہوں نے اس بات کی مثق کر کے بیقوت اپنے خیال میں پیدا کر لی ہے اس لیےوہ بیہ کام کرسکتے ہیں۔

## افلاطون كى قوت ِخيال وقوت ِتصرف كاعجيب واقعه

ایک باربادشاہِ وقت افلاطون کے پاس آیا اورامتحان کے بعداس نے بادشاہ کواپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ جب رخصت ہونے لگا تو افلاطون نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے دل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک تنہائی میں رہتے رہتے خبط ہوگیا ہے، یہ جنون ہی تو ہے کہ آپ کی الیی ٹو ٹی پھوٹی حالت اور بادشا ہوں کی دعوت کرنے کا حوصلہ؟ اور بادشاہ بھی اس خیال میں معذور تھا۔

افلاطون نے چاہا تھا کہ بادشاہ کوایک خاص نفع پہنچاوں اور دنیا کی حقیقت و بے ثباتی دکھلاوں جس پراس کو بڑا ناز ہے، اس لیے افلاطون نے کہا تھا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ۔ بین کر بادشاہ نے دل میں تو یہی کہا کہ واقعی اس کے دماغ میں خلل معلوم ہوتا ہے۔ اس کے پاس ضروری سامان تک نہیں یہ جھے کھلائے گا کیا؟ لیکن زبان سے یہ بات تو ادب کی وجہ سے نہ کہہ سکا اور یہ عذر کیا گہآ پ کوخوائخواہ تکلیف ہوگی ۔ افلاطون نے کہا کہ نہیں جھے تکلیف نہیں ہوگی ، میراجی چاہتا ہے۔ جب اصرار دیکھا تو بادشاہ نے دعوت منظور کرلی اور کہا کہ اچھا آ جاوں گا اور ایک آ دھ ہمراہی میر بے ساتھ ہوگا۔ افلاطون نے کہا کہ نہیں ۔ اشکر ، فوج ، امراسب کی دعوت ہے۔ غرض ایک ساتھ دس ہراری دعوت کردی ، اور لشکر بھی معمولی نہیں خاص شاہی لشکر ۔ بادشاہ نے کہا: خیر خبط تو ہے ہی ، یہ بھی ہیں ۔

غرض متعین تاریخ پر بادشاہ مع کشکر اور تمام اُمراو وزراا فلاطون کے پاس جانے کے لیے شہر سے باہر نکلا، تو کئی میل پہلے سے دیکھا کہ چاروں طرف استقبال کا سامان نہایت شان وشوکت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کے درجہ کے موافق الگ الگ کمرہ موجود ہے اور دو طرفہ باغ گئے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا ہزاروں قندیل، جگہ جائے گئے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت تھا ہزاروں قندیل، جگہ جائے گئے جائے درجہ اور وہ (طرح طرح کے سازوسامان) ایک عجیب منظر پیشِ نظر تھا۔ اب بادشاہ نیز بایت جیران کہ یا اللہ یہاں تو بھی ایسا شہر تھا نہیں۔ غرض ہر شخص کو مختلف کمروں میں اتارا گیا اور ہر جگہ نہایت اعلی درجہ کا سامان فرش فروش، جھاڑ فانوس۔ افلاطون نے خود آ کر مدارات کی اور بادشاہ کا شکریدادا کیا۔ ایک بہت بڑا مکان تھا اس میں سب کو جمع کر کے کھانا کھلایا گیا۔ کھانے ایسے لذیذ کہ عمر بھر بھی نصیب نہ ہوئے تھے۔ بادشاہ کو بڑی جیرت کہ معلوم نہیں کہ اس شخص نے اس قدر جلد بیا نظامات کہاں سے کر لیے؟ بظاہر اس کے پاس کچھ پونچی بھی نہیں معلوم معلوم نہیں کہ اس شخص نے اس قدر جلد بیا نظامات کہاں سے کر لیے؟ بظاہر اس کے پاس کچھ پونچی بھی نہیں معلوم

ہوتی۔ یہاں تک کہ جب سب کھائی چکے تو عیش وطرب (مستی) کا سامان ہوا۔ ہر شخص کوایک الگ کمرہ سونے کودیا، جو ہرفتم کے ساز دسامان سے اج راستہ پیراستہ تھا۔ اندر گیے تو دیکھا کہ عیش کی تکمیل کے لیے ایک ایک حسین عورت بھی ہر جگہ موجود ہے۔ غرض سارے سامان عیش کے موجود تھے۔ خیر وہ لوگ کوئی متتی پر ہیز گار تو تھے نہیں، بلکہ خوامخواہ کے آدمی تھے، مرد آدمی مہمانی کا بیرنگ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور رات بھر بڑے عیش اڑائے، کیوں کہ ایسی رات اخسیں پھر کہاں نصیب ہوتی، یہاں تک کہ سوگے۔

جب من آنکو کھنے کیا ہیں کہ نہ باغ ہے نہ درخت ہیں، بلکہ پھر یلاعلاقہ ہے اورایک ایک پولاسب کی بغل میں ہے اور پا جامہ خراب ہے، یہ عورتیں تھیں۔سب لوگ بڑے شرمندہ ہوئے کہ لاحول ولاقو ق بہ کیا قصہ ہے؟ بادشاہ کی بھی یہی حالت تھی۔ افلاطون نے بادشاہ سے کہا کتم نے دیکھا یہ ساری دنیا جس پر تہہیں اتنا ناز ہے ایک خیال کا عالم ہے، اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔افلاطون کے خیال کا اس قدرقوی تصرف تھا کہ اس نے بیہ خیال جمالیا کہ ان سب کے متحیلہ (یعنی دل وو ماغ) میں بیساری چیزیں موجود ہوجائیں، بس سب کو وہی نظر آنے لگیں۔ جب وہ لوگ سوگئے، اس نے اپنے اس خیال کو ہٹالیا، پھر منجی اٹھ کر جوانھوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔

افلاطون ریاضت ومجاہدہ بہت کیے ہوئے تھا،اس لیے یہ توت اس کے خیال میں پیدا ہوگئ تھی۔ یہ تصوف نہیں ہے بلکہ تصرف ہے، یہ اور چیز ہے،اوروہ اور چیز ہے۔افلاطون نے کہا کہ جیسے تمہیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے مجھے بالکل نہیں آتا، کیوں کہ مجھے ان کی حقیقت معلوم ہے، تو واقعی جو کچھ نظر آیاوہ عالم خیال تھا۔

#### نظربد

اوپری تمہید ہے آپ کویہ بات بخو بی تبھی آگئ ہوگی کہ قوت خیالیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قارئین کرام! نظر بدہمی تقریبا یہی چیز ہے بس فرق اتنا ہے کہ ٹیلی پیتھی ،مسمریزم ، ہیپناٹرم میں قوت خیالیہ خود حاصل کی جاتی ہے جبکہ نظر بد عام طور پرایک شخص کی خود بخو دلگ جاتی ہے جس کی قوت خیالیہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں نہایت ہی دلچسپ بات ہہ ہا اور اسے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر ان پڑھالوگوں کی ہی نظر گئی ہے ، پڑھا لکھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کی نظر بہت کم گئی ہے ، بات کی وجہ یہی ہے کہ پڑھا لکھا گئی ہے کہ پڑھا لکھا شخص بیک وقت کی گئی با تیں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے خیال میں قرار نہیں ہوتا ، جبکہ ان پڑھ شخص زیادہ کی جہنیں جانتا جس چیز پر خیال جماتا ہے تو کئی گئی منٹ تک صرف وہی خیال اس کے دماغ میں رہتا ہے اور پھر یہا یک قوت بن کر اس چیز کومتاثر کردیتا ہے۔ البتہ بعض لوگوا لیے بھی ہوتے خیال اس کے دماغ میں رہتا ہے اور پھر یہا یک قوت بن کر اس چیز کومتاثر کردیتا ہے۔ البتہ بعض لوگوا لیے بھی ہوتے

ہیں جواپنے ارادے ہے بھی کسی کونظر لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کی نظر بغیر ارادے کے ہی گئی ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے اور وہ چیز اسے اچھی لگتی ہے اور وہ چیرت زدہ ہوجا تا ہے تو چند سیکنڈ تک اپنے خیال کی ساری تو انائیاں اس چیز پر مرکوز کر دیتا ہے تو یہی نظر لگنا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں بی تھم دیا گیا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی گئے تو ہم فورا'' ماشاء اللہ'' کہ دیا کریں۔

ایک مرتبہ ہمارے گاوں میں ہمارے گھر کے باہرایک آلو بخارے کا درخت لگا ہوا تھا جس کے ساتھ اس سال بہت زیادہ پھل تھا، ایک عورت ہمارے گھر آئی، جاتے ہوئے جب دروازے پر پینچی اوراس کی نظراس درخت پر پرین اور اس نے فورا کہا'' اتنا زیادہ پھل؟'' اس کے بیہ بات کہنے کے تقریبا ایک یا ڈیڑ منٹ بعد درخت بلاوجہ ہی چڑوں سے نکل کرز مین پر گر گیا۔ نظراتی طاقت ورہوتی ہے کہ زندہ انسان یا جانور کے کلیجہ بھاڑدیتی ہے۔

# نظر بدنثر بعت کی روشنی میں

نظر بدلگنا کوئی آج کی بات نہیں بلکہ قدیم زمانے سے ہی یہ تصور دنیا میں موجود ہے۔اسلام کے آغاز میں کفار مکہ نے اسلام کی ترقی رو کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام کو نقصاب پہنچانے کے لیے بہت سارے طرح طرح کے حربے آزمائے ،انہیں حربوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کیں جو اپنے ارادے سے نظر لگا سکتے تھے ،لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ان کے شرسے بھی حفاظت فرمائی۔ان کی اس شرائکیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

وَإِن يَكَادُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبُصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ (51)

اور بے شک کا فرلوگ جب قر آن سنتے ہیں توایسے گٹتا ہے کہ آپ کواپنی (حاسدانہ بد)نظروں سے نقصان پہنچانا جا ہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو دیوانہ ہے۔القکم 51۔

اس آیت میں نظرِ بد میں نقصان کی تا ثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ چنانچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ:

العين حق

نظر کالگ جاناحقیقت ہے۔ (بخاری مسلم ،احمد )

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عندروايت كرت بين كدرسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: العين حق ولو كان شيء سابق القَدَرَ سَبَقَتُهُ العينُ واذا استُغُسِلُتُمُ فاغسِلو ا(مسلم)

نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے اور جب تم سے (نظر کے علاج کے لیے )عنسل کرنے کے لیے کہا جائے توعنسل کرلو۔

نظر بدکے برے اثرات ہوتے ہیں۔حضور نبی کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے نظر بدسے بچاؤ کے لئے جمال پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے۔حضرت انس رضی اللّه عنہ ہے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

رُخِّصَ في الحُمَةِ والنملةِ وَالعينِ. (مسلم)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے تین چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی:

نظر بد، بچھووغیرہ کے کاٹے پر، پھوڑ سے پینسی کے لئے۔

بلكه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے حکم فرمایا:

عن عائشة قالت امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرا ان

يسترقى من العين. (بخارى،مسلم)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نے فر مایا که مجھے رسول ا? صلی الله علیه وآله وسلم نے حکم فر مایا یا حکم دیا که نظر بدلگنے کا دم کیا کرو۔

ایک مدیث مبارکه میں ہے:

عن ام سَلَمَة ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جاريةً في وَجهها سَفُعَةٌ فقال استرقوا لها فان بها النظرة. (بخارى مسلم)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چیرے پرنشانات تھے۔ارشاد فر مایا کہ اس پر کچھ پڑھ کردم کرو کیونکہ اس کونظرلگ گئی ہے۔ نظر بدسے علاج کے لئے معوذ تین پڑھ کر دم کیا جائے اور بید عابھی کی جائے جوحدیث مبار کہ سے ثابت ہے کہ زوجہ مطہرہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی بیار ہوتے تو جبرئیل علیہ السلام آگرآپ کودم کرتے اور بیکلمات کہتے:

بَسُمَ اللَّهِ يُسُرِيُكَ وَمِنُ كُلِّ دَاءٍ يَشُفِيكَ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ كُلِّ ذِی عَيْنٍ الله كنام سے، وه آپ كوتندرست كرے گا، اور ہر يمارى سے شفادے گا اور حسد كرنے والے حاسد ك ہر شرسے اور نظر لگانے والى آنكھ كے ہر شرسے آپ كواپنى پناه ميں ركھے گا۔

قرآن مجید کی آخری دوسورتوں کومعو ذتین کہتے ہیں ان میں بھی پناہ مانگی گئی ہے۔لہذا ان سے بھی نظر بدکا علاج کیاجا تاہے:

عن عائشة ان النبى كان يَنفُثُ على نفسه فى المَرَضِ الذى ماتَ فيه بِالمُعوذاتِ فلما ثقل كنتُ انفِثُ عليه بهن وامسح بيد نفسه لِبَرَكَتِها. (بخارى،مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اپنے اس مرض کے اندرجس میں آپ کا وصال ہوا معو ذات پڑھ کراپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کے دستِ اقدس کوآپ کے جسم اطہر پر چھیرا کرتی۔

درج بالاآیات وروایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظرِ بدکوئی وہمہ یا تو ہم پرتی نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کے اثر ات ظاہر ہونے پر دَم کرانا درست ہے۔

## علاج كاايك اورطريقه

ایک دفعہ سل بن حنیف رضی اللہ عنہ نہارہے تھے کہ اُن کے پاس سے عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ کا گذر ہوا، تو انہوں نے سمل رضی اللہ عنہ کود کی کر کہا کہ میں نے ایسی خوبصورت جِلد آج سے پہلے نہیں دیکھی، یہ تو اپنی چپا در میں چپپی ہوئی کسی کنواری کی جلد ہے بھی اچھی ہے۔ سمل رضی اللہ عنہ اسی وقت بے ہوش سے ہوکر زمین پر رگر گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا، اور بتایا گیا کہ سمل ہوش نہیں کررہا۔ تو رسول اللہ

صلى الله عليه وعلى آله وسلم نے دریافت فرمایا:

مَنُ تَتُّهِمونَ بِه

کیاتُم لوگ کسی کو اِس ( نظر لگانے ) کا مور دالزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں ،عمار بن ربیعہ کو۔رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وعلی آلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللّه عنہ کوطلب فر مایا اور اِرشاد فر مایا:

عَلام يَ قَتُلُ احدكم اخاهُ اذا رأى احدكم من اخيه ما يُعُجِبُهُ فَليدعُ له بالبَرَكة.

کس بات پرٹم میں سے کوئی اپنے کسی (مُسلمان) بھائی کوقل کرتا ہے، (یادرکھوکہ) اگرتم میں سے کوئی اپنے (کسی مُسلمان) بھائی میں کچھالیاد کیھے جوأ سے پیند آئے تو (دیکھنے والا) اپنے اُس بھائی کے لیے برکت کی ذعا کر ہے۔ اور اُنہیں خُلم دِیا کہ اس کے لیے وضوء کر وعنسل کرو۔ تو عامر رضی اللّٰد عنہ نے وضوء کیا، اور اپنے دونوں گھٹنوں اور اپنی کمر سے نیچے کے جھے کو دھویا، اور اپنے دونوں ٹاگوں کو پہلوؤں سے دھویا، تو رسول اللّٰہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے حکم فر مایا کہ وہ پانی سھل پر ڈال دِیا جائے۔ یعنی وضوء اور ڈھلائی میں استعال کیے جانے والا جو پانی عامر رضی اللّٰہ عنہ کے جسم سے چھوکر نیچے آیا، اُس پانی کو سھل رضی اللّٰہ عنہ کہ تھوا، کی جھائی طرف سے اُن پر ڈالا جائے، تو سھل رضی اللّٰہ عنہ کو گول کے ساتھ اس طرح واپس گئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔

(سنن ابن ماجه/حدیث 3638 / کتاب الطب/باب32، صحیح ابن حبان/حدیث 6105 / کتاب الرقی والتمائم، امام الالبانی رحمهٔ الله نے صحیح قرار دِیا، مؤطاما لک/حدیث 1714 / کتاب العین/ پہلا باب، مُسند احمد / حدیث/16402۔

## نظر بد اور حسد سے بچنے کی دعائیں

1 - جب سی چیز کود یکھیں اور آپ کو پیند آئے یا حمرت زدہ کرد ہے تو بول کہیں:

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

جواللہ نے جاہا کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے

2\_پیندیده چیز کود نکھ کربر کت کی دعایوں دیں۔

بَارَكَ اللهُ فِيُهِ

الله محیں اس میں برکت دے

3۔روزانہ شیخ شام معو ذات یعنی قرآن کی آخری تین سورتیں تین بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے چھیر دیا کریں۔ بیعادت بچوں کو ڈلوا کیں، جو بیچ بہت چھوٹے ہیں نہیں پڑھ سکتے آپ خودان پر دم کرلیا کریں۔

4۔اللّٰہ کے ممل کلمات کے ذریعے پناہ لینا

أَعُودُ ذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے ممل کلمات کے ذریعے ہرایک شیطان سے اور ہرز ہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بدسے

5\_نظر بدے حفاظت کادم

اِمُسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا أَنْتَ

ا بے لوگوں کے رب!اس نکلیف کو دور فرما، شفاتیر بے ہاتھ میں ہے، تیر بے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کرسکتا 6۔ شدید نظر لگ جانے سر دعا

اَللَّهُمَّ أَذُهِبُ عَنَّهُ حَرَّهَا وَ بَرُدَهَا وَ وَصَبَهَا

اے اللہ!اس سے اس کی گرمی وسر دی اور بیاری ولاغری کودور کردے

7۔ صبح وشام کی دعا ئیں

بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهِ شَيْء فِي الْأَرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

اللہ کے نام ہے، وہ ذات کہاس کے نام ہے کوئی چیز زمین میں ہویا آسان میں، نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے

8۔ ہرطرح کے نقصان سے بیخے کی دعا

أَعُونُ ذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی ہے

9- جبرائيل عليه السلام كادم

بِسُمِ اللهِ أَرْقِيُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَكُلِّ عَيْنٍ وَاسُمُ اللهِ يَشُفِيكَ

اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہراس چیز سے جوآپ کواذبیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہرنظر بدسے، اوراللہ کے نام کے ساتھ، (اللہ) آپ کوشفادے۔

# باب پنجم مسلمان معاشر ہے میں عامل اور عملیات

مسلمان معاشرے میں عملیات کا کام پہلے عامل نجوی کیا کرتے تھے۔ جن کی دکانوں کے بورڈ پچھ یوں ہوا

کرتے تھے۔ پروفیسر عامل نجوی ۔ بنگا کی بابا، وغیرہ ۔ علما ہے جق ہمیشہ نجومیوں، کا ہنوں اور جادوگروں کی سرکو بی کرتے ہیں۔

رہے، اور کیوں نہ کرتے جبحہ ہمارا قرآن وسنت اس بارے واضح اور دوٹوک موقف اور عقیدہ ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ یہ

سرکو بی کرتے کرتے پچھاوگوں کو خیال آیا کہ لوگوں زیادہ ربحان اب بھی نجومیوں کی طرف ہے، اور لوگ خود تعویذ کا

مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کو پڑھنا، یا اس پڑمل کرنا مشکل اور کاغذی پرچی گلے میں لائکا نا آسان ہے، اس لیے

لوگ خودہ ہی مطالبہ کرتے ہیں، میں تعویذ صرف قرآنی آیات، یا مسنون اذکار پربئی ہونا چاہیے، تعویذ میں کوئی الی زبان جو

کی پچھشرا کیا بھی بتادیں کہ تعویذ صرف قرآنی آیات، یا مسنون اذکار پربٹی ہونا چاہیے۔ بتعویذ میں کوئی الی زبان جو
عربی کے علاوہ ہو، یا کوئی الی بات یا علامت جس کا مطلب واضح نہ ہووہ نہ کھی جائے ۔ چنانچہ شروع میں تو اس پڑمل

ہوتا رہا، کین پلیسے کی لا بی جہ معلی، جہالت نے ان شرائط کو پس پشت ڈال دیا اور آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ایسے تعویذ ات کلھے

جانے گے جن میں نہ صرف قرآنی آیات و مسنون اذکار کے علاوہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں بلکہ ایسے نمبرز، علامات،

سنبلز اور زبان کھی جاتی ہے جوخود کھنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ لکھنے والے کے پاس سوائے اس کے اور کوئی

دلیل نہیں ہوتی کہ میں نے بیتویذ ایک ایک کتاب سے لیا ہے جس کے ٹائش پر فلال ہزرگ کا نام کلھا ہوا ہے، تو جب

لیکن قارئین کرام! ایسی بات ایک عام مسلمان کہت تو ٹھیک ہے، کیونکہ عام مسلمان علاء اور بزرگان و بین کود کی کریاان کے پیچے چلتے ہیں، ان کی دلیل صرف بہی ہوتی ہے کہ ہمارے امام صاحب نے یوں کہا، کیونکہ ایک عام مسلمان اپنے امام مسجدیا ایک ایسے عالم کا مقلد ہوتا ہے جس پر اسے اعتماد ہو۔ اگر یہی کام ایک ایسا شخص شروع کردے جس نے دس بارہ سال مدرسے میں لگائے، تمام علوم کی کتابیں پڑھیں، قرآن مع ترجمہ وتفسیر پڑھا، صحاص ست سمیت بہت ساری احادیث کی کتابیں پڑھیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ اس کے بارے یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے مدرسے کی دال روٹی حرام کی ہے۔ اس کے دس سال پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ بھی اسی روش کو اختیار کرتا ہے جو اَن پڑھ مسلمان کے اختیار کرتا ہے جو اَن کو دیکھتے ہوئے میں کچھالی چیز وں کا پوسٹ مارٹم اور

وضاحت کرناچا ہتا ہوں جوعام طور ہمارے ہاں عملیات کی دنیا میں کی جاتی ہیں۔جس میں عملیات بھی ہیں اور تعویذات بھی ،جنز منتر تنز بھی ہیں اورلوٹنے کے طریقے بھی۔

#### جادو جنات اور نفسيات

جب میری قمیص پرکٹ لگے اور میرے کیڑوں پرخون کے چھینٹے پڑے۔

جادواور جنات کی دنیا میں ایک بہت ہی اہم شکایت جو سننے میں ملتی ہے وہ کپڑوں پر کٹ لگنااور خون کے چھنٹے پڑنا ہے۔ ایک بار میر سے ساتھ بھی الیاہی ہوا۔ یعنی مجھے گھر والوں نے بتایا کہ آپ کی قبیص پر کمر سے جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے ہیں، جب میں نے قبیص اتار کر چیک کیا تو واقعی قبیص پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے سے اور ساری قبیص بریار ہو چکی تھی۔ وقتی طور پر ایک جھٹکا لگا لیکن میں نے اپنے آپ کو سنجال لیا کیونکہ میں شج شام کے اذکار پابندی سے کرتا ہوں اس لیے جھے یقین تھا کہ جادو جنات والا معاملہ ہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہوگا، چنانچ میں نے سوچنا شروع کیا اور فجر کے بعد سے ایک ایک منٹ کا حساب لگایا کہ میں کس وقت کہاں اور کیا کررہا تھا، چنانچ حساب لگاتے لگاتے جب عصر کے بعد سے ایک ایک منٹ کا حساب لگایا کہ میں کس وقت کہاں اور کیا کررہا تھا، چنانچ حساب لگائی تھیں جنہیں میں کے لیے دوئی بیٹریاں لائی گئی تھیں جنہیں میں موٹر سائیکل پر اس طرح لایا تھا کہ میں موٹر سائیکل چلارہا تھا اور بیٹریاں میرے پیچھے کمر کے ساتھ لگی ہوئی دوسر سے آدی کی جو کیا تھی کہ جو بنانچ جہاں جہاں معمولی ساتیز اب ہوتا ہے ظاہر ہے تھوڑا بہت با ہر بھی لگا ہوتا ہے میں میں کٹ لگ گئے۔

اسی طرح ایک بارجب میں گھر میں آیا تو اچا نک نظر پڑی میں قیص پرسامنے والی سائیڈ خون کے چھینے پڑے ہوئے ہیں، وقتی طور پر پریشانی ہوئی لیکن پھر میں نے اسی طرح شنے سے حساب لگا ناشروع کیا کہ میں کہاں کہاں اور کیوں گیا تھا۔ تو بتا چلا کہ میں گوشت لینے گیا تھا، گوشت والے کے پاس رشتھی، چنا نچہاس کے پھٹے کے سامنے دس پندرہ منٹ جھے انتظار کرنا پڑااس دوران وہ ٹو کے کے ساتھ گوشت کا شار ہا اور خون کے چھینٹے اور گوشت کے ذرات میرے کیڑوں پر لگتے رہے۔

ان واقعات سے پتا چلا کہ بعض اوقات مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم خود وہم اور شک کا شکار ہو کرخواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشانی سے دوچار کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تربیشیطانیت خود عاملین لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بے بنیاد قسم کا حساب کر کے بتاتے ہیں آپ پراثرات ہیں ، آپ پر جادو ہے وغیرہ وغیرہ۔

### جب میں حساب کروانے گیا

جیسا کہ میں نے عرض کیاعملیات کی دنیامیں نفسیات کا ہڑاعمل دخل ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جعلی عاملوں، پیروں نے جنات اور جادو کے معاملے کوا تنامشہور کر دیا ہے کہ ہر بندہ جب کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تواسے اس کے حیاہے والے فورا کہتے ہیں اپنا حساب وغیرہ کراوشا پدکسی نے تعویذ کردیے ہوں گے، چنانچے ایک ٹھیک ٹھاک آ دمی کسی عامل کے پاس جا کر ہتا تا ہے میری پیریٹانی ہے آپ حساب کر کے بتا کیس اس کی کیاوجہ ہے؟ یا ایک بندہ امر یکا پورپ وغیرہ سے یا کستان کے کسی عامل کومیتج کرتا ہے میں کچھ پریشانیوں میں گھر اہوا ہوں آپ بتا کیں کیا مسلہ ہے؟ تو پھرعاملین ایک من گھڑت قتم کا حساب کر کے کہد ہتے ہیں آپ برسخت قتم کی بندش ہے، یا آپ ہر جادو ہے، یا آپ کے گھر آسیب کا سایہ ہے وغیرہ۔ عامل کا بیکہنا سائل کے دماغ میں گھس جاتا ہے اوراب وہ ہروقت یہی سوچتا ر ہتا ہے مجھ پرکسی نے کچھ کر دیا ہے چنانچہ اس کی پریشانی ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے اور پھروہ عامل خوب ا سے لوٹنا ہے اس سے بکرے،مرغے،عوداور نہ جانے کس کس مدمیں رقم لیتا ہے،لیکن مسکلہ پھر بھی حالنہیں ہوتا تو عامل کہددیتا ہے آپ پر فلال دیوی ہے اس کا کوئی توڑنہیں۔سوینے کی بات ہے جب ہم کسی جسمانی بیاری کا شکار ہوتے ہیں تو حکیم ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نبض دیکھتا ہے، یا خون پیپٹاب کا ٹیسٹ کرتا ہے اوراس کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا تاہے کہ بیمسلہ ہے، حالانکہ بیٹسٹ بھی ہر بارسوفیصد درست نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف عملیات کرنے والےفون پر ہی کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پیمسلہ ہے، اور آپ کیسے اس کی بات پریقین کرکے اینے د ماغ کا قیمہ بنالیتے ہیں۔

طالبعلمی کے زمانے میں جب میں اس فیلڈ سے اتنا واقف نہیں تھا تو دو چار بار میرا بھی اسی طرح عاملوں سے سامنا ہوا۔ ایک بارایک عامل سے سامنا ہوا جولوگوں کا حساب اور علاج کر رہا تھا،کسی نے اسے میرا کہااس کا بھی کوئی حساب کریں اس کے مالی حالات بہت خراب ہیں، تو اس عامل نے جھے دیچہ کہا اسے چھے بھی نہیں ہے۔ چھ عرصے بعدا کیک جاد وگر سے سامنا ہوا تو وہاں بھی کسی اور نے میرا کہد دیا کہ اس کا حساب کریں اسے کیا مسئلہ ہے بیا کشر بیار رہتا ہے، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اسے پھے نہیں ہے۔ پھر ایک اور عامل جو عالم بھی ہیں اور آج کل بیار رہتا ہے، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اسے پھے نہیں ہے۔ پھر ایک اور عامل جو عالم بھی کی ہیں اور آج کل راولپنڈی میں بہت مشہور ہیں اسلام آباد کے سیلٹر جی سیون میں ان کے پاس گیا، وہ کتاب گھما کر حساب کرتے تھے، انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہیں۔ پھرایک مدرسے کے عامل کے پاس گیا اس نے بھی میرے جسم پر اپناڈ نڈ ا

لگا کرچیک کیااورکہا کہ پچھ بھی نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد میہ ہے کہ بیامال بہت ہوشیاراور چالاک ہوتے ہیں، میں ایک غریب طالبعلم تھااگر میں کوئی سیٹھ ہوتا، میری جیب میں نوٹ ہوتے تو یقیناً انہوں نے کہد دینا تھاتم پر سخت جادو ہے۔ اوراگر وہ ایسا کہد دیتے تو یقیناً میں اس کے بعد بیڈریسٹ پر چلاجا تا کیونکہ نفسیاتی طور پر اس کا میکہنا کہتم پر جادو ہے۔ اوراگر وہ ایسا کہد دیتے تو یقیناً میں اس کے بعد بیٹوریسٹ پر چلاجا تا کیونکہ نفسیاتی طور پر اس کا میکہنا کہتم پر جادو ہے جھے واقعی بیمار کر دیتا۔ اس لیے ان عاملوں سے میسوال بھی نہ کیا کریں کہ مجھے بتا و مجھ پر جادو ہے یا نہیں۔ خوفناک اسٹیکر اور فلمیں

آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نو جوان ٹڑ کے اپنے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر بہت ہی خوفناک قتم کی شکلوں والے اسٹیکرلگواتے ہیں، جنہیں جوکر کہا جاتا ہے۔ عجیب وغریب قتم کی خونی اورخوفناک تصویریں جب لگائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے پھر بار بار ان پرنظر پڑتی ہے تو یہ خوفناک شکلیں د ماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور نفسیاتی طور پر ڈر لگانا اور اندھرے میں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی خوفناک فلم دیکھ کر بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین خصوصی طور پر اپنے بچوں کی ایسی حرکات پر نظر رکھیں اور ایسی تصویریں اسٹیکر وغیرہ ضائع کروادیں۔

#### بندش

عملیات کی دنیا میں بے لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، عاملین کوجس بات کی سمجھ نہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم پر بندش ہے، کوئی کہتا ہے میرا بندش کردی ہے کوئی کہتا ہے میرا کاروبار خراب ہے تو کہہ دیتے ہیں آپ پر کسی نے بندش کردی ہے کوئی کہتا ہے میرا کاروبار خراب ہے تو کہہ دیتے ہیں آپ پر بندش کرائی گئی ہے۔ بندش کامفہوم ہے بند کر دینا، رکاوٹ ڈال دینا۔ جب کوئی عامل کسی کو بیہ کہتا ہے تم پر کسی نے بندش کردی ہے تو اس بات کا سب سے پہلا نقصان جواس سوال کرنے والے عام مسلمان کو ہوتا ہے وہ بیہ کہوہ میسمجھنا شروع کردیتا ہے کہ لوگ بھی کسی پر بندش لگا سکتے ہیں، کسی کارزق بند کر سکتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چا ہے تو کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا۔

وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال كنت خلف رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوما فقال: (ياغلام! انى اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظالله تجده تجاهك، اذا سألت فاسألله واذا استعنت فاستعن با الله واعلم ان الامة لواجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الابشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الابشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام و جفت الصحف (ترمذي)

ترجمہ:عبداللہ بنعباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے، فرماتے ہیں:ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھےسوارتھا،آپ نے فرمایا:ا بے لڑے! میں تجھے چنداہم امور کی تعلیم دیتا ہوں،تم اللہ تعالیٰ کے حدود و فرائض کی حفاظت کرو ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گائم اللہ عالیٰ کی حدود وفرائض کی حفاظت کرو ، ہمیشہ اسے ا پیخ سامنے یاو گے۔ جب بھی مانگوصرف اللہ تعالیٰ ہے مانگو،اور جب بھی مددطلب کروصرف اللہ تعالیٰ ہے کرو،اور اچھی طرح جان لو!اگر پوری امت تہمیں کوئی نفع پہنچانا جا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کھے ہوئے نفع کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچ سکتی۔اوراگر پوری امت تہمیں نقصان پیچانے کے دریے ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نقصان کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ (نقد پر لکھنے والی ) قلمیں اٹھالی گئی ہیں اور صحیفے (جن پر نقد پر کھی گئی ہے ) خشک ہو کیے ہیں۔ یہ حدیث ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی قائم کردہ حدود کو نہ پھلانگیں ، یعنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، تو ہمیشہ ہرمشکل میں ہم اللّٰد کواپنے سامنے یا ئیں گے۔اوراللّٰہ کےعلاوہ نہ کوئی کسی کون نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کوفع دے سکتا ہے لیکن عاملین پہلی فرصت میں آنے والے کی سوچ کو بجائے اللہ کی طرف موڑنے کےلوگوں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔عاملین ایسااس لیے کرتے ہیں کدا گروہ بیعقیدہ دیں جواویرحضور صلی اللہ عليه وسلم نے ایک بچے کودیا تھا، تو پھرآنے والااٹھ کرمسجد جائے گااور وضوکر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، پھراس کی جیب سے پینے کیسے نکلیں گے،لہذا عاملین سب سے پہلا کا م اس کی نظر اللہ سے ہٹانے کا کرتے ہیں،تب وہ شخص کہتا ہےابان لوگوں کی لگائی ہوئی بندش کو کیسے ختم کیا جاسکتا ہے تو پھر عامل کہتا ہے اس کے لیے زعفران جا ہے، نیمال کی کستوری چاہیے، کالا بکرا چاہیے، ہانڈی اور فلاں فلاں وال چاہیے وغیرہ وغیرہ۔پھرو ڈخض بچارہ کہاں سے نیمال کی

کستوری لائے وہ کہتا ہےان چیز وں کا آپ ہی بندوبست کردیں ،توعامل ان چیز وں کی مدمیں اچھی خاصی رقم لیتا ہے اور دوجار دن بعدآ نے کا کہتا ہے۔

بندش سے ملتا جلتا مفہوم یا بندش کے معنی کے قریب ترین معنی رکھنے والے الفاظ ہمیں سورہ تو بہ کی آیت نمبر 118 میں ملتے ہیں۔ارشادہے:

#### حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم

یہاں تک کہ جب نگ ہوگی ان پرز مین باوجوداپی وسعت کے،اور نگ ہوگئیں ان پران کی جانیں۔

یہ آیت جنگ ہوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے باوجود جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں

کے بارے میں ہے۔ان کی بیحالت رسول اللہ کے علم کونہ پورا کرنے کی وجہ سے ہوئی،اوراس حالت سے وہ تجی تو بہ کرنے اور اللہ ورسول کی طرف رجوع کرنے کی ہی صورت میں نکلے تھے۔اور آج بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں لوگوں کی الیی حالت اکثر بیشتر ہوتی رہتی ہے، کہ ان کے تمام راستے بند ہوجاتے ہیں،انہیں پھے پھے نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، بیسیہ، زمین، دکان، برنس، نوکری،سب پھے ہونے کے باوجود ہرراستہ بند ہوجا تا ہے،سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن جاتا ہے۔کوئی کاروبار نہیں چلا، کوئی رشتہ نہیں ماتا،کوئی دوا اثر نہیں کرتی، گھر میں سکون نہیں، دماغ ماوف ہوجا تا ہے کچھ بھے خیریں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔سوال پیدا ہوتا ہے ایکی صورت میں کیا کریں؟سب سے پہلے تو اور کہ کھی ہوئی حدیث کوئین بار پھر پر طویس۔

اس کے بعد مندرجہ ذیل چند آیات کو کم از کم تین بارتر جے سمیت پڑھیں،اور جو کچھارشاد خداوندی ہے، اسے اپنے دل ود ماغ میں سمجھ کرا تاردیں۔ یہ یا در کھیں،قر آن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں یہ فرمایا ہے:

مَاأصاب من مصيبة الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، و الله بكل شيء عليم (تغابن 18)

تر جمانی: جوبھی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔اور جواللہ پر ایمان ویفین رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت (راستہ دکھا) دیتا ہے،اوراللہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔

لینی آ پ پر بندش ہے، آ پ کو بچھ بچھ بیں آ رہی کہ آ پ کیا کریں، تواس سے ن<u>کلنے ک</u>اراستہ اللہ پر ایمان اور

محکم یقین سے شروع ہوتا ہے ۔آپ ہیکریں گے اللہ اس بندش سے نگلنے کا راستہ دکھا دے گا۔اور آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گےوہ سونا بن جائے گی۔

مااصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير (الحديد29)

تر جمانی: تمہاری جانوں کو یاز مین پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے ایک کتاب میں ککھی ہوئی ہے بل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک بیاللہ کے لیے آسان ہے۔

وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير (شورى30)

تر جمانی: اورتہمیں جوبھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ دراصل تمہارےاپی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، زیادہ تر تواللّٰدویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔

یعنی تم پر بندش ہے، کاروبار بند ہے، سارے راستے بند ہیں، تو جان لویہ تمہارا اپنا ہی کیا کرایا ہے، کسی ساس، سر، بہو، خالہ، چوچھی نے نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ کوئی خدائی اختیارات تو نہیں رکھتے کہ جب چاہیں اور جس کوچاہیں بند کردیں۔ آج تم سید ھے راستے پر آجاو، اللہ پر بھروسہ، ایمان، یقین پیدا کرو، تو کل صبر شکراور شریعت کی پابندی شروع کردو، سارے راستے کھل جائیں گے۔

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (روم 60)

تر جمانی: خشکی اورتری میں جوبھی فساد ظاہر ہوتا ہے ان برائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جولوگ خود کرتے ہیں،
پیفساد اور نقصان اللہ اس لیے کرتا ہے تا کہ لوگوں کوان کے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے تا کہ وہ باز آ جا کیں۔
لیعنی دنیا میں جو بھی فساد فی الارض ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو، یاظلم وستم، مہنگائی،
بدامنی، بےسکونی، ناانصافی، چوری چکاری وغیرہ کی صورت میں سب کچھانسانوں کے اپنے کرتو توں کی ہی وجہ سے
ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہے تمہارے بعض برے اعمال کا تا کہتم ٹھوکر کھا کر سید ھے

راستے کی طرف بلیٹ آؤ۔ تو قارئین کرام آپ نے دیکھا ور سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارا پیارارب کیا فرمار ہا ہے اور کیسے ہمیں دنیا میں پیش آنے والی پریشانیوں کی وجہ بتارہا ہے۔ یا در کھیں یہی اصل وجوہات ہیں، انہیں کوفو کس کریں، عاملین کے چکروں میں نہ پڑیں، ان کا اصل مقصد آپ کی جیب سے رقم نکلوانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ طرح کی باتیں اور شعبد کرتے ہیں، اس جھوٹ کو آپ اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، کہ ایک ہی مسئلہ آپ دس عاملین کو بتا ئیں ہر عامل دوسرے سے مختلف بات کرے گا، مختلف طریقہ علاج بتائے گا۔ اگر بیرو جانیت اور دین ہوتا تو ایک ہی ہوتا، عملیات کے نام پر بیرو جانیت نہیں شیطانیت ہے، اس شیطانیت سے آپ قر آن وسنت کے ساتھ جڑ کر ہی ہی کے بیں۔

## کاوبار اور رزق کی بندش

رزق اور کاروبار کی پریشانی تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، چنانچہ مجھے بھی جینے آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے میں بچر کی ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار بند ہے، ہم مقروض ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں نہیں چلتا، گھر کے اخراجات بھی پور نے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔

#### دنيا كانظام

1 ۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یادر کھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات کو پچھ توانین کے پابند بنایا ہوا ہے، کا نئات میں جو پچھ بھی ہور ہا ہے خود بخو دنہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قائم کردہ پچھ توانین ہیں جن کے تحت ہر چیز اس قانون کی پابند ہے، مثلا سورج ، چا ندستارے ، ہوا، بارش ، فصلیں ، درخت ، چرند ، پرند ، درند سب ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آپ زہر کھا کیں گے تو لا محالہ اس کا چل رہے ہیں ، اسی طرح انسانوں کا نظام دنیا بھی کسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آپ زہر کھا کیں گے تو لا محالہ اس کا نقصان ہوگا ، پانی پیٹیں گے وہ پیاس مٹائے گا ، کھا نا کھا کیں گے آپ کا پیٹ بھرے گا نہیں کھا کیں گے تو بھو کے ہی رہیں گے ، اللہ چاہے تو ویسے بھی پیٹ بھرسکتا ہے لیکن اللہ نے بین نظام بنایا ہے جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا نہیں مواجع کی بیٹ بھرے گا تو دوچار دن ابعد کمز ور ہو کر بھوک بیاس سے مرجائے گا۔ بالکل ایسے ہی رزق اور کاروبار کا معاملہ بھی ہے ، کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج ہے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کیر حالے بھی جو کھائے کھی جو کھائے کاروبار کی خلاطیاں کرر ہے

راستے کی طرف بلیٹ آؤ۔ تو قارئین کرام آپ نے دیکھا ور سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارا پیارارب کیا فرمار ہا ہے اور کیسے ہمیں دنیا میں پیش آنے والی پریشانیوں کی وجہ بتارہا ہے۔ یا در کھیں یہی اصل وجوہات ہیں، انہیں کوفو کس کریں، عاملین کے چکروں میں نہ پڑیں، ان کا اصل مقصد آپ کی جیب سے رقم نکلوانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ طرح کی باتیں اور شعبد کرتے ہیں، اس جھوٹ کو آپ اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، کہ ایک ہی مسئلہ آپ دس عاملین کو بتا ئیں ہر عامل دوسرے سے مختلف بات کرے گا، مختلف طریقہ علاج بتائے گا۔ اگر بیرو جانیت اور دین ہوتا تو ایک ہی ہوتا، عملیات کے نام پر بیرو جانیت نہیں شیطانیت ہے، اس شیطانیت سے آپ قر آن وسنت کے ساتھ جڑ کر ہی ہی کے بیں۔

## کاوبار اور رزق کی بندش

رزق اور کاروبار کی پریشانی تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، چنانچہ مجھے بھی جینے آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے میں بچر کی ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار بند ہے، ہم مقروض ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں نہیں چلتا، گھر کے اخراجات بھی پور نے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔

#### دنيا كانظام

1 ۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یادر کھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات کو پچھ توانین کے پابند بنایا ہوا ہے، کا نئات میں جو پچھ بھی ہور ہا ہے خود بخو دنہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قائم کردہ پچھ توانین ہیں جن کے تحت ہر چیز اس قانون کی پابند ہے، مثلا سورج ، چا ندستارے ، ہوا، بارش ، فصلیں ، درخت ، چرند ، پرند ، درند سب ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آپ زہر کھا کیں گے تو لا محالہ اس کا چل رہے ہیں ، اسی طرح انسانوں کا نظام دنیا بھی کسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آپ زہر کھا کیں گے تو لا محالہ اس کا نقصان ہوگا ، پانی پیٹیں گے وہ پیاس مٹائے گا ، کھا نا کھا کیں گے آپ کا پیٹ بھرے گا نہیں کھا کیں گے تو بھو کے ہی رہیں گے ، اللہ چاہے تو ویسے بھی پیٹ بھرسکتا ہے لیکن اللہ نے بین نظام بنایا ہے جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا نہیں مواجع کی بیٹ بھرے گا تو دوچار دن ابعد کمز ور ہو کر بھوک بیاس سے مرجائے گا۔ بالکل ایسے ہی رزق اور کاروبار کا معاملہ بھی ہے ، کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج کے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کاروبار اور برنس کرنے کے بھی اصول وضوابط ہیں جو آج ہے دور میں نہ صرف مرتب ہیں بلکہ یو نیورسٹیوں میں کیر حالے بھی جو کھائے کھی جو کھائے کاروبار کی خلاطیاں کرر ہے

ہوتے ہیں،جس کی وجہ سے کاروباری نقصان ہوتا ہے پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آئییں گہتے ہیں آپ پر جادو

کیا گیا ہے۔ میں خوداس تجربے سے گزرا ہوں، جب تعلیم سے فراغت ہوئی تو کاروبار کرنے کا شوق پیدا ہوااس

زمانے میں موبائل نئے ہے آئے تھے، میں نے ادھرادھر سے قرض لیااوراسلام آباد کے ایک پلازے کی ہیسمنٹ کے

بالکل آخری کو نے میں بھاری کرائے پر دکان لے لی، بیسوچاہی نہیں کہ میری دکان کی نظر بھی آئے گی یانہیں، اس کا تو

بورڈ لگانے کی جگہ بھی نہیں، پھر ہیسمنٹ کے اندر میری دکان تک پہنچتے ہوبائل کی چار پائچ الی دکانوں کوکراس

کر کے آٹا پڑتا ہے، جو ہر لحاظ سے میری دکان سے بڑی ہیں اور فرنٹ پر ہیں، اور پر انی بھی ہیں۔ میرے پاس وہی

گا کہ آتا تھا، جسے ان دکانوں سے مطلوبہ چیز نہیں ملی تھی، اور وہ الی چیز ہوتی تھی جو میرے پاس بھی نہیں ہوتی تھی

کونکہ میری دکان ان کی دکانوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹی تھی۔ چھر مہینے سب پچھاٹا کراونے پونے نے دی۔ اب اس

کیونکہ میری دکان ان کی دکانوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹی تھی۔ چھر مہینے سب پچھاٹا کراونے پونے نے دی۔ اب اس

سارے معاملے میں میری اپنی غلطی تھی کہ میں نے کاروباری طریقہ کارکا خیال نہیں کیا، اگر میں بھی کسی عامل کے پاس

خاطیاں کرر ہے ہوتے ہیں، سیکھانہیں ہوتا، تجر بنہیں ہوتا کیونکہ دنیا کا نظام اسی طرح چاتا ہے، اگر کوئی خریب ہزار کے

غلطیاں کرر ہے ہوتے ہیں، سیکھانہیں ہوتا، تجر بنہیں ہوتا کیونکہ دنیا کا نظام اسی طرح چاتا ہے، اگر کوئی خریب ہزار کے

وکی غریب چاہے کوئی امیر جو بھی نوٹ آگے میں چھینگی گا آگ نے اسے جلاقی بلکہ آگ کا نظام جلانا ہے چاہ کوئی غریب چاہے کوئی امیر جو بھی نوٹ آگے میں چھینگی گا آگ نے اسے جلاتی بلکہ آگ کا نظام جانا ہے۔ ا

2۔دوسری اور نہایت ہی اہم بات سیمجھیں اور اپنے دل ود ماغ میں بٹھالیں کہ قرآن میں قوموں کے لیے اللہ نے دنیا میں جزاوسزا کے کچھ قوانین بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں پیچھے کرآیا ہوں کہ: جو بھی مصیب آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی لیعنی اپنی ہی غلطی اور نافر مانی کی معمولی مصیب آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی لیعنی اپنی ہی غلطی اور نافر مانی کی معمولی سی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح سزا کے برعکس خیروبرکت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ کا دولوک اعلان برنہان قرآن ملاحظ فرمائیں:

1. ولوان اهل القرى المنوا واتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. (اعراف 96)

تر جمانی: اوراگرستی والے ایمان لاتے اور تقوے کی زندگی اختیار کرتے تو البتہ ہم ان پر کھول دیتے برکتوں کے دروازے آسان وزمین سے ۔ تو معلوم ہوا برکتیں محض کاغذ کی پر جیاں گلے میں لڑکانے ، یااسے پانی میں گھول کر پینے ، یا جلا کر دھونی لینے سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ تقوے کی زندگی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تقوے کی زندگی کیا ہے؟ اس کا آسان فہم جواب ہے ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کی کہلاتا ہے۔ یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہرنافر مانی اور گناہ سے بچیس ، اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں خاص طور پر فرائض کی پابندی اور حرام سے اجتناب کریں تو بیتقوے کی زندگی ہے ، اور الیم ہی زندگی گزار نابر کات کے زندگی ہے ، اور الیم ہی زندگی گزار نابر کات کے زول کا ذریعہ بنتا ہے۔

2. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (نحل)

تر جمانی: جس نے بھی نیک عمل کیا وہ مرد ہو یاعورت اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی اوراعمال کا بہترین اجرعطاء کریں گے۔

3. ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى (طه124)

تر جمانی: اور جومیرے ذکر سے منہ پھیرے گا تواس کی زندگی بھی نگ ہوگی اوراسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اس لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی''الذک' ہے۔ اس کے علاوہ ہروہ کمل اور ہروہ کلمہ اور ہروہ کبل جس سے اللہ کی یادآئے وہ ذکر کہلاتی ہے، اور ذکر سے اعراض کی سزایہ ہے کی اس کی معیشت کو اللہ تنگ کردیتے ہیں۔ یا در کھیں معیشہ زندگی کو بھی کہتے ہیں اور ضروریات زندگی کو بھی کہتے ہیں اور ضروریات زندگی کو بھی کہتے ہیں اور ضروریات زندگی کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کاروبار اور ضرورت زندگی کے حصول کے لیے محنت کو بھی معیشت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر قرآن اور دیگر اذکار سے اعراض کے نتیج میں معیشت اور زندگی دونوں تنگ ہوجاتے ہیں۔

4.ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

(الزخرف36)

تر جمانی: اور جواللہ کے ذکر (قر آن و دیگراذ کار ) سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر (جن وانس میں سے ) ایک شیطان کومسلط کر دیتے ہیں ، پھروہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔اس آیت میں بھی بات بالکل واضح ہے کہ جواللہ ک ذکر یعنی قرآن اور دیگراللہ کی یاد کے کلمات، مجالس سے غفلت، اعرض اور دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اب وہ شیطان کوئی جن بھی ہوسکتا ہے اور کوئی انسان بھی، پھر ظاہر ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کا کام تنگ کرنا ہوتا ہے وہ اسے ہر وقت تنگ کرتار ہتا ہے اور اس کی زندگی ہر باد کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان کا مسلط ہونا اللہ کی طرف سے بطور سزا کے ہوتا ہے اور اس کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے مثلا آپ کا کوئی نہوئی یا حاسر آپ پر جادو کر وا کر شیطان جن مسلط کروا دے۔ کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں ہر بات کا کوئی نہوئی سبب اور بہانہ بھی ہوتا ہے، آپ پر کسی نے جادو کیا تو بیا تک بہانہ اور سبب ہے اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے عافل ہو چکے تھے اور اللہ نے آپ پر شیطان کو مسلط کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اسباب کے درجے میں ایک ویشن پیدا کیا نافل ہو چکے تھے اور اللہ نے آپ پر شیطان کو مسلط کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اسباب کے درجے میں ایک ویشن پیدا کیا بھراس کے دل میں ڈالا کہ تم فلاں جادوگر کے یاس جاواور اس پر جادوگر واو، اور وہ گیا اور آپ پر جادوگر وادیا۔

آیت کے ان الفاظ سے ہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے ذکر لینی قرآن سے ففات کوختم کر دیا جائے تو اس شیطان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔اگر آپ قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو جتنے مرضی شیطانی نقش من گھڑت تعویذات، پہن لیس، دھونیاں لے لیس کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہوتی ہے کہ ایک شیطان سے جان چھڑانے کے لیے آپ عامل شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ایک پر چی دے کر اور من گھڑت عملیات کروا کر آپ سے گناہ بھی کروا تا ہے اور آپ کی جیب سے چاتے ہیں اور وہ ایک پر چی دے کر اور من گھڑت ہیں کی با ایکان، عزت اور پیسہ اسے دے کروا پس آتے ہیں۔

#### 5. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. (الجن17)

تر جمانی: اور جواعراض کرے گا پنے رب کے ذکر سے تو اللہ اسے تخت عذاب میں ڈالے گا۔ لینی اب کے ذکر اور یا دسے اعراض کی سزا سخت عذاب کی صورت میں ملتی ہے وہ عذاب آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کی ایک صورت وہی ہے جواو پر والی آیت میں آگئی کہ اس پر شیطان مسلط ہوجا تا ہے اور دوسری صورت اس آیت میں بیان کی۔

6. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. (طلاق 2,3)

تر جمانی: اور جواللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تواللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ کھول دیتا ہے، اوراس کو ہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جواللہ پرتو کل اور بھر وسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔ اس آیت میں بھی تقوے کے تمرات بیان ہوئے کہ جو تقوی یعنی اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی سے بچتا ہے۔ اس آیت میں بھی تقوے کے خرج کا معنی ایگرٹ یعنی نکلنے کی صورت اور راستہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پھل بیماتا ہے کھڑ ج بناتا ہے۔ خرج کا معنی ایگرٹ یعنی نکلنے کی صورت اور راستہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پھل بیماتا ہے کہ اس کورزق وہاں سے پہنچتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، اور جس کا بھروسہ من گھڑت تعویذات، نقوش، عملیات کے بجائے اللہ پر ہوتو اللہ بھی اس کے لیے کافی وشافی ہوجا تا ہے۔ اورا گر بھروسہ کافذکی پر چیوں ، جعلی عاملوں پیروں ، من گھڑت تعویذات اور نقوش پر ہوتو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں اللہ بے نیاز ہے۔

7. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا.

ويمددكم باموال و بنين ويجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا.

مالكم لا ترجون لله وقارا. (نوح10,13)

ترجمانی: اپندرب کے سامنے استخفار کروہ وہ بہت بخشش والا ہے۔ تم پر آسان سے بارش برسائے گا۔ اور تمہاری مدد کرے گامال اور بلیٹوں کے ذریعے ، اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کا انتظام کرے گا۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اس آبت کریمہ میں وہ نخہ بتایا گیا ہے جس کی ہر کسی کو تلاش ہے، چونکہ لوگ قر آن پڑھتے نہیں اس لیے لوگوں کو اس ننجی کاعلم نہیں ، اس آبت میں تمام ان بڑی خواہشوں کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کا علاج بتایا گیا ہے جسے ہرانسان چا ہتا ہے۔ فرمایا جارہا ہے استغفار کرو، رب سے بار بار معافی ما گو، تو ہہ کرو، سے نہ کرا کی بہلا پھل میے ملے گا اللہ تمہیں معاف کردے گا۔ دوسرا پھل میہ ملے گا اللہ آسان سے رحمت کی بارش فرمائے گا، جس ماحول میں میہ آبی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے بارش اہم ہوتی تھی ، آج معاشی حالت مہتر کرنے کے لیے بارش اہم ہوتی تھی ، آج معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے بارش اہم ہوتی تھی ، آج معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے بارش اہم ہوتی تھی ، آج معاشی حالت کہتر کرنے کے لیے بارش اہم ہوتی تھی ، آج معاشی حالت کرے گا۔ وہتم ہیں باغات عطاء کرے گا، اس وقت کا کروٹر تی وہ ہوتا تھا جس کے پاس باغات عطاء کرے گا، اس وقت کا کروٹر بی وہ ہوتا تھا جس کے پاس باغات ہوں ، آج وہ ہوتا ہے جس کی فیکٹریاں ہوں ، تو آج ہمیں وہ فیکٹریاں عطاء کرے گا۔ اس وقت کا کروٹر تہیں تہ ہمیں وہ فیکٹریاں عطاء کرے گا۔ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نجومیوں ، کرے اور نجومیوں ، کرے اور نجومیوں ، کرے اور نجومیوں ، کو اور نہوں کی خوال نہیں تم پھر بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نجومیوں ، کو اور نجا اور نجومیوں ، کو اور نجا کی کی کروٹر نہیں تم پھر بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نجومیوں ، کو اور نجا نہیں تم پھر بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نجومیوں ، کو اور نجا کی کروٹر کے اور نجا کی کو کروٹر کورٹ نہیں تم پھر بھی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نجومیوں ، کورٹر کورٹ نہیں کروٹر نہیں کروٹر کورٹ نہیں کروٹر کی کورٹر کورٹ نہیں کروٹر کی کورٹر کورٹ نہیں کروٹر کورٹر کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹر کورٹر کی کورٹر کی کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹ

کا ہنوں،عرافوں،عاملوں،اور جادوگروں کے بیچھے بھا گتے ہو۔وہ تہہیں کہتا ہےا پنی زبان اورعمل سے استغفار کرواور تم کاغذ کی پر چیاں بھی پیٹ پر باند ھتے ہو، بھی باز و پراور بھی گلے میں لٹکاتے ہو، تہہیں اللہ کے وقار کا بالکل بھی خیال نہیں؟

#### رشتہ نہ ملنے کے مسائل

ہمارے معاشرے کے اہم مسائل میں سے ایک مسئدر شتوں کا نہ ملنا بھی ہے، خاص طور پرلڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے۔ ان مسائل کا شکار زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا خاندانی اور قبائلی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ البتہ جن لوگوں کا خاندانی نظام اب بھی قائم ہے وہ بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں اسنے پریشان نہیں ہوتے اور خاندان میں سے آسانی سے دشتے مل جاتے ہیں۔ انگریز اور شیطانی طاقتوں نے مسلمانوں کے قبائلی اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور سندھ پنجاب میں انہوں نے خاندانی نظام بھیر دیا ہے البتہ بلوچتان اور خیبر پختون خواہ میں اب بھی کافی حد تک خاندانی نظام قائم و دائم ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں لڑکیوں کے رشتوں کی کوئی بڑی بین ہوتی ۔ یا در کھیں جب آپ اپ نے خاندان سے کٹ جاتے ہیں، اور ایک علیحہ ہوندگی گزارتے ہیں تو پورا آپ کوان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندان کسی بھی معاشرے کی اکائی ہوتی ہے، جب اکائی ٹوٹتی ہے تو پورا معاشرہ تو بورا معاشرہ تو بیات خوبصورت بات گئی ہے کہ آپ علیحہ ہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہوجا تا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت خوبصورت بات گئی ہے کہ آپ علیحہ ہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں لیکن حقیقت میں سے بہت بڑی تا ہے۔ خاندانی نظام آپ کا ہر لحاظ سے تحفظ کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں میں میں جاتے ہیں، آپ نہایت پر اعتاد زندگی گزار تے ہیں، شکل وقت میں جیسا کیسا کیسا بھی خاندان ہوانسان کے کام آتا ہے۔

بہرحال بیایک الگ موضوع ہے، ابھی ہم رشتوں کے مسائل اور عملیات کی دنیا کی بات کررہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ فر مائیں، جس کا مفہوم مجھے یاد ہے اس کی عربی عبارت یا حوالہ مجھے یاد نہیں، کیونکہ دس پندرہ سال پہلے سی کتاب میں بیحدیث پڑھی تھی اور اب مجھے اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہاا گرآپ میں سے سی کو معلوم ہوتو مجھے ضرور اطلاع کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سی گھر میں کوئی بچی جوان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو تکم کرتا ہے کہ فلاں کے دل میں بیہ بات ڈالو کہ وہ جا کراس لڑکی کا رشتہ ما نگیں، فرشتہ ان کے دل میں ورسرے ڈالتا ہے وہ آتے ہیں اور اس لڑکی کا رشتہ میں دوسرے ڈالتا ہے وہ آتے ہیں اور اس لڑکی کا رشتہ ما نگتے ہیں، کیم فرشتہ کسی دوسرے

کے دل میں بیہ بات ڈالتا ہے کہ وہ رشتہ مانگیں، وہ آتے ہیں اور رشتہ مانگتے ہیں، لڑکی والدین پھرا نکار کر دیتے ہیں، پھر فرشتہ کسی تیسرے کے دل میں یہی بات ڈالتا ہے لیکن والدین پھرا نکار کر دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرما تا ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کی گھر میں لڑکی جوان ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدوآتی ہے اور مدو بھی فرشتوں کی لیمن اللہ تعالی لڑکی کے والدین کی مدد کے لیے آسان سے فرشتے نازل کرتا ہے، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، کیمن والدین اس اللہ کی مدد کو جب تین بار ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ظاہر ہے الیمن صورت میں پھرا پھرا شھر مانا ناممن ہوجاتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ حال نظر آتا ہے، جب بڑی جوان ہوتی ہے تو گئی گئی رہتے آتے ہیں کیمن والدین بہانے بنابنا کر، اپنا سٹیٹس بلاوجہ او نچھا کر کے انکار پر انکار کر آئو کہ جاتے ہیں، بھی کہتے ہیں لڑکے کی تعلیم کم ہے، بھی کہتے ہیں یہ خاندان اچھا نہیں، بھی کہتے ہیں لڑکے کی تعلیم کم ہے، بھی کہتے ہیں اور لڑکی کی عمر اور کئی کی عمر اور کئی کی موجاتا ہے۔ یا در کھیں لڑکی کی شادی کی بہترین عمر پندرہ سے اٹھارہ انہیں موجاتا ہے۔ یا در کھیں لڑکی کی شادی کی بہترین عمر پندرہ سے اٹھارہ انہیں سال سے آگنگل جاتی ہا سانی سے اس کے بعد پھر شرکات ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میر سے سال ہوتی ہے جب آسانی سے رشتہ کی باز سے تھر میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میر سے سامنے ایک صاحب کی سال ہوتی ہے جب آسانی سے دشتہ کی اور ساتھ ہی ہڑئے کے کیا رشتہ آیا، ان صاحب نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ہڑ سے جمھے کہنے گئے یہ چودھواں رشتہ تھا اس سے پہلے تیں۔ ایک والو واقوۃ الا با اللہ

جب رشتے ملنا بند ہوجاتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہوجاتے ہیں کہ نہ معلوم کیا ہوگیا،
شاید کسی نے جادوکردیا، شاید کسی نے تعویذ کروادیے ہیں۔ پھر رشتے داراور جانے والے بھی بلاوجہ ڈراتے ہیں آپ
اپنا حساب کروائیں، استخارہ کروائیں کوئی بندش لگتی ہے۔ چنا نچولوگ عاملین کے پیچے بھا گتے ہیں اور ان سے پوچھتے
ہیں کیا مسئلہ ہے۔ عاملین آگے سے تیار بیٹے ہوتے ہیں کوئی شکار جال میں پھنے، چنا نچہ جتنے عامل اور جادوگر ہیں
استے ہی ان کے حساب کرنے کے طریقے، وہ حساب کر کے یہی کہتے ہیں سخت بندش کی گئی ہے، تعویذ ہیں، حاسدین
نے جادوگروادیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، عملیات اور توڑ کے نام پرلوگوں کو اچھا خاصا چونالگایا
جاتا ہے اورلوٹ لیا جاتا ہے۔ تو جناب محترم اور محترمہ مسئلہ جادویا بندش کا نہیں، مسئلہ وہ ہے جواوپر میں نے ذکر کر دیا

ہے۔ایک بار پھر قرآن کی ان آیات اور رسول الله علیه وسلم کے ان ارشادات کا مفہوم ذہن میں تازہ کرلیں کہ:
اگر الله کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر الله نفع وینا چاہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا، مصیبت الله ہی کی طرف سے آتی ہے اور الله ہی نے اسے دور بھی کرنا ہے۔ پریشانی اور مصیبت اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہذا اس کاحل بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف روجوع کیا جائے۔صلوۃ تو بہ اور صلوۃ حاجت روز انہ دور کعت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، دیکھیں کیسے اللہ کی مدنہیں آتی۔

لیکن اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے عاملوں کے پیچھے جائیں گے تو یادر کھیں، عملیات کا کام کرنے والے عامل آپ سے غیر شری اور ناجائز کام بھی کروائیں گے، آپ کو پر چیاں لکھ لکھ کردیں گے، کوئی تو ویسے ہی لکیریں کھینچ کردے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا بس پر چی آپ کودی اور قم آپ سے لی۔ جبکہ کچھ نے جادوگری اور عملیات کوسیھا ہوتا ہے اس لیے وہ جادوگی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں سے کوئی نقش، تعویذ بنا کر آپ کودے دیتے ہیں ان نقوش اور تعویذ ات میں کیا کہ وہ جادوگی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں سے کوئی نقش، تعویذ بنا کر آپ کودے دیتے ہیں ان نقوش اور تعویذ ات میں کیا کیا ہوتا ہے اس پر ہم آگے چل کر ان شاء اللہ بات کریں گے۔ رشتوں کے مسائل حل کر نے کے لیے عاملین کا میں ہوتا ہے، کہا مائی کا ذریعہ من گھڑت استخارہ ہے، اس لیے یہاں تھوڑی تی بات استخارہ کے بارے کر لیتے ہیں، کہا ستخارہ کیا ہوتا ہے، کب اور کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے، جبکہ عاملین نے کیسے استخارہ کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔

#### استخاره

سب سے پہلے بیجان لیں کہ استخارہ کا مطلب ہے: اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اس لفظ کے معنی سے ہی پتا چاتا ہے۔ استخارہ کیا چیز ہے لیتن بدائیں دعا ہے اور اس کے ذریعے اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے۔ لیکن برشمتی سے عوام میں استخارہ غیبی خبر یں جانے کا ذریعہ کے طور پر شہور ہے، حالانکہ استخارہ میں الیی کوئی بات نہیں کہ آپ کوکوئی غیب کی خبر معلوم ہو جائے گی۔ اس بات کو مشہور کرنے میں بھی عملیات کا کام کرنے والے عاملین کا ہاتھ ہے۔ استخارہ کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اپنی امت کو نہ صرف سکھایا بلکہ استخارہ کرنے کا حکم بھی دیا، کین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی جسی نہیں بتایا کہ استخارہ کے ذریعے تمہیں غیب کی خبر یا غیب کا علم ہو جائے گا۔ استخارہ اللہ سے خبر طلب کرنے کی ایک دعا ہے، یعنی جب آپ کوئی اہم کام کرنے گئے ہیں، اور آپ پر صور تحال واضح نہیں ہیں، آپ طلب کرنے کی ایک دعا ہے، یعنی جب آپ کوئی اہم کام کرنے گئے ہیں، اور آپ پر صور تحال واضح نہیں ہیں، آپ

کے سامنے گی آراء ہیں گی آپٹن ہیں آپ تو ہمھے نہیں آرہی کہ میں کس آپٹن کا انتخاب کروں تو ایسے موقع پر استخارہ کیا جاتا ہے لینی دور کعت نفل پڑھ کر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے اللہ بید دوتین چار آپٹن ہیں مجھے بچھ نہیں آرہی میں کیا کروں؟ کون سا آپٹن میرے تن میں بر ااور کونسا بہتر ہے میں نہیں جانتا، لہذا میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا ہوں کہ جو آپٹن میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے اسے میرے لیے آسان کردے اور جو آپٹن میری دنیا آخرت کے لیے براہے اسے مجھ سے دور کردے۔

یہ ہے استخارہ کی حقیقت ، لیکن بیا لیک کمائی کا بہت بڑا ذریعے بن چکا ہے اس لیے میڈیا پر پیسے خرچ کر کے عاملین اشتہارات چلاتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، ظاہر ہے وہ اشتہارات پر بید فنڈ فی سبیل اللہ تو خرچ نہیں کرتے ، بلکہ بعد میں بیسارا پیسے مزید منافع کے ساتھ آپ ہی کی جیب سے نکالا جاتا ہے کسی نے تنبیج والا استخارہ بنا ڈالا اور کسی نے آئیسی بند کرنے والا استخارہ بنا ڈالا ، اب تو فون کال کے دوران ہی ایک منٹ کا استخارہ کر کے بتادیا جاتا ہے ایسا کروا بیان میں مجموع را نوراستا دجامعہ جاتا ہے ایسا کروا بیان میں مجموع را نوراستا دجامعہ بنوری ٹاون کا ایک مضمون ان کے شکر بے کے ساتھ قل کرتا ہوں۔

استخارہ حدیث نبوی کی روشنی میں

ا - عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن (ترمذى)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللّه تعالی عنهم کوتمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ایک حدیث میں استخارہ نہ کرنامحرومی اور بذھیبی قرار دیا گیا۔

۲ — من شقو ق ابن آ**دم تر که استخار ق اللّه (مجمع الاسانید)** یعنی اللّه تعالی سے استخارہ کا چھوڑ دینااور نہ کرناانسان کے لیے بدیختی اور بدنصیبی میں شار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللّه عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم

کاارشادگرامی ہے:

٣- عن سعد بن وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن ادم استخارته من الله و من شقاوته ترك الاستخارة و من سعادة ابن ادم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن ادم سخطه بما قضى الله (مشكوة)

ترجمہ:انسان کی سعادت اور نیک بختی ہے ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور برنھیبی ہے ہے کہ استخارہ کوچھوڑ بیٹھے،اور انسان کی خوش نھیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے اور بد بختی ہے ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔

ايك حديث مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمايا:

ما خاب من استخار وما ندم من استشار (طبراني)

یعنی جوآ دمی اینے معاملات میں استخارہ کرتا ہووہ بھی نا کام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہواس کو بھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے بیام کیوں کیا؟ یا میں نے بیکام کیوں نہیں کیا؟، اس لیے کہ جو کام کیاوہ مشورہ کے بعد کیا اورا گرنہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جو بیفر مایا کہ استخارہ کرنے والا نا کام نہیں ہوگا، مطلب اس کا بیکہ انجام کے اعتبار سے

اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا ، مطلب اس کا یہ کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کا میابی ہوگی ، چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آجائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، کیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کا میابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالی سے استخارہ کرتا رہے ، اسی طرح جو شخص مشورہ کرکے کام کرے گاوہ بھی پچھتائے گانہیں ، اس لیے کہ خدانخواست اگروہ کام خراب بھی ہوگیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خودرائی اور اپنے بل بوتے پرنہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں اور بروں میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خودرائی اور اپنے بل بوتے پرنہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں اور بروں سے مشورہ کے بعد کیا تھا، اب آگے اللہ تعالی کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرمادیں ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں شکاش ہوتو دوکام کرلیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرے استشارہ لینی مشورہ ۔

#### استخاره كامقصد

محدث العصر حفزت مولا ناسير محمد يوسف بنوري رحمه الله لكهت بين كه:

''واضح ہوکہ استخارہ مسنونہ کا مقصد ہے کہ بندے کے ذھے جوکام تقاوہ اس نے کرلیا اور اپنے آپ کوئی تعالی کے علم محیط اور قدرت کا ملہ کے حوالہ کردیا، گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگیا، ظاہر ہے کہ اگرکوئی انسان کسی تجربہ کارعاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقد ور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے، گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالی سے مشورہ لینا ہے، اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کردی ، حق تعالی سے ہڑھ کرکون رحیم وکریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، ملم کامل ہے اور قدرت بے مدیل ہے، اب جوصورت انسان کے حق میں مفید ہوگی، حق تعالی اس کی توفیق دے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہاس کے مماس کی بھلائی آئے یا نہ آئے ، اطمینان وسکون فی الحال حاصل ہویا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا، یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب! اسی لئے تمام امت کے لئے تا قیامت بید ستورالعمل چھوڑ اگیا ہے'۔ (دورحاضر کے فتنے اوران کا علاج)

#### استخاره كي حكمت

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف'' ججۃ اللٹے البالغۃ'' میں استخارہ کی دو حکمتیں بیان فرما کیں میں:

ہاتھ آئے گا۔اس طرح سے فال نکالنا بیاللہ تعالی پرافتر ااور جھوٹا الزام ہے،اللہ تعالی نے کہاں تھم دیا ہے اور کب منع کیا ہے؟ اور اللہ پرافتر اء جرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی ہے،اس میں حکمت بیہ ہے کہ جب بندہ رب علیم سے رہنمائی کی التجاء کرتا ہے تو اپنے معاطے کو اپنے مولی کے حوالے کرکے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے دروازے پر جاپڑتا ہے اور اس کا دل مجتی ہوتا ہے،اوراس پر اللہ تعالی کی طرف سے فیضان کا باب کشادہ ہوتا ہے،اوراس پر معالمہ کاراز کھولا جاتا ہے، چنا نجے استخارہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔

۲۔فرشتوں سے مشابہت: لیعنی دوسری حکمت میہ کہ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ میہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کوخدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اس کی بہیمیت (حیوانیت) ملکیت (فرشتہ صفتی) کی تابع داری کرنے گئی ہے اور وہ اپنارخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے تو اس میں فرشتوں کی ہی خو بو پیدا ہوجاتی ہے، ملائکہ الہام ربانی کا انتظام کرتے ہیں اور جب ان کو الہام ہوتا ہے تو وہ داعیہ ربانی سے اس معالمے میں اپنی ہی پوری کوشش خرچ کرتے ہیں، ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا، اسی طرح جو بندہ بکثرت استخارہ کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہوجاتا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ملائکہ کے مانند بنے کا بیا لیک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے جوجا ہے آز ماکر دیکھے۔ (ججۃ اللہ البالغۃ)

# استخاره كامسنون اورضيح طريقه

سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھاسا دہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت (بشرطیکہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکر وہ وقت نہ ہو) دورکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں ،نیت میے کرے کہ میرے سامنے بیہ معاملہ یا مسئلہ ہے،اس میں جوراسته میرے ق میں بہتر ہو،اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرمادیں۔

سلام پھیر کرنماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فر مائی ہے، یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہ جل شانہ کے نبی ہی بید دعا مانگ سکتے ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ، کوئی گوشہ زندگی کا اس دعاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ انہیں ، اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگالیتا تو بھی ایسی دعا بھی نہ کرسکتا جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلمنے تلقین فر مائی ، اگر کسی کو دعا یا دنہ ہوتو کوئی بات نہیں کتاب سے دیکھ کریہ دعا مانگ لے، اگر عربی موتو ساتھ اردو میں بھی بید دعا مانگے ، بس! دعا کے جتنے الفاظ ہیں، وہی اس

سے مطلوب ومقصور ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں:

# استخاره كي مسنون دعا

اَلْلهُمَّ إِنِّى اَسُتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسُتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ، وَاسَالُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعُلَمُ وَلَا اَعُلَمُ، وَانُتَ عَلَمُ الْعُيُوبِ. اَلْلهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هِلذَا الْاَمُرَ خَيْرٌلِّى فِي دِيْنِى عَلَّامُ الْعُيُوبِ. اَلْلهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هِلذَا الْاَمُرَ خَيْرٌلِّى فِي دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمُرِى وَعَاجِلِهِ وَاجِلِه، فَاقْدِرُهُ لِى، وَيَسِّرُهُ لِى، ثُمَّ وَمَعَاشِى بَارِكُ لِى فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَلَذَا الْاَمُرِ شَرَّلِى فِي دِينِي وَمَعَاشِى بَارِكُ لِى فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَلَذَا الْاَمُرِ شَرَّلِى فِي دِينِي وَمَعَاشِى بَارِكُ لِى فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّ هَلَا الْاَمُر شَرَّلِي وَاصُرِ فَنِي عَنُهُ وَاقَدِرُ لِى وَعَاجِلِهِ وَاجِلِه، فَاصُرِ فَهُ عَنِي وَاصُر فَنِي عَنُهُ وَاقَدِرُ لِى الْخَيْرَ حَيْثَى كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (بخارى، ترمذى)

دعاکرتے وقت جب''نمزاالام'' پر پنچ (جس کے نیچ کیسر بنی ہے) تواگر عربی جانتا ہے تواس جگداپنی حاجت کا تذکرہ کر بے یعنی''نمزاالام'' کی جگدا پنے کام کا نام لے، مثلا'' نمزاالسفر'' یا''نمزاالزکاح'' یا''نمزہ التجارة'' یا ''نمزالبیچ'' کے،اورا گرعربی نہیں جانتا تو''نمزاالام''ہی کہ کردل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کررہا ہے۔

# استخاره كي دعا كامطلب ومفهوم

اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیراور بھلائی طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں ، آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ! آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا ، یعنی یہ معاملہ میرے تق میں بہتر ہے یا نہیں ، اس کا علم آپ کو ہے ، جھے نہیں ، اور آپ قدرت رکھتے ہیں علم نہیں ۔ یا اللہ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ (اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے ) میرے تن میں بہتر ہے ، میر ک دین کے لیے بھی بہتر ہے ، میر کی معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور ان جا میں اور دیریا فائدے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اس کو میرے لیے آسان فر ماد بچے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا سے بھی تو اس کو میرے لیے آسان فر ماد بچے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا

فرمادیجیے۔

اوراگرآپ کے علم میں یہ بات ہے کہ بیر معاملہ (اس موقع پراس معاملہ کا تصور دل میں لا کیں جس کے لیے استخارہ کررہا ہے ) میر بے حق میں برا ہے ،میر بے دین کے حق میں برا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میر برا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے تو اس کا م کو مجھ سے بھیر دیجے اور میر بے لیے خیر مقدر فر ماد بیجے جہاں بھی ہو، یعنی اگر یہ معاملہ میر بے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجے اور اس کے بدلے جو کا م میر بے لیے بہتر ہواس کو مقدر فر ماد بیجے ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجے ۔ (اصلاحی خطبات)

استخاره کتنی بار کیا جائے؟

حضرت انس رضی الله عندایک روایت میں فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا کہ انس! جب تم کسی کام کا ارادہ کر وتو اس کے بارے میں الله تعالی سے سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد (اس کا متیجہ) دیکھو، تمہارے دل میں جو بچھ ڈالا جائے ، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے اس کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ (مظاہر حق)

بہتر یہ ہے کہ استخارہ تین سے سات دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے، اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارہ کاعمل مسلسل جاری رکھے، جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہوجائے کوئی عملی اقدام نہ کرے، اس موقع پراتی بات مجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوایک ماہ تک استخارہ کیا تھا تو ایک ماہ بعد آپ کوشرح صدر ہوگیا تھا اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے ۔ (رحمة اللہ الواسعة)

حضرت مولا نامفتي محمشفيع صاحب رحمه الله فرمات بي كه:

''دعائے استخارہ کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعائے خبر کرتارہے ، استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی اور یہ مشورہ کرنانہیں ہے ، کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے ، استخارہ سنت عمل ہے ، اس کی دعامشہورہے ، اس کے بیڑھ لینے سے سات روز کے اندراندر قلب میں ایک رجحان پیدا ہوجاتا ہے اور یہ خواب میں کچھ نظر آنا ، یا بیا ہی رجحان جمت شرعینہیں ہیں کہ ضرورالیا کرنا ہی بیڑے ، اور یہ جودوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں ، یہ پھی ہیں ہے ،

بعض لوگوں نے عملیات مقرر کر لیے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف گردن پھیرنا بیسب غلط ہیں ، ہاں دوسروں سے کرالینا گناہ تو نہیں لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ خود کرنا چاہیے''۔ (مجالس مفتی اعظم)

استخارہ کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت استخارہ سے کس طرح رہنمائی ملے گی؟

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تر دداور
شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یایوں؟ یا بہتر ہے یانہیں؟ تواستخارے کے مسنون عمل سے دوفا کدے ہوتے ہیں:

ا - دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہوجانا۔ ۲ - اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہوجانا۔ تا ہم اس میں
خواب آنا ضروری نہیں۔ (اصلاح انقلاب امت)

استخارہ میں صرف بیسوئی کا حاصل ہونا استخارہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے،اس کے بعداس کے مقتضی پر عمل کرے،اگر کئی مرتبہ استخارہ کے بعداس کے مقتضی پر عمل کرے،اگر کئی مرتبہ استخارہ کے بعد بھی کیسوئی اور کسی ایک جانب اطمینان نہ ہوتو استخارہ کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کرے۔(الکلام بھی کرے۔(الکلام الحسن)

بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہوجا تا ہے،

بس جس طرف رجحان ہوجائے وہ کام کرلے، اور بکثرت ایسار بحان ہوجا تا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں شخاش موجود ہوتو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہوگیا، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالی وہی کرتے ہیں جواس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد حالات ایسے بیدا ہوجاتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچا نگ رکا وٹیس پیدا فرماد سے ہیں اور اللہ تعالی اس کو اس بندے سے پھیر دستے ہیں، لہذا اللہ تعالی استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرماد سے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اب خیر کس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اب خیر کس میں ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اب

بس استخارہ کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ دور کعت نقل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آ گے جو ہوگا اس میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر! نہیں ہوا تو خیر! دل جس طرف متوجہ ہو جائے اور جس کے اسباب پیدا ہور ہے ہوں یقین کرلیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر دل کی توجہ ہے گئی یا اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارہ کے بعد ختم ہوگئے، کام نہیں ہوسکا تو اطمینان رکھے، اللہ پریقین رکھے کہ اس میں میری بہتری ہوگی ، اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے گراللہ تعالی میر نفع ونقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ، اس طرح سوچنے سے ان شاء اللہ اطمینان ہوجائے گا، اگر دل کار جمان کسی جانب نہ ہوتو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کرلے گا اس میں خیر ہوگی ، خدا نخواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان بھی ہوجائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالی نے چھوٹے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچالیا ، استخارہ کی دعا میں دین کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں ، اس لیے کہ سلمان کا اصل مقصد دین ہے ، دنیا تو درحقیقت دین کے تابع ہے۔

استخارہ کے باوجودا گرنقصان ہوگیا تو؟!

عن مكحول الازدى رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عمر رضى الله تعالى عنه يقول: ان الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له، فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث ان ينظر فى العاقبة فاذا هو خير له? (كتاب الزهد)

مکول از دی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیار شاد سنا ، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہووہ کام ہوجائے تو اللہ تعالی اس کے لیےوہ کام اختیار فرمادیے ہیں جواس کے تق میں بہتر ہوتا ہے، کیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو بندہ اپنے پر وردگار سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے تو بیہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجھے ، کیکن جو کام ملاوہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آر ہا ہے، اس میں میرے لیے نکلیف اور پریشانی ہے ، لیکن پچھ کام تلاش کیجھے ، لیکن جو کام ملاوہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آر ہا ہے ، اس میں میرے لیے نکلیف اور پریشانی ہے ، لیکن پچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پیتے نہیں تھا اور سیمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ ذیا د تی اور ظلم ہوا ہے ، اور اصل بات میں میں بہتر تھا ، اس وقت اس کو پیتے نہیں تھا اور سیمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ ذیا د تی اور اصل بات میں اللہ تعالی کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات د نیا میں ظاہر ہوجا تا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔

اب جب وہ کام ہوگیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہواوہ اچھا نظر نہیں آرہا ہے، دل کے مطابق نہیں ہے، تواب بندہ اللہ تعالی سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ! میں نے آپ سے استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہوگیا

جومیری مرضی اورطبیعت کےخلاف ہےاور بظاہر بیرکا ماحیھامعلوم نہیں ہور ہاہے،اس پرحضرت عبداللہ بنعمررضی اللہ تعالی عنہ فرمار ہے ہیں کہارے نادان! تواپنی محدود عقل ہے سوچ رہاہے کہ بیکام تیرے تن میں بہتر نہیں ہوا کیکن جس کے علم میں ساری کا ئنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھااور کیا بہتر نہیں تھا،اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا،بعض اوقات دنیا میں تجھے پیۃ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھااور بعض اوقات پوری زندگی میں بھی پیزنہیں چلے گا، جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کریتہ چلے گا کہ واقعۃ یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے مچل رہاہے کہ فلاں چیز کھاوں گا اور ماں باپ جانتے ہیں کداس وقت یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ اور مہلک ہے، چنانچہ ماں باپ بیچ کووہ چیز نہیں دیے، اب بچیا پنی نادانی کی دجہ سے سے بھی محتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پرظلم کیا ، میں جو چیز مانگ رہا تھاوہ مجھنہیں دی اوراس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہے ہیں،ابوہ بچیاس دوا کواییے حق میں خیرنہیں سمجھر ہاہے کیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالی اس بچے کوعقل اور فہم عطا فر مائیں گے اور اس کو تمجھ آئے گی تو اس وقت اس کو پیۃ چلے گا کہ میں تواپنے لیےموت مانگ رہاتھااورمیرے ماں باپ میرے لیے زندگی اورصحت کا راستہ تلاش کررہے تھے،اللہ تعالی تواپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں ،اس لیے اللہ تعالی وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جوانجام کاربندہ کے لیے بہتر ہوتا ہے ،اب بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پیتہ چل جاتا ہے اوربعض اوقات دنیا میں پیتے نہیں چلتا۔ پیم فرورانسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالی کے فیصلوں کا ادراک کرسکتا ہے، وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے ق میں کیا بہتر ہے؟ انسان صرف ظاہر میں چند چیز وں کود کیچر کر اللہ تعالی سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے،لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالی سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا کہ س کے حق میں کیا اور کب بہتر ہے۔اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر مارہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکوتو اس کے بعداس پرمطمئن ہوجاو? کہاب اللہ تعالی جوبھی فیصلہ فرمائیں گےوہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہےوہ فیصلہ ظاہر نظر میں تہمیں اچھانظر نہ آرہا ہو، کیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا ،اور پھراس کا بہتر ہونایا تو دنیا ہی میںمعلوم ہوجائے گا، ورنہ آخرت میں جا کرتو یقیناً معلوم ہوجائے گا کہاللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے ق میں بہتر تھا۔ (اصلاحی خطبات)

#### استخارہ کے بارے میں چند کوتا ہیاں اور غلط فہمیاں

مفتی رشیداحدصا حب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: ''اب دیکھتے یہ (استخارہ) کس قدر آسان کام ہے مگراس میں بھی شیطان نے کئی پیوندلگادیے ہیں:

ا- پہلا پیوند میرکد دورکعت پڑھ کرکسی سے بات کیے بغیر سوجا و، سونا ضروری ہے در نہاستخارہ بے فائدہ رہے

\_16

۲- دوسرا پیوند به لگایا که لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔

٣- تيسرا به كەقبلەر وليٹو۔

۴ - چوتھا ہیوندیدلگایا کہ لیٹنے کے بعداب خواب کا انتظار کر و،استخارہ کے دوران خواب نظرآئے گا۔

۵- پانچواں پیوند بیدلگایا که اگرخواب میں فلال رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلال نظر آئے تو وہ بہتر

نهيں۔

۲ - چھٹا پیوند پدلگایا کہاس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار کیجیے کہ وہ خواب میں آ کرسب پچھ بتادے گا ،لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا ؟ اگر شیطان ہی بزرگ بن کرخواب میں آ جائے تو اس کو کیسے پیۃ چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ؟

یا در کھیے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ،بس بیہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے ککھ دی ہیں ،اللّٰہ تعالی ان لکھنے والے مصنّفین پر رحم فر مائیں''۔ (خطبات الرشید)

باوضو،قبلہ رخ اور دائیں کروٹ پرسونا نیند کے آ داب میں سے تو ضرور ہے لیکن بیضروری نہیں کہ استخار ہ رات کوسونے سے پہلے ان مذکورہ بالانثرائط کے ساتھ لازمی تمجھ کر کیا جائے۔

# 1-استخاره صرف اہم کام کے لیے ہیں!

اکثر لوگ یہ جھتے ہیں کہ استخارہ صرف اس کام میں ہے جو کام بہت اہم یا بڑا ہے اور جہاں انسان کے سامنے دورا سے ہیں یا جس کام میں انسان کو تر ددیا شک ہے صرف ایسے ہی کاموں میں استخارہ کرنا چا ہے، چنا نچہ آج کل عوام الناس کواپنی زندگی کے صرف چندمواقع پر ہی استخارہ کے مسنون عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، مثلا نکاح کے لیے یا کاروبار کے لیے استخارہ کرلیا اور بس! گویا ہم ان چند گئے چنے مواقع پر تو اللہ سے خیرا ور بھلائی کے طلب گار ہیں

اور باقی تمام زندگی کے روز وشب میں ہم اللہ سے خیر مانگنے سے بے نیاز اور مستغنی ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجے کہ استخارہ صرف اہم اور بڑے کاموں ہی میں نہیں ہے بلکہ اپنے ہم کام میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی طلب کرنی چاہیے، اسی طرح استخار سے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کام میں تر دداور تذبذب ہوتب ہی استخارہ کیا جائے، بلکہ تر ددنہ بھی ہواور اس کام میں ایک ہی صورت اور ایک ہی راستہ ہوتب بھی استخارہ کرنا چاہیے، حدیث نبوی کے الفاظ ہیں:

# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها (بخارى)

یعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام کو ہر کا میں استخارے یعنی الله سے خیر طلب کرنے کی تعلیم دیتے

\_&

## 2۔استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں

بعض لوگ سیسجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کوسوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخارہ کرلے، نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے بشر طیکہ وہ فال کی ادائیگی کا مکر وہ وقت نہ ہو۔

## 3۔استخارہ کے بعدخواب آناضر وری نہیں

استخارہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، عام طور پرلوگ سے بھتے ہیں کہ' استخارہ'' کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرویا نہ کرو، خوب جمجھ لیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے، اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ۔ بعض لوگ میہ جمحتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گایا کوئی کشف والہام ہوگایا خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرویا نہ کرو، یا در کھے! خواب آنا کوئی ضرور کہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ کام کرویا خیا ہے۔ بعض مرتبہ خواب میں آجا تا ہے اور بعض مرتبہ نیں آتا۔

# 4 کسی دوسرے سے''استخارہ نکلوانا''

استخارہ کے باب میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے 'استخارہ نکال ویجیے' گویا جیسے فال نکالی جاتی ہے ویسے ہی استخارہ بھی نکال دیجیے، دوسروں سے استخارے کروانے کا مطلب تو وہی عمل ہوا جو جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے اور جس کے انسداداور خاتے کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارے کی نماز اور دعا سکھائی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے استخارے کو یہ بچھ لیا ہے کہ اس سے گویا کوئی خبر مل جاتی ہے کہ اس سے گویا کوئی خبر مل جاتی ہے کہ اس موجا تا ہے کہ کیا کرنا چا ہیے؟ جس طرح جاہلیت میں تیروں پر لکھ کر یہ معلوم کیا جاتا تھا اسی طرح آج کل تسبیح کے دانوں پر اس قسم کے استخارے کیے جارہے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور انتہا تو یہ ہوگئی کہ اب عوام میں بیروان چل پڑا ہے کہ ٹی وی اور ریڈ یو پر استخارے نکلوائے جارہے ہیں، حالانکہ استخارہ اللہ تعالی سے اپنے معاصلے میں خیراور پیللہ کی کا طلب کرنا ہے نہ کہ خبر کا معلوم کرنا۔

رسول الدسلی الله علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ جس کا کام ہووہ خود استخارہ کرے، دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں، جب حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم دنیا میں موجود تھاس وقت صحابہ سے زیادہ دین پڑمل کرنے والا کوئی نہیں تھا اور حضور سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھالیکن آج تک کہیں ینہیں لکھا کہ سی صحابی نے حضور سے جاکر یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کرد یجے، سنت طریقہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود کرے، اسی میں برکت ہے ۔ لوگ یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے استخارے کا کیا اعتبار؟ اس لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے فلال بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آ دمی سے کرواتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی، لوگوں کا بیزعم اور بیعقیدہ غلط ہے، خود د جس کا کام ہووہ خود استخارہ کر نے وہ دی ہویا گناہ گار، دوسرے سے استخارہ کر انا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خود د عاکم الفاظ سے بھی یہی متر شح ہور ہا ہے، دعا کے الفاظ میں متنظم کا صیغہ استعال کیا گیا ہے، اس لیے صاحب معاملہ کو خود کر ناچا ہیے، استخارہ دوسرے سے کہ صاحب معاملہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ صاحب معاملہ خود کر رہ کے۔

5\_ہم گناہ گار ہیں!استخارہ کیسے کریں؟

انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ ہی کا ہے اور جب بندہ اللہ سے مائلے گا تو جواب ضرور آئے

گا، جس ذات کا بیفر مان ہوکہ'' اوعونی استجب لکم'' مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ توبیاس عظیم و کبیر ذات کے ساتھ بد کمانی ہے، وہ ذات تو الی ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا جار ہا ہے راندہ درگاہ کیا جار ہا ہے تواس وقت شیطان نے دعا کی ،اللہ نے اس کی دعا کوقبول فر مایا، جوشیطان کی دعا قبول کرر ہا ہے کیا وہ ہم گناہ گاروں کی دعا قبول نہرے گا اور جب کوئی استخارہ رسول اللہ کی ا تباع سنت کے طور پر کرے گا تو بیمکن نہیں کہ اللہ دعا نہ سنے بلکہ ضرور سے گا اور خیر کومقدر فر مائے گا ،اللہ کی بارگاہ میں سب کی دعا کیں سنی جاتی ہیں ، ہاں بیضرور ہے کہ گنا ہوں سے بچنا چا ہیے تا کہ دعا جلد قبول ہو۔

#### گناه گار کااستخاره

لوگوں میں بکثرت بیرخیال بھی پایا جاتا ہے کہ گناہ گاراستخارہ نہیں کرسکتے، بیددووجہ سے باطل اورغلط ہے:

ا- پہلی وجہ بید کہ گناہوں سے بچنا آپ کے اختیار میں ہے، مسلمان ہوکر کیوں گناہ گار ہیں؟ گناہ صادر ہوگیا تو صد ق

دل سے تو بہ کر لیجے، بس گناہوں سے پاک ہوگئے، گناہ گار نہ رہے، نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگئے، تو بہ کی
برکت سے اللہ تعالی نے یاک کردیا، اب اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں اور آئندہ جان ہو جھ کر گناہ نہ کریں۔

۲- دوسری وجہ یہ کہ استخارہ کے لیے شریعت نے تو کوئی الیم شرط نہیں لگائی کہ استخارہ گناہ گار انسان نہ کرے، کوئی ولی اللہ کرے، جوشرط شریعت نے نہیں لگائی آپ اپنی طرف سے اس شرط کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو صرف بیچم ہے کہ جس کی حاجت ہووہ استخارہ کرے خواہ وہ گناہ گار ہویا نیک، جیسا بھی ہوخو دکرے، عوام یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کر ناہ کا کام ہے تو بزرگ حضرات بھی شجھنے لگے کہ ہاں! بیچ کے کہ ہر ہے ہیں، استخارہ کرنا ہمارا ہی کام ہے، عوام کا کام نہیں، عوام کو ملطی پر تنبیہ کرنے کی بجائے خو مطلمی میں شریک ہو گئے ، ان کے پاس جو بھی چلا جائے یہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ ہاں لائیں! آپ کا استخارہ ہم' نکال دیں گے' اور استخارہ کرنے کو' استخارہ کو کا نان' کہتے ہیں، یا در کھیں یہ ایک غلط روش ہے اور اس غلط روش کی اصلاح فرض ہے۔

# 6۔استخارہ کے ذریعہ گذشتہ یا آئندہ کا کوئی واقعہ معلوم کرنا

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:استخارہ کی حقیقت سے ہے کہ کسی امر کے مصلحت یا خلاف مصلحت ہوں،اس کے دل میں جو بات عزم اور پختگی خلاف مصلحت ہونہ اس کے دل میں جو بات عزم اور پختگی کے ساتھ آئے اسی میں خیر سمجھے،استخارہ کا مقصد تر دداور شک ختم کرنا ہے نہ کہ آئندہ کسی واقعے کو معلوم کر لینا۔

بعض لوگ استخارہ کی بیغرض بتلاتے ہیں کہ اس سے گذشتہ زمانے میں پیش آنے والا کوئی واقعہ یا آئندہ ہونے والا واقعہ معلوم ہوجا تا ہے، سواستخارہ شریعت میں اس غرض سے منقول نہیں، بلکہ وہ تو محض کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کاتر دداور شک دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے، بلکہ ایسے استخارہ کے ثمرہ اور نتیجے پیقین کرنا بھی ناجائز ہے۔ (اغلاط العوام)

# 6۔استخارہ کے ذریعے چور کا پیتہ یا خواب میں کوئی بات معلوم کرنا

یادر کھنا جا ہیے کہ جس طرح استخارہ سے گذشتہ زمانے میں پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں پیتہ چل سکتا بالکل اس طرح آئندہ پیش آنے والا واقعہ کہ فلال بات یوں ہوگی معلوم نہیں کیا جاسکتا ، اورا گرکوئی استخارہ کواس غرض کے لیے سمجھے ہوئے ہے تووہ اپنے غلط خیال کی اصلاح کرے کہ یہ بالکل باطل اعتقاد ہے، مثلا کسی کے ہاں چوری ہوجائے تواس غرض کے لیے کہ چورکا پیتہ معلوم ہوجائے استخارہ کرنا نہ تو جائز ہے اور نہ مفید ہے۔

اوربعض بزرگوں سے جواس فتم کے بعض استخارے منقول ہیں جس سے کوئی واقعۃ صراحتا یا اشارۃ خواب میں نظر آ جائے ،سووہ استخارہ نہیں ،خواب نظر آ نے کاعمل ہے، پھراس کا بیا تربھی لازی نہیں ،خواب بھی نظر آتا ہے اور بھی نظر آ جا کے ،سووہ استخارہ نہیں اور اگر خواب نظر آ بھی گیا تو وہ مختاج تعبیر ہے ،اگر چہ صراحت کے ساتھ نظر آئے پھر تعبیر جو ہوگی وہ بھی ظنی ہوگی بھین نہیں ،اس میں اسے شبہات ہیں پس اس کو استخارہ کہنا یا مجاز ہے اگر ان بزرگوں سے بینام منقول ہے ، ورنہ اغلاط عامہ میں سے ہے۔ (اصلاح انقلاب امت)

# 8۔استخارہ کام کے ارادہ سے پہلے ہو

استخارہ کا پیطریقہ نہیں ہے کہ ارادہ ابھی کرلو پھر برائے نام استخارہ بھی کرلو، استخارہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہیے تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہوجائے ،اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں ،استخارہ اس شخص کے لیے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں دل اسی جانب مائل ہوجا تا ہے اور وہ شخص اس غلط نہی کا شکارر ہتا ہے کہ یہ بات استخارہ سے معلوم ہوئی ہے۔

#### 9۔استخارہ صرف جائز کاموں میں ہے

ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ استخارہ کامحل مباحات ہے، جومباح یعنی جائز کام ہیں ان میں استخارہ

کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ نے فرض کردی ہیں یا واجبات اور سنن موکدہ ہیں ان میں استخارے کی حاجت نہیں۔ اس طرح جن کا موں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز کردیا ہے ان میں بھی استخارہ نہیں ہے، مثلا کوئی آدمی استخارہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو یہاں استخارہ نہیں، یہ کام تو اللہ تعالی نے فرض کردیا ہے، یا کوئی شخص اس بارے میں استخارہ کرے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں، رشوت لوں کہ نہ لوں، ویڈ پوفلموں کا کاروبار کروں نہ کروں، سودی معاملہ کروں یا نہ کروں تو ان سب منہیات میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سب تو حرام ہیں، استخارہ ان چیزوں میں کیا جائے جو جائز امور ہیں، رزق حلال کے حاصل کرنے اور کسب معاش کے لیے ملازمت کروں یا تجارت کروں؟ تجارت کی خرود ونوش کی؟ اب یہاں استخارہ کی ضرورت ہے، اس کے طرح اگر تج کے لیے جانا ہوتو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاوں یا نہ جاوں؟ بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلال دن جاوں یا نہ جاوں؟ بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلال دن جاوں یا نہ جاوں؟

#### رشتول کے لیےاستخارہ

رشتہ کا معاملہ عام معاملات سے الگ ہے، بیصرف اولا د کا کامنہیں بلکہ والدین کا کام بھی ہے، سیحی رشتہ کا استخاب والدین ہی کرسکتے ہیں، بیان کی ذمہ داری ہے اور ان کو مستقبل کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں رشتہ کریں؟اس لیے بہتر بیہ ہے کہ جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ خود بھی استخارہ کرلیں اور اگر ان کے والدین زندہ ہوں تو وہ بھی کرلیں۔

# استخاره ہرمشکل، پریشانی اور فتنے سے بچاد کاحل

محدث العصر حضرت بنوری رحمه الله لکھتے ہیں کہ: ''دورِ حاضر میں امت کا شیرازہ جس بری طرح سے بھر گیا ہے، مستقبل قریب میں اس کی شیرازہ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، جب استشارے کا راستہ بند ہو گیا تو اب صرف استخارہ کا راستہ ہی باقی رہ گیا ہے، حدیث شریف میں تو فرمایا تھا:

#### مَاخَابَ مَن اِستَخَارَ وَمَا نَدِمَ مَن اِستَشَارَ

ترجمه: جواستخاره کرے گا خائب وخاسر( نا کام اور نقصان اٹھانے والا ) نہ ہوگا ، اور جومشورہ کرے گاوہ

بشيمان شرمنده نه هوگا۔

عوام کے لئے یہی دستورالعمل ہے کہ اگر کوئی ان فتنوں میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تو مسنون استخارہ کر کے عمل کرے اور امید ہے کہ استخارہ کے بعد اس کا قدم سیح ہوگا ، مسنون استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب کسی امر میں متحیر اور متر دد ہوتا ہے اور کوئی واضح اور صاف پہلونظر نہیں آتا ، اس کاعلم رہنمائی سے قاصر اور اس کی طاقت بہتر کام کرنے سے عاجز توحق تعالی کی بارگاہ رحمت والطاف میں التجا کرتا ہے اور حق تعالی کی بارگاہ سے دعا ، توکل تفویض اور سے کہ وہ اس کی دشکیری اور رہنمائی فرمائے ، بہتر صورت پر چانے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)'۔ (دور حاضر کے فتنے اور ان کاعلاج)

#### استخارہ کےخودساختہ طریقے اوران کے مفاسر

اس زمانے کے مسلمانوں نے استخارہ کے گی ایسے طریقے خود گھڑ لیے ہیں جن کا طریقہ مسنونہ سے و کی دور کا بھی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ بیان فر مایا در حقیقت وہ اللہ تعالی کے تکم سے ہے جو اللہ تعالی نے اپندوں تک پہنچایا مگر بندوں نے یہ قدر کی کہ اسے پس پشت ڈال کراپئی طرف سے کی طریقے ایجاد کر لیے، اللہ تعالی نے جو استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ تعالی کے اپنی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنی امت کو سکھایا اور ایسے اہتمام سے سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ مگر آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالی کے ارشاد فر مائے ہوئے طریقے کے مقابلے میں اپنی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر مائے ہوئے طریقے کے مقابلے میں اپنی پیند کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں، آنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتبی سے دی تھے۔ کوئی سزت سے ابنی سے کوئی سزت سے ابنی ہیں ہے بلکہ ان طریقوں میں تو جانے کا ہے، کوئی شیخ پر پڑھنے کا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، اس میں سے کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان طریقوں میں تو ایک گونہ خطرے کا اندیشہ ہے، رسول اللہ کا سنت طریقہ چھوڑ کردوسرے طریقے اختیار کرنا پیٹنیس اللہ کو پہند بھی ہویانہ ایک گونہ خطرے کا اندیشہ ہے، رسول اللہ کا سنت طریقہ چھوڑ کردوسرے طریقے اختیار کرنا پیٹنیس اللہ کو پہند بھی ہویانہ

وفت کی نمی اورفوری فیصلے کی صورت میں استخارے کا ایک اور مسنون طریقه

سنت استخارے کا ایک تفصیلی طریقہ تو وہ ہوا جس کو ماقبل میں تفصیل سے بیان کردیا گیالیکن قربان جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی ایک مختصر سااستخارہ تجویز فرمادیا تا کہ استخارے سے محرومی نہ ہوجائے ،اس سے قبل استخارہ کا جومسنون طریقہ عرض کیا گیا، بیتواس وقت ہے جب آ دمی کو

استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو،اس وقت تو وضوکر کے دور کعت نقل پڑھ کروہ استخارہ کی مسنون دعا کرے، کین بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی اور فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے، دور کعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچا نک کوئی کام سامنے آگیا اور فور ااس کے کرنے یانہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اتناوقت ہے نہیں کہ دور کعت نقل پڑھ کر استخارہ کیا جائے تو ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم صل ج الل ج عل جج وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ بیہے:

## اَللَّهُمَّ خِرُ لِيُ وَاخُتَرُ لِيُ (كنز العمال)

اےاللہ! میرے لیے آپ پیندفر مادیجیے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا جا ہیے، بس بید دعا پڑھ لے، اس کےعلاوہ ایک اور دعاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فر مائی ہے، وہ بیہ ہے:

### اللهُمَّ اهُدِنِي وَسَدِّدُنِي (صحيح مسلم)

اےاللہ!میری صحیح ہدایت فرمایےاور مجھےسید ھےراستے پرر کھے۔

اسی طرح ایک اور مسنون دعاہے:

# اَللَّهُمَ اللَّهِمُنِيُ رُشُدِيُ (ترمذي)

ا اللہ! جوسیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القافر مادیجیے۔ ان دعاوں میں سے جو دعایا د آجائے اس کواسی وقت پڑھ لے، اور اگر عربی میں دعایا دنہ آئے تو اردوہی میں دعا کرلو کہ اے اللہ! مجھے پیشکش پیش آئی ہے، آپ مجھے صبح راستہ دکھا دیجیے، اگر زبان سے نہ کہہ سکوتو دل ہی دل میں اللہ تعالی سے کہہ دو کہ یا اللہ! بیمشکل اور یہ پریشانی پیش آئی ہے، آپ صبح راستہ پر ڈال دیجیے جوراستہ آپ کی رضا کے مطابق ہوا ورجس میں میرے لیے خیر ہو۔

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله کا ساری عمریه عمول رہا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں فوری فیصلہ کرنا ہوتا کہ بید دوراستے ہیں ان میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے تو آپ اس وقت چند کھوں کے لیے آکھ بند کر لیتے ،اب جوشخص آپ کی عادت سے واقف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیآ نکھ بند کر کے کیا کام ہور ہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذراسی دیر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی ول میں اللہ تعالی سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ! میرے سامنے یہ شکش کی بات پیش آگئ ہے، میری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ کیا فیصلہ کروں ،آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو، بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا ساور مختصر سااستخارہ ہو گیا۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ جو تحص ہرکام کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلے تو اللہ تعالی ضروراس کی مد فرماتے ہیں ،اس لیے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحہ کے اندر کیا سے کیا کرلیا، یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالی سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرلیا، اللہ تعالی سے خیر مانگ کی اوراپنے لیے بھے راستہ طلب کرلیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ لی گیا اور دوسری طرف اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و تو اب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالی دوسری طرف اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کہ بھی اجر و تو اب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اجر و تو اب بھی عطا فرماتے ہیں ،اس لیے انسان کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چا ہے، صبح سے لے کرشام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آ دمی کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں ،اس وقت فورا ایک لحم کے لیے اللہ تعالی سے رجوع کر لو، یا اللہ! میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ایک لحم کے لیے اللہ تعالی سے رجوع کر لو، یا اللہ! میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق مو۔ (اصلاحی خطبات)

الغرض استخارہ اللہ تعالی سے خیر مانگئے اور بھلائی طلب کرنے کا مسنون ذریعہ ہے لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کی وہی اصل شکل اور روح بر قرار رہے جوشر بعت اسلام نے واضح فر مائی ہے ،محض سنی سنائی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے حضرات علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کودین کی صحیح معنی میں سمجھ، اس پر ممل کرنے والا اور عملا اس کوروئے زمین پر قائم کرنے والا بنائے ، آمین ۔

#### وہ کتب جن سے استفادہ کیا گیا

#### اولاد کی بندش

انسانوں کے مسائل میں سے ایک اہم مسکلہ اولا د کا نہ ہونا بھی ہے۔ جب مردعورت کی شادی ہوتی ہے تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہےاب اولا دہو۔ کیونکہ بیفطرت انسانی ہے وہ اولا د سے محبت کرتا ہے۔ جنانچی جھی تواللہ کی طرف سے اولا دجلد ہوتی ہے اور کبھی دہر سے ، اور کبھی بالکل بھی نہیں ہوتی ۔ اسی طرح کسی کوصرف بیٹے ملتے ہیں اور کسی کوصرف بیٹیاں اورکسی کو دونوں۔اگرکسی کی شادی کے بعد دوتین سال گزر جائیں اوراس کی اولا دیالکل بھی نہ ہوتو یریشانی بن جاتی ہے، پہلے تو لوگ ڈاکٹری اور حکیمی علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر عاملوں کے پیچھے بھا گنا شروع ہوجاتے ہیں۔ بیروہ موقع ہوتا ہے جب عاملین لوگوں کاعقیدہ ،نظریہ،اورسوچ تبدیل کر کےموحد سے مشرک بنا ڈ التے ہیں۔ پہلےلوگوں کا یہی عقیدہ اورسوچ ہوتی ہےاولا ددینے اور نہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیمن جب عاملوں کے ہاتھ لگتے ہیں توبیسوچ تبدیل ہوکریہ بن جاتی ہے کہ کوئی انسان دشمن وغیرہ بھی چاہے تو اولا د کی بندش کرسکتا ہے۔ پہلے والی سوچ انسان کو پریشان نہیں کرتی ہلین جب دوسری سوچ ذہن میں ڈالی جاتی ہےتو بیانسان کے سکون کو ہرباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ عاملین پیسوچ اس لیے ذہن میں ڈالتے ہیں کہاگر وہ پیکہیں کہاولا دینے اور نہ دینے والی ذات اللّٰد کی ہے توان کے پاس آنے والا یا آنے والی اٹھے گی اور مسجد اور مصلی پر جا کر بیٹھ جائے گی ، عامل کے ہاتھ کچھنیں آئے گا۔اس لیےان کا سب سے پہلا کام آنے والے کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ فورامن گھڑت حساب کتاب کر کے بتا دیتے ہیں تم پرکسی مثمن حاسد نے بندش کروا دی ہے،اس بندش کی کاٹ کرنی پڑے گی تب آ پ کا مسکله کل ہوگا۔

چنانچے سائل جب بندش کی کاٹ کروانے کا ذہن بنالیتا ہے تو پھر عامل سے کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ میری بندش کی کاٹ کرنے کے طریقے اسے بی ہیں جتنے عامل اور جادوگر۔اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب کئی عور تیں اپنی عزت اور وقار لٹا بیٹھتی ہیں ،اس کے علاوہ اولا درینے کے بہانے ہزاروں روپ لوٹ لیے جاتے ہیں اور حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔اگرا تفا قاکسی عامل کے ممل یا تعویذ کے بعد اللہ کی طرف سے اولا دکی نعت مل جائے تو لوگ اسے ' پیراں دتا'' وغیرہ کے نام سے پکار کر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بیسب پھھاس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے پیارے دب، اور اس کے رسول اور اس رسول پر نازل ہونے والی کتاب مبین سے لیکھاس اور ناواقف ہوتے ہیں۔اگر کوئی مسلمان کتاب ہدایت قرآن کے ساتھ اپناتعلق مضبوط بنائے اور اس کا مطالعہ لاتعلق اور ناواقف ہوتے ہیں۔اگر کوئی مسلمان کتاب ہدایت قرآن کے ساتھ اپناتعلق مضبوط بنائے اور اس کا مطالعہ

اور تلاوت کرے، بیرجاننے کی کوشش کرے میرارب مجھے مخاطب کر کے میری زندگی کے بارے کیا کیا ہدایات دیتا ہے تواسے کسی عامل کے یاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔

> اولا درینے والاصرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی کاارشادہے:

لله ملك السماوات والارض يخلق مايشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. (الشورى 49. 50)

تر جمانی: آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا نہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔

یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ بھی بے اختیار ہیں، زکر یا علیہ السلام بڑھا ہے تک بے اولا در ہتے ہیں اگر اولا درینا اللہ کے پیغیبر کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے لیے اولا دلے لیتے ،کیکن اولا دکی تمنامیں بوڑھے ہوگئے اور پھر بڑھا ہے میں بیفریاد کی جسے اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے تب بڑھا ہے میں بیکی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔

زكرية عليه السلام كي فرياد:

قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا. (4.5مريم)

"عرض کی اے میرے پروردگار،میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھا پے سے بھڑک اُٹھا ہے (بالوں کی سفیدی کے سبب آگ کی طرح حمیلنے لگا ہے ) اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے ما نگ کر بھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعدا پنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطافر ما"

یبی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا،ان کی بھی اولا ذہیں تھی، بڑھا ہے میں اللہ سے دعا کی،ان کو بھی اللہ نے بڑھا ہے میں اولا دسے نوازا۔ ہمیں میسو چنا چا ہے کیا میعامل اور عملیات کا کام کرنے والے کیا اللہ کے ان برگزیدہ نبیوں اور ولیوں سے بھی آ گے کہنچے ہوئے ہیں کہ ان پر پلیے اور عز تیں لٹانے سے اولا دمل جاتی ہے؟،اصل بات میہ ہے کہ میں انہیں نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلتے ہوئے صرف اللہ سے ہی التجاکر نی چا ہے، جب اللہ چا ہے گا اولا دکی نعمت عطاء فرمادے گا۔

سوره نوح میں ارشاد خداوندی ہے:

فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمدد كم باموال و بنين ويجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا. مالكم لا ترجون لله وقارا. (نوح10,13)

بھروسہ،ایمان ویقین اللہ پر رکھیں۔

#### سایه، آسیب

آسیب دراصل فارس کا لفظ ہے، جس کا اصل معنی صدمہ، نکلیف اور مصیبت ہے۔ آسیب کا مطلب عام طور پر بیسمجھا جاتا ہے کہ آسیب زدہ کوجن (مومن یافاسق فاجر یا کافر) لگ گیا ہے۔ اور اس کے تصرف سے آسیب زدہ کے حرکات وسکنات، افعال واقوال میں خلل پڑ گیا ہے۔ آسیب زدگی کی شکایت زیادہ ترعورتوں میں دیکھی جاتی ہے، کیکن ان میں سے اکثر واقع اور حقیقت میں آسیب زدگی نہیں، بلکہ اختناق یعنی 'جسٹیر یا،، میں متلا ہوتی ہیں، یا پھر کسی ذاتی غرض اور مقصد کی خاطر جان ہو جھر کر آسیب زدہ بن جاتی ہیں۔

مسره يا (اختناق الرحم باوگوله)

بات کی مناسبت سے تھوڑی تی بات ہسٹر یا کے بارے کر لیتے ہیں، تا کہ تشخیص کرنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک مشہور عصبی مرض ہے جو کہ نظام عصبی کے افعال کے فتور سے واقع ہوتا ہے اس سے جسمانی افعال میں فرق آجا تا ہے۔ اس کو عقلی مرض کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کیفیت امراض رحم (حیض کا بند ہونا اور رحم مل جانا) کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے اس کو فیت میں مریضہ اپنا سانس گھٹتے ہوئے محسوس کرتی ہے اس کا دورانیہ 12 سال سے 40 سال تک کی عمر میں ہوا کرتا ہے۔

اسباب:

1 \_ حيض كا تكليف سے كم وبيش آنايا بعض حالتوں ميں بند موجانا۔

2\_نفسانی اور شہوانی خواہشات کاغلبہ۔

3 عشقیه انسانون اور کتب کا مطالعه عشق محبت میں ناکا می اورکسی قتم کی بدنامی ۔

4\_دائى قبض نفخ شكم، رنج وغم ، فكروتر دد، غصه وخوف وغيره اس كے بنيادى اسباب بيں۔

اقسام:

اس كى دواقسام بين: 1 -خفيف باؤ گولداس كومائنز مسرر يا كہتے ہيں۔ 2 -شديد باؤ گولداس كوميجر مسرريا

کھتے ہیں۔خفیف ہسٹیر یا میں مریضہ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک گولہ سا آٹھ کر اوپر جا کر گلے میں ائٹک گیا ہے۔ اس کو نگلنے کی کوشش میں اس کا گلا گھٹے لگتا ہے۔ یہ تکلیف جلد ہی دور ہوجاتی ہے۔ مریضہ کو ہلکا ساسر میں درداور گردن میں تنی محسوں ہوتی ہے، ڈ کارآتے ہیں اور پیٹ پھول جا تا ہے، دل دھڑ کتا ہے، پیشا ب بکثر ت آتا ہے اور گھر اہٹ محسوں ہونے لگتی ہے۔ شدید ہسٹیر یا میں مذکورہ علامات کے ساتھ مریض کو بیننے یارو نے کا دورہ لاحق ہو جا تا ہے اور وہ نین ہے بوش ہوجاتا ہے۔ ساتھ میں مبتلا شخص نا پختہ ذہن، جنر باتی اور متلون مزاج ہوجاتا ہے اور ہروفت ذاتی انا میں گھر ار ہتا ہے۔ یہ اکثر جوڑوں کے درد کی بھی شکایت کرتا ہے، آس پاس کی باتیں سنتا ہے مگر ان پڑمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت شعور کے بجائے اس کے ذہن پر لاشعور کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہے۔ اس مرض میں بارہ سے چالیس سال کی عورتیں زیادہ مبتلا ہوا کرتی بیں۔

#### علاج:

اول قتم کاعلاج: حلتیت 40 گرام، نمک سنگ 10 گرام، نمک دریاء 10 گرام، سونٹھ 10 گرام، فلفل دریاء 10 گرام، نمک سونٹھ 10 گرام نمک سنگ 10 گرام نمک سونچل 10 گرام تمام کا سفوف کر کے کاغذی لیموں کے جوس نصف کٹر میں شامل کر کے خشک کریں اور باریک یاوڈ ربنالیں ۔ ایک گرام دن میں دوٹائم تازہ یانی کے ساتھ استعال کریں -

فتم دوئم کاعلاج: مصطکی رومی 20 گرام، جدوار خطاء 5 گرام، شورہ قلمی، جند بیدستر، عود صلیب، عقر قرحا، سب5،5 گرام مشک خالص 1 گرام سفوف کر کے شیرہ منتی میں گوندھ کر گولیاں چنے برابر بنالیس۔ایک گولی دن میں تین بارپانی کے ساتھ استعال کریں۔ (نوٹ) کوئی بھی دوا ڈاکٹریا تھیم سے مشورہ کے بعد استعال کریں۔

#### غورطلب بات

جیسا کہ میں نے اوپرعرض کیا کہ آسیب زدگی کی زیادہ تر شکایات عورتوں کے بارے آتی رہتی ہیں،اور جب کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لینی اس کی سائس گھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے،ایسا لگتا ہے کہ کوئی گلے کو دبار ہا ہے اور دورہ پڑگیا ہے۔ پہلے تو گھروالے ڈاکٹر کے پاس لے کرجاتے ہیں، چونکہ عام ڈاکٹر جوگلی محلوں میں دکان کھول کر بیٹھے ہیں،ان کاعلم صرف میڈیکل ریپ کے لیکچر کامختاج ہوتا ہے اس لیے بیہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا جبکہ بڑے ڈاکٹر وں تک ہرکسی کی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ ہے کہتے ہیں ہم نے بہت علاج کرایا لیکن مریضہ ٹھیک نہیں ہوئی چنانچاب عاملوں کے پاس جانا شروع کردیتے ہیں۔عامل مریض کی علامات سنتے ہی کہددیتے ہیں اس پر ہاہر کی مخلوق کا سابیہ ہے۔اس کے بعد مخلوق کا سابیہ ہے۔اس کے بعد مخلوق کا سابیہ ہے۔اس کے بعد عملیات اور تعویذات کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔

# عورتوں کو ہسٹیر یا ہونے کی بڑی وجہ

جبیبا کہ عرض کیا زیادہ ترعورتوں کوہسٹیر یا ہوتا ہے بہت کم عورتوں کو داقعی جنات کا مسکلہ ہوتا ہے۔لہذا علاج کرتے ہوئے بھی پہلے ہسٹیریا کے اسباب کو تلاش کر کے دور کرنا چاہیے۔عورتوں کوہسٹیریا ہونے کے اسباب پیچھے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے دواسباب ایسے ہیں جوسب سے زیادہ عورتوں کوہسٹیریا کا شکار بناتے ہیں: ایک شادی میں دبر کرنا،اور دوسرا کوئی صدمہ وغیرہ۔ جب والدین اپنی بچی کے رشتے میں باربارا نکار کرتے ہیں،اور پھر بائیس ٹئیس سال کی عمر کے بعدر شتے ملنا ہند ہوجاتے ہیں ،اورعورت بھی انسان ہےاللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جذبات ر کھے ہیںاس لیےوہ یا تو غلبشہوت کی وجہ ہے،سٹیر یا کا شکار ہوجاتی ہےاور یاصد مےاورٹینشن کی وجہ ہے۔خلاہر ہے مردتوا بنی بات زور سے یاکسی پر دباوڈ ال کر ماریٹائی کر کے منوالیتے ہیں یا گھر سے احتجا جابھا گ بھی جاتے ہیں۔لیکن عورت کمزورذات ہے نہ تو وہ کسی پر دباوڈال سکتی ہے اور نہ گھر سے بھاگ سکتی ہے،اس لیےان تمام پریشانیوں کے دباو کی وجہ ہے ہسٹیر یا کا شکار ہوجاتی ہے اوراسے دورے پڑنا شروع ہوجاتے ہیں اور ہم بیجھتے ہیں اس پر باہر کی مخلوق کا سابیہ سے حالانکہ بیگھر کے اندر کی مخلوق کا سابیہ ہوتا ہے جواس کی شادی میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، جس سے فطری جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں اور رحم میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یا در کھیں پیمعاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حانوروں کوبھی اگران کا ساتھی نہ ملے تو پاگل ہوجاتے ہیں۔ابھی حال ہی میں اسلام آیا د کے چڑیا گھر کے ہاتھی کاوان کو کمبوڈیا منتقل کردیا گیا کیونکہاہے زنچیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زنچیروں میں جکڑنے کی وجہ بیتھی کہ وہ پاگلوں والی حرکتیں کر تااور حملہ آ ور ہوتا تھا،اس کی الیی حرکتوں کی وجہ بیتھی کہاس کو مادہ ہاتھی سے کئی سالوں تک دور رکھا گیا جس سےوہ گویا کہ مسٹیر یا کا شکار ہوگیا۔

آسيب ز دگي

دوسری چیز واقعی جنات کا ننگ کرنا بھی ہوتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات جنات کسی مردیا عورت کوننگ کرنا شروع کردیتے ہیں۔اس بات کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ماتا ہے۔ 1. عن عطاء بن رباح قال: قال ابن عباس رضى الله عنه الا أريك امرأة من اهل الحنة، قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: انى أصرع وانى أتكشف فادع الله لى، قال: ان شئت دعوت الله ان قال: ان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت: أصبر، فقالت انى اتكشف فادع الله لى أن لا يعافيك. فدعالها. (متفق عليه)

اس حدیث سے جہال بیٹا بت ہوتا ہے کہ جنات وشیاطین واقعی انسانوں پرسوار ہوتے اور تنگ کرتے ہیں تو دوسری طرف یہی حدیث ایسے مسائل کا شکار لوگوں کی رہنمائی بھی کرتی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسر اسبق اس حدیث سے مملیات کا کام کرنے والے علاء کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے ،کومزید ڈرادھم کا کراور بلند وبالا دعوے کرکے اسے لوٹنے کے بجائے آخرت اور جنت کی تبلیغ کریں اور اسے صبر اور حوصلہ اختیار کرنے کی ترغیب دیں۔

2. عن يعلى بن مرة رضى الله عنه قال: رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلى، و لا يراها أحد بعدى، لقد خرجت

معه فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبى لها، فقالت يا رسول الله: هذا الصبى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ فى اليوم لا أدرى كم مرة، قال: (ناولينيه)، فرفعته إليه، فجعله بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغر (فاه)، فنفث فيه ثلاثا، وقال: (بسم الله، أنا عبدالله، اخسأ عدو الله)، ثم ناولها إياه، فقال: (ألقينا فى الرجعة فى هذا المكان، فأخبرينا ما فعل)، قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها ثلاث شياة، فقال (ما فعل صبيك؟) فقالت: والذى بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فقالت: والذى بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم، قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية. (مسند فاجمد. الحاكم المستدرك)

تر جمانی: بیرواقعہ کی احادیث میں مختلف الفاظ اور باتوں کی کمی بیشی کے ساتھ آیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ: ایک عورت کے پاس بچے تھا جسے جناتی دورے پڑتے تھے، وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی اس بچے کوئسی بھی وقت کوئی بلاء کیڑلیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ فر مایا میں حجہ بن عبد اللہ ہوں ، اللہ کے دشمن تورسوا ہو یہاں سے نکل جا۔ چنانچہ اس کے بعد اس بچے اور اس کے گھر والوں سے یہ بلاء اور تکلیف بالکل ختم ہوگئی۔

3. عن عثمان بن العاص رضى الله عنه قال: لما استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، جعل يعرض لى شيء في صلاتى، حتى ما أدرى ما أصلى فلما رأيت ذلك، رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أبى العاص؟) قلت: نعم! يا رسول الله! قال: (ما جاء بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لى شيء في صلواتى، حتى

ما أدرى ما أصلى قال: ذاك الشيطان. ادنه، فدنوت منه، فجلست على صدور قدمى، قال، فضرب صدرى بيده، وتفل فى فمى، وقال: (أخرج عدو الله!) ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: (الحق بعملك) (أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الطب.

ترجمہ: عثان بن افی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا عامل مقرر کیا، تو مجھے نماز میں کچھادھرادھرکا خیال آنے لگا یہاں تک کہ مجھے یہ یادنہیں رہتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں، جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو آپ نے فرمایا: ''کیا ابن ابی العاص ہو'؟، میں نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے سوال کیا: ''تم یہاں کیوں آئے ہو'؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے سوال کیا: ''تم یہاں کیوں آئے ہو'؟ میں نے عرض کیا؛ اللہ کے رسول! مجھے نماز میں طرح طرح کے خیالات آئے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''بیشیطان ہے، تم میر نے ربیب آو، میں آپ کے قریب ہوا، اور اپنے پاوں کی مند میں ڈالا، اور (شیطان کو مخاطب کر کے ) فرمایا: » اخرج عدو اللہ اللہ کے دہمی انگل جا۔ یمل آپ نے تین بارکیا، میر کے بعد مجھ سے فرمایا: ''اپنے کام پر جاؤ' عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں؛ قسم سے! مجھے نہیں معلوم کہ پھر بھی شیطان میر نے قریب ہو مایا: ''اپنے کام پر جاؤ' عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں؛ قسم سے! مجھے نہیں معلوم کہ پھر بھی شیطان میر نے قریب ہو گھر کہوں شیطان میر نے ور ابن ماجہ 2858)

قارئین کرام ان روایات ہے ہمیں ہی بھی معلوم ہوگیا کہ جنات کے اثر ات افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہیں اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے علاج کیسے کیا۔ ہمیں یہ بات بھی کیا ہیے مسئلہ یا پریشانی کوئی بھی ہوسب اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور اس کی وجہ دوباتوں میں سے ایک ہے: یا تو اپنے اعمال کی معمولی سز اہے، اور یا اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ علاج اس کا تو بہ استعفار، رجوع الی اللہ بعلق مع اللہ تعلق مع القر ان اور صبر ہے۔ ہم ان دعاوں اور مسنون اذکار کا اجتمام کریں جو قر آن وحدیث میں موجود ہیں۔ چونکہ شیطان کا کام انسان کو اللہ ، رسول ، قر آن اور دین سے دور کرنا ہے ، اس لیے وہ اپنی وشمنی میں انسانوں کو پہلے تنگ کرتے ہیں اور پھر اس پریشانی کو دور کرنے کے چکر میں ناجائز کام وعملیات کرواتے ہیں ، اور بھی بھی الیہ بھی ہوتا ہے کوئی شرکیہ کس کرواتے ہیں ، اور بھی بھی الیہ بھی ہوتا ہے کوئی شرکیہ کس کرواتے ہیں کہ ایسا کرونو ٹھیک ہوجاو گے ، مثلا کسی اللہ والے کی قبر کو بجدہ کرنا ، یا غیر اللہ کے نام پرقربانی وغیرہ اور جب کوئی ایسا

کرتا ہے تو وہ شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے جس سے اس آ دمی کا پی عقیدہ بن جاتا ہے کہ قبر کو تجدہ کرنے سے اس قبر والے نے ٹھیک کردیااس طرح اپناایمان کھودیتا ہے اور یہی کام شیطان کروانا جا بتا تھا۔

## عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ کیوں۔

عام طور پرید کیھا گیا ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثر ات زیادہ ہوتے ہیں۔اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا تھوڑ اساجائز ہ لے لیتے ہیں۔

1 ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عور تیں عام طور پر کمز ورعقیدے والی ہوتی ہیں ۔ تعلیم کی کی اور خاص طور پر دین اسلام اور اسلام کے بنیا دی عقائد ، اور قر آن نہی سے دوری کی وجہ سے عوتوں کے عقائد ، بہت کمز ور ہوتے ہیں ، اور وہ ہرسنی سنائی بات اور افوء پر فور ایقین کر لیتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس بات کو اپنے دماغ پر سوار کر دیتی ہیں۔

2۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں تو ہم پرست ہوتی ہیں۔ تو ہم پرتی مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کمزورعقیدے اور تو ہم پرتی کی وجہ سے غلط تنم کے اعمال میں ملوث ہو جاتی ہیں اور یہی چیز انہیں مختلف قتم کے مسائل کا شکار کر دیتی ہے۔

3۔تیسری وجہ بیہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی سے رابطہ کرتی ہیں تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ تمہارے ساتھ جن یا جادو کا مسئلہ ہے تو اس بات پر فورایقین کرلیتی ہیں اور پھران کی فطری کمزوری اور ڈرانہیں طرح طرح کے مسائل کا شکار کر دیتا ہے۔

4۔ عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتیں ، بعض تو اپنے بال فروخت بھی کردیتی ہیں۔ یہ بات نہا ہت ہی اہم ہے کہ آپ کے بال جب کسی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کے بالوں سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ پر جادو، جنات کے اثر ات کرواسکتا ہے۔ جادو جنات کے مسائل میں بالوں کا بڑا کر دار ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی بالوں کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے لیکن آج کل گلی محلوں میں آوازلگاتے بالوں کے خریدار گھومتے ہیں اور عورتیں چند پیسوں کی لالچ میں بال فروخت کردیتی ہیں، آپ کے بال خریدار کے پاس گئے وہ اب جا ہے تو آپ پر جادو کرواسکتا

5 عورتیں پر دہ نہیں کرتیں،خوب بن سنور کر نگے سرگھروں کے اندر گھوتی ہیں، یا شادیوں میں جاتی ہیں،

خاص طور پرنو جوان غیرشادی شده لڑکیاں، تو تبھی کوئی جن ان پر عاشق ہوجا تا ہے اور پھر اسے تنگ کرتا ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعض اوقات ہمبستری بھی کرتا ہے۔ بیدوہ صورت ہے جس میں عورت کی زندگی تباہ ہوکررہ جاتی ہے، اگر کسی جگہ شادی ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ جان نہیں چھوڑتے اور اس کے خاوند کو بھی بعض اوقات تنگ کرتے ہیں تا کہ وہ اس سے دور ہوجائے۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں کیسے مبارک تعلیمات دی ہیں اگر ہم کمل اسلام پنمیل کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

6۔ میرے خیال میں جادو جنات کی شکار 95 فیصد عورتوں پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات بلکہ وہ ویسے ہی وہمی یا نفسیاتی بیار یا (اختناق الرحم یعنی) ہسٹیر یا بیاری کا شکار ہوتی ہیں، خاص طور پر غیر شادی شدہ بالغ لڑکیاں زیادہ تر ہسٹیر یا کا شکار ہوتی ہیں، اور ہسٹیر یا کی تمام علامات ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑجا تا ہے۔ اس کا علاج نہایت ہیں آسان ہے اور وہ ہے اس لڑکی کی فورا شادی کر دینا۔ شادی ہوتے ہیں ہسٹیر یا کی بیاری ختم ہو جاتی ہے۔

### مرگی

مرگی کیا ہے اوراس کی اقسام کتنی ہیں

مرگی ایک مرض ہے جس میں مریض کوایک دورہ پڑتا ہے اور وہ بیہوش ہوکر گر جاتا ہے۔مرگی کی دواقسام ہیں۔ایک عضوی مرگی اور دوسری جناتی مرگی۔

جناتی مرگی

جناتی مرگی ہے ہے کہ جنات کے اثرات کی وجہ سے دورہ پڑتا ہے اور مریض بیہوش ہوکر گر جاتا ہے۔ جناتی مرگی اور عضوی مرگی میں فرق ہے ہے کہ اگر مریض کو قرآن سنایا جائے اور قرآن من کر دورہ پڑتے ہوتی مرگی کی علامت ہے۔ جبکہ عضوی مرگی یعنی جسمانی اور دماغی فالٹ اور طبی مسائل کی وجہ سے جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اسے قرآن پڑھنے یا سننے سے دورہ نہیں پڑتا بلکہ اپنے وقت پر جب دورہ پڑتا ہوتا ہے اسی وقت پڑتا ہے۔

عضوی مرگی

عضوی مرگی کا مطلب ہے جسمانی مرگی یعنی جسمانی ، د ماغی یاطبی فالٹ کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑنا۔ بیہ

عام طور پر پیدائشی مسئلہ ہوتا ہے اور بھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھی بید مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ مرگی کی ایک قسم بہت عام ہے اور وہ بیہ ہے کہ صرف چند سینٹر کے لیے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ یعنی آ دمی چند سینٹر کے لیے بالکل دماغی لحاظ سے غائب ہوجا تا ہے اور اسے بھول جاتا ہے میں کون ہول اور کہاں ہول اور کیا کرنا ہے وغیرہ۔ مرگی کی بیشم آج کے دور میں بہت عام ہو چکی ہے جس کی وجہ کمپیوٹر اور موبائل کا کثر ت استعال ہے۔ چنانچے کی لوگوں کو چند سینٹر تک اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر چند سینٹر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوجا تا ہے۔

جبکہ عضوی مرگی کا بڑا مسئلہ وہ دورہ ہے جوآ دمی کو بیہوش کردیتا ہے اور کی منٹ تک آ دمی بیہوش ہوکر گر بڑتا ہے۔ مرگی کی اس قتم کا طبی علاج کسی ماہر حکیم قانون مفر داعضاء سے کرایا جاسکتا ہے، لیکن علاج میں صبر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ فوراعل ہونے والانہیں اس کے علاج میں کئی کئی میپنے یا سال بھی لگ سکتے ہیں۔ افادہ عام کے لیے پچھ نسخ بھی دے دیتا ہوں۔ ایک بہت ہی اعلیٰ معجون ہے جسے آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور مرگی کے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں، چونکہ مرگی زیادہ تر دماغی مسئلہ ہی ہوتا ہے اس لیے اس معجون میں اسی قتم کی جڑی بوٹیاں شامل کی گئی ہیں۔

عود صلیب عقر قرحا۔ اسطوخودوں۔ کالی مرچ۔ جدوار۔ بادنجو بید بیسبیں بیں گرام۔ سرکہ انگوری پچاس گرام۔ شہدخالص چارسوگرام۔ تمام چیزوں کو کوٹ پیس کرسر کہ اور شہد میں مکس کرلیں مجون تیارہے۔ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک ایک چچ کھلائیں۔

عضوی مرگی میں نبض، زبان، اور بپیثاب چیک کر کے تشخیص کرلی جائے اور مزاج کے مطابق علاج کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔اس لیے تینوں مزاجوں کے لیے تین نسخے الگ سے بھی بتادیتا ہوں۔

# اعصابی مزاج میں مرگی

لينى رنگ سفيد، زبان، پييثاب سفيداورنبض اعصابي هوتوينسخداستعال كروائين:

نسخہ: تل سیاہ، بلا در، پرانا گڑ، پوٹاشیم برو مائیڈ۔سب برابروزن لیں اورسفوف کر کے پہلے ہفتے ایک رتی، دوسرے ہفتے دورتی اور تیسرے ہفتے تین رتی ہمراہ دلیں گھی لیں۔اس سےجسم فربہ ہوگا جوعلاج درست ہونے کی علامت ہے۔ یادر کھیں اس دوائی سے قبض بھی ہو جاتی ہے،اس لیےاس کے ساتھ ساتھ قبض کے لیے بھی کوئی نسخہ استعال کرتے رہیں۔

# عضلاتی مزاج میں مرگی

اگرنبض عضلاتی مو، پیشاب سرخ زردی ماکل مو، جنسی هیجان زیاده مویتو بینسخه استعال کرائیس نسخه 1: لونگ، رائی دلیمی، کلونجی دس دس گرام، دار چینی تنیس گرام یسفوف بنا کراستعال کرائیس نسخه 2: مصطگی رومی، پودینه دلیمی، سناء کمی پچاس پچاس گرام سفوف بنا کراستعال کرائیس۔

# غدی مزاج میں مرگی

ا گرنبض غدی ہولیعنی د ماغ میں تسکین ہو، مزاج میں غصہ ہو، پیشاب میں جلن ہواور دورے میں مریض کممل بیہوش ہوجا تا ہو۔

نسخہ:اسطوخودوں، بادنجو بیہ عودصلیب، سقمونیہ، صندل سفید، کشینر۔سب برابروزن لیں اور چنے کے برابر گولی تین ٹائم کھا کیں۔

# جنات جسم میںکیوں، کب اور کیسے داخل ھوتے ھیں

جنات انسان کو کیوں نگ کرتے ہیں؟ اور کسے انسان پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔

1 ۔ بھی انسان سے جنوں کا کوئی نقصان ہوجا تا ہے، چونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے اس لیے ان کو بیاان کے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے اس میں ہمارا کیا قصور ہے وہ پھر بھی ہمیں کیوں نقصان پہنچانے پرتل جاتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں بہت سارے لوگ جاہل اور اجڈ سم کے ہوتے ہیں ان کا کوئی نقصان غلطی سے بھی ہوجائے تو وہ معاف نہیں کرتے حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے یہ نقصان جان ہوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ہوا ہے ایسے ہی جنات کی تو نظر سے بال اکثریت جاہل ، کافر اور شیاطین پر مشتمل ہے اس لیے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس انسان کی کوئی غلطی نتی جاہل ، کافر اور شیاطین پر مشتمل ہے اس لیے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس انسان کی کوئی غلطی نہیں ۔ البتہ جیسے انسانوں بہت سارے لوگ ہم محمد ار ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی سمجھد ار ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی سمجھد ار ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی سمجھد ار ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی سمجھد ار ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی سمجھد ار ہوتے ہیں ان کو کی غلطی ہے ہمیں اپنی اور اسینے بچوں کی خود حفاظت کرنی

يا ہيے۔

2۔ جنات لگنے کی دوسری وجہ جادو ہے۔ یعنی جب کوئی کسی پر جادوکرتا ہے تو جادودراصل جنات ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے، توجس پر جادوکریا جاتا ہے جادوگر کے بھیجے ہوئے جنات اس کا وہ نقصان کرتے ہیں جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو بیاری کرنا کسی کا کاروبار خراب کرنا کسی کواذیت دیناوغیرہ۔

3 ۔ بھی بھی ایسے جنات جوشیطان ہیں اور انسان کے دشمن ہیں اس لیے وہ بلاوجہ بھی باہررہ کر بھی انسان کے ساتھ چھٹر چھاڑ کرتے ہیں وجہ پچھٹہیں ہوتی، چونکہ وہ شیطان ہیں اس لیے انسان دشمنی ان کی گدی میں بھری ہوئی ہے، وہ ہرطرح اپنی کوشش کرتے ہیں کہ انسان خاص طور پرمسلمان کونقصان پہنچایا جائے، چونکہ کمزور سے کمزور مسلمان محبی بہنچایا جائے، چونکہ کمزور سے کمزور مسلمان ہمی بہتی ہیں کہ کہ اپنی زبان پر لے آتا ہے اس لیے وہ زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتے البتہ چھٹر خانی ان کی جاری رہتی ہے۔ ان کی چھٹر چھاڑ اکثر نیند کی حالت میں ہوتی ہے، بھی ڈرادینا، مجھی ڈرادینا، وغیرہ وغیرہ۔

4۔جبکوئی جادوگرکسی پرجادوکرتا ہے اورکسی جن کی ڈیوٹی لگا تا ہے کہ تم نے فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ایسا کرنا ہے، تو وہ جن اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے، اگر وہ انسان پہلے ہی دین اسلام پر چلنے والا اور قر آن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے والا ہوتو جن اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر وہ آدمی دینی لحاظ سے کمز ور اور قر آن سے دور ہوتو پھر جنات ہڑی آسانی سے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو قر آن بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن جاری جان نہیں چھوٹ رہی، بات دراصل ہے ہے پر ہیز علاج سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی بیاری پر ہیز سے نہیں گئی لیکن اگر لگ جائے تو بیضروری نہیں کہانے سے نوراختم ہوجائے گی۔ اسی طرح پہلے جب دین والی نزندگی نہیں ہوتی اور جنات حاوی ہوجائے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ علاج سے فوراٹھیک ہوجائیں، اب کافی وقت لگ سکتا ہے ریکور ہونے میں۔

5۔ جنات کے انسان پر حادی ہونے کے مواقع لیعنی جنات کس موقع پر انسان کو دبوج لیتے ہیں؟ یہ تین مواقع ہیں۔ ایک جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، لینی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ دوسراا نتہائی خوشی کے موقع پر کیونکہ بید دونوں مواقع ایسے ہیں جب انسان کمزوری کا شکار ہوجاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ دیا ہے۔ لیحن غم اور غصہ بھی اعتدال کے ساتھ اور خوشی بھی اعتدال

کے ساتھ منائیں۔

# جن کے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی اقسام

1 ۔ گروہ کا چٹنا۔ یہ شیطان ہوتے ہیں جوانسان کو تکلیف دیتے ہیں غصد دلاتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں 2۔ جن کا چٹنا۔ یہ اصلی جن کا چٹنا ہے۔ جن انسان کے جسم میں دن یارات کے کسی حصے میں داخل ہوجا تا ہے۔ پوش دوخل ہوجا تا ہے پھر نگل جاتا ہے۔ یا نکلنے کے بعد پھر نہیں لوغا۔ اوغا۔

3۔مسلسل چیٹے رہنا۔جن انسان کےجسم کے سی عضو میں رہنے لگ جاتا ہے جیسے پیٹ سرینڈ لی رخم کمریا پورےجسم میں سرسے لے کرپاوں تک گردش کرتار ہتا ہے۔ دن ہویارات بیاس انسان کا ساتھ کسی صورت میں نہیں چھوڑ تا

4۔ خارتی طور پرجن کا چٹنا؛ شیطان انسان پرجسم کے باہر سے متسلط ہوتا ہے۔ ہمیشہ یا بھی بھی۔ جن بھی انسان یا حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا انسان کے کند ھے پرسوار ہوجا تا ہے جس سے انسان کو حرکت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یا ول میں شکل وسوسہ غصہ پیدا کرتا ہے۔ یا انسان جب سونے لگتا ہے قو دماغ پر حرکت کرنے والے جھے پر دباوڈ التا ہے جس سے انسان حرکت سے عاجز آجا تا ہے۔ نہ بول سکتا ہے نہ جیخ سکتا ہے نہ بال سکتا ہے اس کو جا تو م کہتے ہیں۔ یا شیطان چھوٹے جا نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو انسان کے کپڑوں پر اور جسم پر چلتا ہے۔ اس کو نقصان کسے بہنچا دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ڈراتا ہے کہ انسان سونہیں سکتا۔ یا جن خوبصورت عورت کی شکل میں حاضر ہو کر انسان سے جماع کی خواہش کرتا ہے۔

5۔ جنات متعدی: شیطان اگر کسی انسان پر چمٹا ہوا ہے، تو کسی بھی سبب کے تحت وہ اس کے ساتھ رہنے والے انسان پر بھی مسلط ہوجا تا ہے۔ اس طرح اپنے شرہے دولوگوں کی زندگی خراب کرتا ہے اس لیے اس متعدی کہتے ہیں۔اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہی شیطان جوایک شخص میں ہے وہی دوسرے کونقصان پہنچائے بلکہ اس جن کے ساتھی بھی ہوسکتے ہیں۔

کون سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ نظر کی حفاظت کرنے والے: بیر جنات نظر لگنے سے داخل ہوخل ہوتے تا کہ نظر کو باہر نکلنے سے روک سکیں۔ 2۔جادوگر کے خادم یہ جادوگی جسم میں تفاظت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ تا کہ جادوگر ہی ختم نہ ہو سکے۔
3۔عاشق جن ۔ جن اپنی مخالف صنف میں اس لیے داخل ہوتا کہ وہ اسے پیند آجاتی ہے۔ عام طور پر حوض میں رہتا ہے، اور ہروہ کام کرتا ہے جس سے وہ معاشرت کر سکے۔شادی سے منع کرتا ہے، عورت کاحمل نہیں گھہر نے دیتا، یا اس کے دل میں خاوند کی نفرت بھر دیتا ہے۔ اگر عورت جن انسان آدمی کو چمٹ جائے اس کے بارے میں ہم الگ سے بات کریں گے۔

4۔ تکلیف دہ جن: یہ جنات اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ انسان سے انجانے میں جنات کو تکلیف پینجی ہوتی ہے۔ جیسے کسی جن پر گرم پانی گرادیا ہو، یا جنات کا ڈرایا ہوجیسے دروازے زورسے بند کیے ہوں تو جنات انتقام لینے کے لیے جسم میں داخل ہوجاتے ہیں۔

5۔زار: یہ جنات ناچ گانے کی محفلوں سے داخل ہیں،ان جنات کو نکالنازیادہ مشکل ہوتا ہے کیوں کہان کا شیطان زیادہ قوی ہوتا ہے۔

6۔ قرین کو چٹنا: قرین کو جن چٹ جاتا ہے جس کے دجہ سے انسان کو وسوسہ اور نیکٹوسوچ میں ہتلا کر کے تکلیف پنچاتے ہیں۔

جنات انسانوں کے جسم میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟

جنات وشیاطین کے انسانوں پر مسلط ہونے کی ایک اہم اور بڑی وجہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. (زخرف36)

اور جو خض رحمٰن کے ذکر ( قر آ ن ) سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھروہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

لیعنی قرآن اور اللہ کے ذکر سے دوری کی سز ااور نتیج کے طور پراس آ دمی پر شیطان (جنوں یا انسانوں) میں سے ایسا مسلط ہوجا تا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس سے برے کا م بھی کروا تا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے۔ اور پھر آخرت میں اس آ دمی کا حشر بھی اسی شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیسب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ

بھی کچھوجوہات درج ذیل ہیں:

1) الله سے دوری ، نماز وں کا چھوڑ نا، گنا ہوں میں ڈوب جانے سے انسان کا قابوکر نا آسان ہوجا تا ہے۔
2) جادو: جادو جیسا جیسا پرانا ہوتا جا تا ہے جادو جیسا جیسا پرانا ہوتا جا تا ہے جادوگر کا خادم جس جسم میں رہ رہا ہوتا ہے اسے اس جسم سے انسیت ہوجاتی ہے بلکہ بعض اوقات اسے اس انسان سے عشق ہوجاتا ہے اس طرح وہ عاشق جن میں تبدیل ہوجاتا ہے۔خاص کرا گرعورت ہر جن ذکر ہویا آدمی پرانثی جن ہو۔اور جادومیں اکثر یہی ہوتا ہے،

3) انسان کونظر یا حسد گلی ہو۔ اس ہے جسم میں دائر ہ بن جاتا ہے جس سے شیطان جسم میں داخل ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات نظر کی حفاظت کرتا ہے تا کہ نکل نہ سکے۔

4) انسان کا جنات کے ساتھ تعامل کرنا، یا جنات کو پکارنا، یا جنات کے بارے میں باتیں کرنا، یا جنات کی تمنی کرنے سے بھی جنات انسان پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں۔

5)جادوگروں کی کتب پڑھنا،ان کی ویب سائٹس دیکھنا۔ یا شیطان کی عبادت کرنے والوں کی کتب پڑھنااورویب سایئٹس دیکھنا۔

6) جنسی فلموں اور ویب سائٹس کا مشاہدہ کرنا۔

7) گانے سننا، گانے سننے سے جن کوجسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔

8) الیی شادیاں جن میں اسلامی اصولوں کا دھیان نہ رکھاجاتا ہو،عورتیں بیپر دہ ہوں،لڑکی اپنے اذکار پڑھے بغیرعورتوں کے سامنے ڈانس کرے، جنات جب مریض عورتوں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا اقر ارخودیہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لگی اس لیے میں اس میں داخل ہوگیا۔

9) جن کوانسان سے عشق ہوجائے ، جیسے آ دمی کو عورت دکھے کرفتنہ ہوتا یا عورت آ دمیکو دکھے کرفتنے میں مبتلا ہوتی ہے ایسے ہی جنات ہیں اگر کسی جن کوکوئی عورت پیند آ جائے تو اس میں داخل ہوجا تا ہے یا جن عورت کوکوئی آ دمی پیند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہوجاتی ہے یا اگر عورت بر ہنہ ہے ، بسم اللہ پڑھ کر کیڑ نہیں اتارے ، یابر ہنہ سوجائے یابیت الخلا میں بغیر دعا پڑھے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (انسان اگر بیت الخلا جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کیں تو جنات سے ان کی شرمگا ہیں تھیں رہتی ہیں )

10)زنا،شراب بینا، چوری کرنا۔ نبی صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا ( زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ) یعنی اس شخص سے ایمان الگ ہوجا تا ہے جب وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب بیتیا ہے۔ تب شیطان کے لیےا سے بھانسنا آسان ہوجا تا ہے۔

11) كسى جكه يرالله كانام ليے بغير يقر چينكنا، اگرجن برگر جائے توانقاماداخل موجاتا ہے۔

12) بیت الخلامیں اللہ کا ذکر کیے بغیر گرم یا نی گرادیا جائے اگر جن پر گر گیا تو انقامی داخل ہوجا تا ہے۔

13) اونچی جگه سے ہم الله پڑھے بغیر چھلانگ لگانا۔ اگر انسان جن پرگر جائے تو جن انقامی طور پر داخل

ہوجاتا ہے۔

14 ) ہیت الخلا کےعلاوہ کہیں اور اللہ کا نام لیے بغیر پیشاب کرنا ،اگر جن پرگر گیا تو جن انتقامااس میں داخل ہوجا تا ہے۔

15) بند دروازے کوزور سے کھولنا ،اللہ کا نام لیے بغیریاا جازت لیے بغیر۔اس طرح اگر جن اندرسور ہا ہوگا تواسے تکلیف ہوگی پھرانتقا ما داخل ہوگا۔

16) شدید ڈرمحسوں کرنا۔ جیسے کوئی کارا یکسٹرنٹ کا شکار ہواور شدید خوف محسوں کرے تب بھی جنات داخل ہوجاتے ہیں۔

17) شريدد كھ،ايسے ہى شديد پريشانی۔

18)شريدخوشي۔

19)جنابت کی حالت میں سونا۔

20) بيت الخلامين گانا گانا ـ

21)بسم اللّٰہ پڑھے بغیر کیڑے مار دوائی ڈالنا،اس سے بھی شیطان تنگ ہوتے ہیں اورانقاما جسم میں داخل ہوجاتے ہیں۔

22) ہروت کی بناوسنگھار،اڑکیوں کا کثرت سے شیشے کے آگے کھڑے ہونا۔ایک عاشق جن خودا قرار کرتا ہے کہ (جب بیٹین ایج میں تھی میں اس وقت اس میں داخل ہوا تھا کیوں کہ بیا کثر شیشے کے آگے کھڑے ہوکر بناو سنگھارکرتی تھی۔

## جن یا شیطان مسلط ہونے کی چندعلامات

سب سے پہلی بات تو بیریا در کھیں کہ ان علامات کا مطلب نہیں کہ ضرور جن ہی ہے، کیونکہ جسمانی بیاریاں جنات کے بغیر بھی ہوسکتی ہیں۔البتہ روحانی بیاریاں اور گناہ والے کام اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ واقعی جن شیطان حاوی آجکا ہے۔ چندعلامات ملاحظہ کریں:

مستقل سر درد کا ہونا، سرکے کسی خاص جھے میں درد محسوس ہوتا ہو یا مختلف جگہوں پر درد، آسیب کی علامت ہے۔ اس درد میں دوا ہے بھی آ رام محسوس نہیں ہوتا۔ مرگی کے دور ہے پڑنا۔ جسم کے کسی جھے کا ناکارہ ہوجانا، یا کسی جھے میں شدید درد کا رہنا، جس کا ڈاکٹر زبھی علاج کرنے سے عاجز ہوں (جیسے بہرہ، اندھا، فالج زدہ)۔ پاوں میں چیونٹیوں کا چلنا محسوس ہو جیسے چیونٹی چل رہی ہے۔ دماغ کا منتشر رہنا، سستی اکتاب اور یا داشت کی کمزوری، سلسل وسوسوں میں مبتلار ہنا، ہر چیز میں شک کرنا، کسی چیز میں دھیان ندلگا سکنا۔ گندگی پیند کرنا، لیے ناخن رکھنا، ہاتھ روم، کوڑے کی جگہ میں بہت دیر تک رہنا۔ قرآن اوراذان سننے سے کراہت محسوس کرنا، گانے سننا پیند کرنا۔

# باب ششم کیا جادو واقعی اثر رکھتا ھے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ سحر یعنی جادوایک حقیقت ہے ، اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ بلکہ سحر سے انبیاء کا متاثر ہونا بھی قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے:

قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى 66. فاوجس في نفسه خيفة موسى 67. قلنا لا تخف انك انت الاعلىٰ 68. (سوره طه)

تر جمانی: موسی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا ایک میدان میں مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور موسی علیہ السلام پراس جادو کا اثر ہوا جس کی وجہ سے وقتی طور پر موسی علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کے اے موسی مت خوف کھا و بیٹک آپ ہی غالب ہوں گے۔

اس وافتع سے معلوم ہواسحر کا اثر طبعی اشیاء کے اثر ات کی طرح ہوتا ہے جس سے ہرانسان متاثر ہوسکتا ہے حتی کہ اللہ کا نبی بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث کی روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے اثر ات ہوئے تھے۔ جیسا کہ سیدہ عاکشر ضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

"بنوزرین کے لبید بن الاعظم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوکر دیا، آپکو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کوکر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتی کہ ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار باردعا کی، پھر فر مایا، اے عائشہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ججھے وہ بات بتادی ہمرے پاس اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دوآ دمی آئے، ایک میرے سرکے پاس اور دوسر امیرے پاول کے پاس میٹھ گیا، ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے، اس نے کہا، کس نے کہا، اس نے کہا، لبید بن اعظم نے، اس نے کہا، کس چیز میں؟ ، کہا، کنگھی، بالول اور زَمجورے شکو فی میں، اس نے کہا، کس جے صحابہ کرام رضوان اور زَمجورے شکو فی میں، اس نے کہا، وہ کہاں ہے، کہا، بئر ذروان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ صحابہ کرام رضوان

الله علیهم اجمعین کے ساتھ وہاں گئے ، پھر واپس آئے اور فرمایا ، اے عائشہ! اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی ملا ہوا تھا اور اس کی تھجوریں گویا شیطانوں کے سرتھے، (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں) میں نے کہا ، کیا آپ نے اسے نکالا ہے ، فرمایا نہیں ، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت وشفا دے دی ہے ، میں اس بات سے ڈرگیا کہ اس کا شر لوگوں میں اٹھاؤں۔"

(صیحے بخاری: ۲/۸۵۸، ج: ۱۲۷۵ میجے مسلم: ۲/۱۲۲، ج: ۹۸۱۲، ج: ۱۲/۸۵۸) بیتنق علیه حدیث دلیل قاطع اور بر ہانِ عظیم ہے کہ رسول اللہ ? پر جادو ہوا تھا، واضح رہے کہ جادو ایک مرض ہے، دیگر امراض کی طرح یہ بھی انہیاء کو لاحق ہوسکتا تھا، قر آن وحدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہیاء کیا ہم السلام پر جادو نہیں ہوسکتا۔ یہ حدیث بالا جماع "صیحی ہوسکتا تھا، قر آن وحدیث میں کہیں ہے، جوقر آن وخلوق کہتا ہے، وہ نہ صرف اس حدیث کامنکر ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری احادیث صیحے کامنکر ہے۔

ہمولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ سارا قصہ اس جادوکا۔ اس ہیں کوئی چیز الی نہیں ہے جو
آپ کے منصب نبوت میں قادح ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کوزخمی کیا جاسکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا۔ اگر
گھوڑے سے گرکر چوٹ کھاسکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ گھیا کہ بیکھوکاٹ سکتا تھا، جیسا کہ پچھ
اورا حادیث میں وارد ہوا ہے اور ان میں سے کوئی چیز بھی امن و تحفظ (عصمت) کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی
حثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آپ گھیا ہیں ذات حیثیت میں جادو کے اثر سے بیار بھی ہوسکتے
تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہوسکتا ہے۔ یہ بات تو قرآن مجید بھی ثابت ہے۔ سورہ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کے
متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزار ہا آدمیوں کے اس
پورے مجمع کی نگا ہوں پر جادوکر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔

## سَحَرُوا اَعُيُنَ النَّاسِ

اورسورۃ طٰہ میں بھی ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکیں تھیں، ان کے متعلق بیان ہوا کہ عام لوگوں نے بھی نہی بلکہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی ہم جھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہیں۔ اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ وہ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل کی خوف نہ کروتم ہی غالب رہوگے ذراا پناعصا پھینکو۔ رہا بیاعتراض کہ بیتو کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہوگئی کہ نبی ایکٹی کہ نبی ایکٹی کہ بیتو کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہوگئی کہ نبی ایکٹی کہ تو میں کہتے

تھے تواس کا جواب یہ ہے کہ کفارآپ کو سحرز دہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ سی جادوگر کے اثر سے بیار ہوگئے ہیں۔ بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ س جادوگر نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کر دیا ہے۔ اور اسی پاگل پن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے میں اور جنت ودوزخ کے افسانے سنار ہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بیاعتراض ایسے معاملہ پر سرے سے چسپال ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے بیٹابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات مجھ ایسٹے پرتھا، نبوت مجھ ایسٹے اس سے بالکل غیرمتاثر رہی ۔ تفہیم القرآن۔

ہ ہے۔ بیاں کے اعتراضات اور شکوک کے بارے میں اہل سنت ہے کہتے ہیں کہ حضوطی ہے۔ کی دوحیثیتیں تھیں۔ ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا رہتا تھا۔ بخار، درو، چوٹ کا لگنا، حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا رہتا تھا۔ بخار، درو، چوٹ کا لگنا، دندانِ مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈ لیوں کا اہولہان ہوتا اور احد میں جمین سعادت کا زخی ہونا۔ بیسب واقعال تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ بیاگول (معترضین) بھی ان سے انکار کی جرائے نہیں کر سکتے اور ان عوارض سے حضور کی شانِ رسالت کا کوئی پہلواس سے متاثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں کی شانِ رسالت کا کوئی پہلواس سے متاثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں خواہ اتنا شور وغل میاتے کے الا مان والحفظ۔ بطلان رسالت کے لیے یہی مہلک ہتھیار کا فی تھا۔ انہیں دعوت اسلامی کو خواہ اتنا شور وغل میاتے کے الا مان والحفظ۔ بطلان رسالت کے لیے یہی مہلک ہتھیار کا فی تھا۔ انہیں دعوت اسلامی کو موجود نہیں۔ دشمنانِ اسلام نے آج تک جتنی کتابیں پنج براسلام ہیں کہ کی دیت اس میں کھی ہیں ان میں بھی اس فتم کا کوئی واقعہ کی حدیث اور تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں۔ دشمنانِ اسلام نے آج تک جتنی کتابیں پنج براسلام ہیں کہ بارہ میں کبھی ہیں ان میں بھی اس فتم کا کوئی واقعہ درج نہیں۔ (ضاء القرآن، ۵ ص ۵ اک

🖈 ﷺ الاسلام ابن قيم جواب ديتے ہيں:

قد انكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه تقاصا وعيبا وليس الامر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يعتريه من الاسقام والاوجاع وهو مرض من الامراض واصابته به كاصابته بالسم ولا فرق بينها وقال القاضى عياض والسحر مرض من الامراض وعارض من العلل يجوز عليه كانواع الامراض مما لا ينكرو لا يقدح
في نبوته واما كونه يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله فليس هذا ما
يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والاجماع على
عصمته من هذا وانما هذا في ما يجوز طروه عليه في امر دنياه التي لم
يبعث لسببها و لا فضل من اجلها وهو فيها عرضة للافات كسائر فغير
بعيد ان يخيل الله من امورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان.
(زاد المعاد، ج ٢٠ ص ٢١ ٢٠. وروح المعاني، ج ٥١، ص ٢٢٢ و ٢٢٢)

چولوگ (معزله اورمكرين عديث منصب نبوت كي مين قص اورعيب بجحة بين اس ليانهول
غير جادويل جائز كانكاركيا جـ مران كايرزم هي نبيل كول كه جادوا كي مرض هـ جرس طرح آپ كو
بحسطرح آپ پرنجراثر كرگيا تهااي طرح آپ جادوكي مرض كي ليث مين آگئة تهديني مول

بخسیت بشردوسری امراض اورعوارض لاحق ہوتے رہے اس طرح آپ جادو کی مرض کی لیسٹ میں آگئے تھے۔ یعنی جس طرح آپ پرزہرا اثر کر گیا تھا اس طرح آپ جادو کی زدمیں آگئے اور جس طرح بخار اور دوسرے امراض بقول قاضی عیاض منصب نبوت کے منافی نہیں، اس طرح جادو بھی قادح نہیں۔ رہا آپ کا کسی کام کے لیے یفر مانا کہ میں یہ کام کرچکا ہوں مگر نہیں کیا ہوتا تھا تو یہ خیال منصب نبوت میں کسی خلال کا باعث ہر گر نہیں۔ کیونکہ میں آپ کی نبوت اور صدافت نہ صرف نا قابل تردید بکثر ت دلائل قائم ہیں بلکہ اس پہلو ہے آپ کی عصمت پرا بھاع ہو چکا ہے۔ اور یہ چیز ان امور میں سے ہے جو دنیوی امور میں آپ پرواقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی وجہ سے مبعوث نہیں ہوئے اور نہ آپ کا فضل و کمال ان اسباب کامر ہون منت ہے۔ چوں کہ آپ بخسیت بشر دوسرے انسانوں کی طرح آفات کی زد آپ کا فضل و کمال ان اسباب کامر ہون منت ہے۔ چوں کہ آپ بخسیت بشر دوسرے انسانوں کی طرح آفات کی زد میں ہیں۔ لہٰذا یکوئی بعیداز عقل بات نہیں کہ آپ کوئی ایسا خیال آجائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو بعداز اں وہ خیال ختم ہیں ہوجائے۔

ہ سیداحمر محدث دہلوی رحمہ اللّہ فرماتے ہیں: اہل سنت کا یہ فد ہب ہے کہ جادو کا اثر حقیقی طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ فرقہ معتز لداس کا مخالف ہے کیونکہ اس اثر کو خیالی بتاتے ہیں، مگر اہل سنت نے اپنے فد ہب کو بہت ہی آیوں اور صدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ (تفسیراحسن التفاسیر، جے میں ۳۳۳)

کمولانااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر اور علاج کومعو ذین کا شان نزول قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:" حضرت جبرائیل امین سورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھل گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہوگئی۔

کے صاحب کشف الاسراء نے دوآ راغقل کی ہیں۔اُن کے نزدیک اگر چہ کچھلوگوں نے سحر کوتسلیم نہیں کیا لیکن جمہور علماء ومفسرین کا مسلک میہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کی نوعیت: علامہ آلوی جھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تا ثیر سحر کوتسلیم کرتے ہیں۔

قاضى عياض كحوالي سي لكصة بين:"

ام المونین عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جادو کا اثر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک اور اعضاء پر ہواعقل، قلب، اور اعتقاد پر نہیں ہوا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوسات میں جو تبدیلی ہوئی وہ محض نگا ہوں تک محدود تھی۔ اس سے مرادعقل میں خلل واقع ہونا ہر گرنہیں ہے۔ اور اس سے منصب رسالت پر اشتباہ یا گمراہ لوگوں کی طرف سے طعن کا پہلونہیں نکاتا۔ "

کے عبدالماجد ؓ دریا آبادی کھتے ہیں:رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاسحر سے (جو مادیات ہی کی ایک قتم ہے) متاثر ہوجانابالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ذات البحب سے ملیریا سے درراعصاب سے متاثر ہوجانااوراس میں منفی نوبت ہونے کا کوئی ادنی پہلوبھی نہیں۔"

مفتی محرشفیج رحمہ اللہ لکھتے ہیں:"سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سردہونا، بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا، یا مختلف قسم کے درودا مراض کا پیدا ہوجانا ایک امر طبعی ہے۔

## کیا جنات لگنے کی باتیں جھوٹ ھیں؟

ماڈرن اورسیکولرطبقداس بات سے انکارکرتا ہے کہ جن انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں یا کسی قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جنات کے وجود کا ہی منکر ہے، اس حوالے بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن وسنت سے جورہنمائی ملتی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ انسان کو جن لگنے کی قرآنی دلیل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطَانُ مِنَ اللَّمَسِّ (سورة البقرة: 275)

تر جمہ: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگراس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوکر خبطی بنادے۔

اس آیت میں صرح دلیل ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہوکر اسے خبط الحواس بنا دیتا ہے۔ آیئے چندمشاہرعلاء ومفسرین کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے ریہ بات پایڈ نبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جن انسان کے بدن میں واقعتاً داخل ہوجا تاہے۔

(1) حضرت ابن عباس رضی الله عنه فر ماتے ہیں: سودخور کوروز قیامت اس مجنوں کی طرح اٹھایا جائے گا جس کا گلا گھونٹا جار ہاہو۔(ابن ابی حاتم)

عوف بن ما لک،سعید بن جبیر،سدی،ربیع بن انس،قنا دہ اور مقاتل بن حیان سےاسی طرح مروی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں تفسیر قرطبی)

(2) امام قرطبی فرماتے ہیں: اس آیت میں ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو جنات کے لگنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فعل کا تعلق طبیعت سے ہے، نیز شیطان انسان کے اندر نہ تو داخل ہوسکتا ہے، نہ لگ سکتا ہے۔ (تفییر قرطبی 3 / 255)

(3) حافظ ابن کیژنفر ماتے ہیں: آیت کریمہ (الذین یا کلون الربا،،،،) کا مطلب یہ ہے کہ سودخوراس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ مریض کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان لگا ہواورائے بطی بنادیا ہو، یعنی وہ عجیب وغریب حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ (تفسیرا ہن کثیر 1 / 326)

(4) امام طبریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ سود کھانے والے اس طرح حواس باختہ ہوکراٹھیں گے جس طرح دنیا میں وہ شخص تھا جسے شیطان نے آسیب میں مبتلا کر کے مجنوں بنادیا ہو۔

(5) امام آلوی فرماتے ہیں: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح دنیا میں جن زدہ خض کھڑا ہوتا ہے۔

لفظ" تخبط" تفعل کے وزن پرفعل (یعنی خبط) کے معنی میں ہے۔اوراس کی اصل مختلف انداز کی مسلسل

ضرب ہے۔اورارشادالبی (من المس) کا مطلب جنون اور پاگل پن ہے۔کہاجا تا ہے"مس الرجل فھوممسوس" یعنی وہ پاگل ہوگیا،اورمس کااصل معنی ہاتھ سے چھونا ہے۔(تفسیر قرطبی)

(6) امام شوکا کی نے فتح القدیر میں کھا ہے: یہ آبیت ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جنہوں نے جن چڑھنے کا انکار کیااور گمان کیا کہ اس فعل کا تعلق طبیعت سے ہے۔

(7) ابوالحن اشعری نے اپنی کتاب "مقالات اہل السنہ والجماعہ" میں ذکر کیا ہے: وہ کہتے ہیں کہ جن مصروع (آسیب زدہ) کے بدن میں داخل ہوتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

الَّـذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطَانُ مِنَ

الُمَسِّ (سورة البقرة: 275)

تر جمہ: سودخورلوگ نہ کھڑے ہوں گے مگراس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوکر خبطی بنادے۔(مجموع الفتاوی 19/12)

(8) امام ابن حزیمٌ فرماتے ہیں: اللّٰہ کا قول" کالذی یخبطہ الشیطان من المس" میں مصروع میں شیطان کی تا ثیر کا ذکر ہےاور پیچھونے سے ہوتا ہے۔

(9) شخ الاسلام امام ابن تیمیهٔ گکھتے ہیں: جن کا انسان کے بدن میں داخل ہونا بھی اہل سنت و جماعت کے اتفاق سے ثابت ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

الَّـذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطَانُ مِنَ

الُمَسِّ (سورة البقرة: 275)

ترجمہ: سودخورلوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوکرخبطی

بنادے۔

اور نبی الله کی حدیث سے میچ ثابت ہے۔ "شیطان اولا دآ دم کے رگ و پے میں خون کی جگہ دوڑتا ہے۔ (مجموع الفتاوی 24 / 276)

اسی لئے شیخ الاسلام ؓ فرماتے ہیں ہیں: ائمہ مسلمین میں کوئی الیانہیں جومر گی والے انسان میں داخل ہونے کا افکار کرتا ہو۔اور جس نے اس کا افکار کیا اور بید دعوی کیا کہ شریعت بھی اس کو جھلاتی ہے، اس نے شرع پر جھوٹ بولا، اورشرى دلائل ميں كوئي الى دليل نہيں جواس كي نفي كرتى ہو۔ (مجموع الفتاوى 24 / 277)

جن لگنے کے دلائل احادیث سے:

(1) ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرم الدم (صحيح بخارى ح 2175)

ترجمه: شیطان ابن آ دم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون۔

اس صدیث سے پیۃ چلتا ہے کہ شیطان انسان کےخون میں گردش کرتا ہے اورخون بدن کے اندر رہتا ہے اسی لئے ابن حجر بیٹمی ؓ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کار دہے جو شیطان کے انسانی بدن میں دخول کا انکار کرتے ہیں۔

امام نوویؓ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ قاضی وغیرہ نے کہا یہ اپنے حقیقی معنی پرمحمول ہے۔اللہ تعالی نے شیطان کوقوت وطاقت دی ہے جس سے انسان کے اندرخون کے راستے سے داخل ہوسکتا ہے۔

(2) ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ترجمہ: عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جھے رسول اللہ علیہ وسلم نے طائف کا عامل مقرر کیا، تو جھے نماز میں کچھادھرادھر کا خیال آنے لگا یہاں تک کہ جھے یہ یا تہیں رہتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں، جب میں نے بیعالت دیکھی تو میں سفر کر کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ ہتو آپ نے فر مایا: ''کیا ابن افی العاص ہو'؟، میں نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے سوال کیا: ''تم یہاں کیوں آئے ہو'؟ میں نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے سوال کیا: ''تم یہاں کہ جھے کیوں آئے ہو'؟ میں نے کوٹ کیا: اللہ کے رسول! آپ نے میاں تک کہ جھے کیوں آئے ہو'؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''بہ شیطان ہے، تم میر نے قریب آو، میں آپ کے قریب ہوا، اور اپنے پاوں کی انگلیوں پر دوز انو بیٹھ گیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرا سید تھیتے ہیا اور اپنے مارک ہاتھ سے میرا کے دشن! نکل جا'' بیٹمل آپ نے تین بار کیا، اس کے بعد مجھ سے فر مایا: ''اپنے کام پر جاو'' عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بھٹا ہو۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ صحابی کرتے ہیں جی وہ میں معلوم کہ پھر تھی شیطان میرے قریب پوٹکا ہو۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ صحابی رسول کے بدن میں شیطان داخل ہوگیا تھا، اسی وجہ سے نو ہوائی نے اس شیطان کواندر سے نکانے کا تھم دیا۔ اگر شیطان کو اندر نہیں ہوتا تو نکنے کا تھم دیا ناخوا ورعبٹ تھر ہم تا۔ اور ہمارے نویس کے تو اس شیطان کواندر سے نکانے کا تھم دیا۔ اگر شیطان کو اندر نہیں ہوتا تو نکنے کا تھم دیا ناخوا ورعبٹ تھم ہم ہوا۔ اور ہمارے نویس کے تو تیکھی کوئی لغوبات نہیں کی ۔

علامه البائي فرمات بين كه يده ديث صراح وليل به كه بهى شيطان انسان كى شكل اختيار كرتا بها وراس مين داخل به وجاتا به برج موكن اورصالح آدى بى كول نه بود (ويكيس: سلمله الاحاديث الصحيح 2918)

(3) عن يعملى بن مرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أنه أتته إمرأة بإبن لها قد أصابه لمم – اى طرف من الجنون, فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أخرج عدو الله أنا رسول الله ."قال فبرأف هدت له كبشين و شيئا من إقط و سمن فقال رسول الله صلى المله عليه وسلم: يا يعلى خذ الإقط و السمن و خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر (سلسلة الأحاديث الصحيحة 474/1)

ترجمہ: یعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ کہ نجی آلیاتیہ کے پاس ایک عورت اپنے نیچے کے ساتھ آئی جسے جنون ہوگیا تھا۔ نبی آلیاتیہ نے متالیتہ نے متالیتہ نے متالیتہ نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن نکل جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں "۔وہ کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہوگیا تو اس عورت نے آپ کو دومینڈھا، بچھ دودھاور کھی ہدیے کیا۔ آپ آلیاتہ نے فرمایا: اے یعلی دودھ، کھی اور ایک مینڈھالے لو اور ایک مینڈھالے لو اور ایک مینڈھا اے واپس کردو۔

بیرحدیث بہت سارے طرق سے مروی ہے۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نجھ اللہ نے شیطان کو مخاطب کیا جو بچہ میں داخل ہوکراس کی عقل میں فقور پیدا کردیا تھا جب شیطان کو نجھ اللہ نے رسول ہونے کا واسطہ دے کرنے کے کے اندر سے نکلنے کا حکم دیا تو بچہ درست ہوگیا۔

(4) عن عم خارجة بن الصلت التميمي رضى الله عنه —: (أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا، قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم فأخبرته، فقال: (هل إلا هذا) وقال مسدد في موضع آخر: (هل قلت غير هذا)؟ قلت: لا! قال: (خذها، فلعمرى لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)(السلسلة الصحيحة - 2027)

یہاں ایک آ دمی کا ذکر ہے جسے جنون ہو گیا تھا جو آسیب (جن سوار ہونے) کی وجہ سے تھا۔ جب اس پر فاتحہ کے ذریعہ دم کیا گیا تو درست ہو گیا۔

تر جمہ: اے اللہ میں گرنے ، ڈو بنے ، جلنے ، بڑھا پیسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شیطان موت کیوفت خبطی نہ بنادے ،اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ راہ جہاد سے پیٹھے پھیرتے ہوئے مارا جاؤں ،اور میں تیری پناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ ڈنسنے سے مارا جاؤں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ " وَاُعُودُ کِبَ اُنْ یَخْطَنِی القَّیْطَانُ" لَعِنی شیطان مجھے پچھاڑد ہے اور میرے ساتھ کھیلے۔(النہایة فی غریب الحدیث 8/2)

مناوی نے اپنی کتاب فیض (ج2 ص 148) میں عبارت کی شرح میں کہا ہے (اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبطی کردے اور میں حکھ سے چٹ جائے اور میرے ساتھ کھیلنا شروع کردے اور میرے دین یاعقل میں فساد بپا کردے۔ (موت کے وقت) یعنی نزع کے وقت جس وقت پاؤں ڈ گمگا جاتے اور عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی اور حواس جواب دے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات شیطان انسان پر دنیا کوچھوڑتے وقت غلبہ پالیتا ہے تواسے گمراہ کردیتا یا پھراسے تو بہ سے روک دیتا ہے۔۔۔) الخ

(6) عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَىِّءِ الْأَسُقَامِ "(صحيح المُو داؤد)

ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم کہتے تھے:"اےاللہ! جنون (پاگل بن)،جذام،برص اور برےامراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں"۔

ام مقرطبی کہتے ہیں: کمس ہی جنون ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن 3 /230)

(7) عن أبى سعيد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تشائب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التشاؤب) (صحيح أبو داوود 1375 و صحيح الجامع 426)

ترجمہ: ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہانی تعلیقی نے فر مایا: جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تواپناہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا کرو کیونکہ شیطان جمائی کے ساتھ اندر داخل ہوجا تا ہے۔

حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں اس کے تحت لکھا ہے کہ یہاں دخول حقیقی معنی پرمحمول ہے اور رہی کھی کہا ہے کہ دخول ہے تمکن مراد ہو۔ (فتح الباری 10 / 628) (8) عن عطاء بن رباح قال: قال لى ابن عباس – رضى الله عنه —: (ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى أصرع وإنى أتكشف فادع الله لى، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك؟ فقالت: أصبر، فقالت: إنى أتكشف فادع الله لى أن لا أتكشف، فدعا لها) (صحيح البخارى ح 5652)

ترجمہ: عطاء بن رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں تم کو جنت کی ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ کالی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ کالی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں آپ میرے لئے اللہ سے دعا کر دہ بجئے، آپ اللیہ اللہ نے میں اللہ سے دعا کر دوں تا کہ ٹھیک ہوجاؤ؟ تو اس فر مایا: اگرتم صبر کروگی تو تمہارے لئے جنت ہے، اور اگرتم چا ہوں میں اللہ سے دعا کر دوں تا کہ ٹھیک ہوجاؤ؟ تو اس عورت نے کہا: میں صبر کرول گی، کہی: میں نگی ہوجاتی ہوں میرے لئے اللہ سے دعا کہ بچئے تا کہ نگی نہ ہوسکوں، تو نبی اللہ سے دعا کہ بے دعا کی۔

ہاں حدیث میں صراع کا لفظ ہے جوآسیب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ہے عورت کہتی ہے میں خبیث سے ڈرتی ہوں اور خبیث کی صراحت شیطان ملتی ہے۔ (فتح الباری 10 / 115) ہلا این عبرالبر نے الاستیعاب میں اور ابن الاثیر نے اسدالغابہ میں ام زفر کی سوانح میں لکھا ہے کہ بیوہی عورت ہے جسے جن نے چھوا تھا۔ ہلا ابن القیم نے لکھا ہے یہ کالی عورت خبیث روح کی جانب سے بچھاڑی گئ تھی۔ اس حدیث میں عورت کے اندر جن کے دخول کا واضح ثبوت موجود ہے۔

## جن لگنے کی عقلی دلیل:

(1) شخ محمہ حامد کہتے ہیں: جب جنات لطیف اجسام ہیں تو انسان کے جسم میں ان کا جاری وساری ہونا عقلا وشرعا محال نہیں، کیونکہ باریک چیز موٹی چیز کے اندرسرایت کر جاتی ہے مثلا ہوا ہمار ہے جسم میں داخل ہوجاتی ہے، آگ انگارے میں گھس جاتی ہے اور بجلی تار کے اندر چلی جاتی ہے۔ (بحوالہ جادواور آسیب کا کامیاب علاج ص 50) (2) ایک جگہ غازی عزیر صاحب لکھتے ہیں: چونکہ پی مخلوق جسم لطیف کی مالک ہیں لہذا ہم مادی طور پر نہ انہیں دیکھے پاتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر پاتے ہیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنات اور شیاطین انسانوں کے بدن میں داخل ہو کر بالکل جذب ہوجاتے ہیں۔اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح جلتے ہوئے کوئلہ میں آگ، میں داخل ہو کر بالکل جذب ہوجاتے ہیں۔اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح جلتے ہوئے کوئلہ میں آگ، میں یا گیلی رہت، یا کپڑے میں، یا بحل کے تاروں، یا مقناطیس میں برتی، اور مقناطیسی لہریں، یا دودھ میں پانی، یا پانی میں نمک اور شکر، یا ہوا میں خوشبوا ور بد بوو غیرہ کمل طور پر جذب ہوجاتی ہے اسی طرح جن اور شیاطین بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر جذب ہوجاتے ہیں۔ (جادو کی حقیقت کتاب وسنت کی روثنی میں از غازی عزیر ص 165)

### جن لگنے ہے متعلق چندعلاء کے بیانات وفناوے

(1) عبداللہ بن امام احمد بن صنبل یان کرتے ہیں کہ "میں نے اپنے والدسے کہا، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کہو گئی جن کسی مصروع (جس پرجن سوار ہو) کے بدن میں داخل نہیں ہوسکتا تو آپ نے فرمایا: اے بیٹے! وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اصلا یہ شیطان ہی ہے جو ان کی زبان سے (پہ جھوٹ) بولتا ہے۔ (مجموع الفتاوی 277/24، رسالۃ الجن/8)

(2) شیخ الاسلام ابن تیمیه ی نفر مایا: انسان کے جسم میں جنات کا داخل ہونا با تفاق اہل سنت ثابت ہے اور یہ بات غور وفکر کرنے والے کے مشاہدے میں ہے۔ جن مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ایسی بات بولتا ہے جسم مین جانتا بلکہ اسے اس کے بولنے کا پیتنہیں ہوتا۔ (مخضر الفتاوی 584)

(3)حسن بصریؒ کا قول ہے: کہ اللّٰہ تعالی جس پر چاہے انہیں مسلط کر دیتا ہے اور جس پر نہ جا ہے اس پر مسلط نہیں کرتا اور وہ اللّہ کے چکم کے بغیر کسی پر طافت نہیں رکھتے۔

(4) ابن القیم کہتے ہیں: جاہل، گھٹیا اور نچلے درجے کے اطباء اور زندیقیت پریقین رکھنے والے، روحوں کے جنوں کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کوسلیم نہیں کرتے کہ روحیں مجنوں کے جسم پر اثر انداز ہوسکتی ہیں اور ان کا میہ انکار جہالت کی وجہ سے ہے کیونکہ فن طب میں بھی اسکی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر حس اور وجوداس کے شاہد انکار جہالت کی وجہ سے میں کھی اسکی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر حس اور وجوداس کے شاہد عدل ہیں۔ (زاد المعاد 4/67)

(5) ابواکحن اشعریؓ کہتے ہیں کہاہل السنہ والجماعہ کا کہنا ہے کہ جن مصروع ( آسیب زدہ) کے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ (6) علامہ محمود آلوی گھتے ہیں: بعض اجسام میں ایک بدبوداخل ہوتی ہے۔ اور اس کے مناسب ایک خبیث روح اس پر قابو پالیتی ہے اور انسان پر کمل جنون طاری ہوجا تا ہے۔ بسااوقات یہ بخارات انسان کے حواس پر غالب ہوکر حواس معطل کردیتے ہیں اور وہ خبیث روح انسان روح کے جسم پر تصرف کرتی ہے اواس کے اعضا کے کلام کرتی ہے۔ چیزوں کو پکڑتی ہے اور دوڑتی ہے حالانکہ اس شخص کو بالکل پی نہیں چلتا اور یہ بات عام مشاہدات سے ہے جس کا افکار کوئی ضدی شخص ہی کرسکتا ہے۔ (روح المعانی، جسم سے 28)

(7) شخ البائی کیھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن کا انسان پر تسلط قائم کرنے کا انکارنہیں کرتے کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ نجھ کیلینٹی نے بعض ایسے لوگوں کا علاج کیا جن کوجن نے چھوا تھا۔ (شریط: 518)

(8) دائی کمیٹی کے فتوی سے (انسانچسم میں کسی جن کے داخل ہونے کے مسئلہ کے بارے میں بیان نمبر:
21518) جن کے انسان میں داخل ہونے کے جواز پر شرعی دلائل اور علاء اہل سنت کے اجماع کا ہم نے جوذکر کیا
ہے اس سے قارئین پر اس کے افکار کرنے والوں کے اقوال کا غلط و باطل ہونا واضح ہوجاتا ہے "۔ (علمی تحقیقات اور فقادی جات کی دائی کمیٹی)

(9) شیخ محمد بن صالح المنجد نے محمد حمود النجدی کے حوالے سے لکھا ہے: جن کا انسان کے بدن میں داخل ہونا یقینی طور پر کتاب وسنت اور باا تفاق اہل وسنت والجماعت اور حسی اور مشاہداتی طور پر ثابت ہے اور اس معاملہ میں سوائے معتز لہ کے جنہوں نے اپنے عقلی دلائل کو کتاب وسنت پر مقدم کیا ہے کسی اور نے اختلاف نہیں کیا۔ (الاسلام سوال وجواب فتوی نمبر 1819)

(10) شخ ابوبکر الجزائری مدرس حرم نبوی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ مختصراعرض ہے کہ ان کی بڑی بہن سعد میدایک دن حجت سے زمین پر گر پڑی، جس جگہ گری تھی وہاں کوئی جن تھا۔ اس سبب وہ جن اس پر سوار ہوکر طرح کے مصابحات کے ساتھ اس جن نے میہ بات کہلوائی کہ میں ایسا اس طرح سے اسے ستانے لگا۔ متعدد باران کی زبان سے صراحت کے ساتھ اس جن نے میہ بات کہلوائی کہ میں ایسا اس کے کرتا ہوں کہ فلاں دن، فلاں جگہ اس نے مجھے نکلیف پہنچائی۔ اذبیت کا سلسلہ تقریبادس سال تک چلتار ہا یہاں تک کہ اس نتیج میں ایک دن موت واقع ہوگئی۔ (جادوکی حقیقت کتاب وسنت کی روشنی میں از غازی عزیر) اناللہ واناالیہ راجعون

(11) شیخ ابن عثیمین کا قول ہے: اور ایسے ہی بعض اوقات جن انسان کے بدن میں داخل ہوجا تاہیا تو

عشق کی بناپریا پھر تکلیف دینے کے لئے یاکسی اور سبب کی بناپر۔ (مجموع فناوی از ابن تیمین 1 / 288)

(11) احمد رضاً بریلوی فقاوی افریقه میں لکھتے ہیں کہ حاضرات (شریر جنات مختلف روپ میں آکر مسلمانوں کوستاتے ہیں۔ بلکہ بسااوقات توانسانی جسم میں ظاہر ہوکر کسی بزرگ کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سوالات کے الٹے سید ھے جوابات دیتے ہیں، بیاریوں کا علاج بتاتے ہیں وغیرہ۔ اس کوفی زمانہ حاضری کا مام دیاجا تا ہے) کر کے موکلاں جن سے بوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا؟ فلاں کام کا انجام کیا ہوگا؟ میرام ہے۔ (تواب جن غیب سے زے جابل ہیں ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام اور ان (جنات) کی غیب دانی کا اعتقاد ہوتو کفر۔ (فقاو کی افریقہ جس 177)

ندکورہ کلام کی روشنی میں جن کا انسان کے بدن میں داخل ہونا واضح ہوجا تا ہے، ان سارے نا قابل تر دید دلائل وحقا کُق کے بعدا نکار کی جرات کرنا نری جہالت اور حماقت ہے، دراصل کتاب وسنت سے ثابت شدہ ایک واضح دینی امر کا کھلا انکار کرنا ہے۔ اور جوحق واضح ہوجانے کے باوجود عنا دو تکبر میں پڑار ہے تو ایسے لوگوں کے لئے میری زبان حال وقال سے یہ دعانگلتی ہے۔

اللهم امدقو مي فإنهم لا يعلمو ن

## انسانی ذھن پر جادو کرنے کی جدید شکل

جس طرح دنیا میں باقی چیزوں نے ترقی کی ہے ایسے ہی کسی دوسرے انسان پراثر انداز ہونے یا اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے طریقوں نے بھی ترقی کی ہے۔ پہلے لوگ جانوروں پرسفر کرتے تھے اب گاڑیوں اور چہازوں پرسفر کرتے ہیں۔ بیار نقاء ہے اور ارتقاء کا عمل ہر چیز میں جاری رہتا ہے۔ عالمی دجالی خفیہ تنظیموں نے انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے ہیں۔ بیار نقاء ہے اور ارتقاء کا عمل ہر چیز میں اور ان طریقوں سے گویا کہ وہ لوگوں کے ذہن پر جادو کرکنٹرول کرنے کے لیے نت نے طریقے ایجا دکر لیے ہیں اور ان طریقے کا فی مشہور ہیں: ایک' بیکٹریکنگ۔ کرکے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ انہیں طریقوں میں سے دوطریقے کا فی مشہور ہیں: ایک' بیکٹریکنگ۔ اور دوسرا''شارٹ ویژن۔

بيك ٹريگنگ

بیکٹریکنگ موسیقی کی دھنوں کے ذریعے انسانی ذہن پر اثر انداز ہونے اور اسے مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ایک طریقہ ہے۔خاص طور پر پاپ میوزک کی دھنیں جوٹیکنالوجی کی مددسے کمپیوٹر پر بیٹھ کرتیار کی جاتی ہیں، ان دھنوں کے اندر کچھنفی پیغامات ڈال دیے جاتے ہیں، جب کوئی بار باریہ موسیقی سنتا ہے تو بیٹنی پیغام اس کے د ماغ میں پیوست ہوکراس کی روح تک پہنچ جاتا ہے اورایک دن وہ انسان وہی کام کرگز رتا ہے جوموسیقی کی دھن کے ذریعے اس کے د ماغ میں غیر شعوری طور پر داخل کیا گیا تھا۔

جیسے ہم کسی عمارت میں حاتے ہیں وہاں ہکینر لگے ہوتے ہیں،سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں چیک کرتے ہیں، ہماری آئی ڈنٹٹی دیکھتے ہیں،اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا بیآ دمی اس عمارت سے متعلقہ ہے یانہیں۔ اگروہ اس ممارت سے متعلقہ ہوتو سیکورٹی گارڈ اسے اندر داخل ہونے کاسگنل دیتے ہیں اور وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر متعلقہ مخص ہوتو گارڈ اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتے واپس کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایبا ہوتا ہے کوئی شخص غلط نیت سے نقصان پہنچانے کے لیے اندر جانا چاہتا ہے تو اسے بھیس بدلنا پڑتا ہے یا جعلی کارڈ وغیرہ بنانا پڑتا ہے الغرض وہ چکما دے کراندر داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہیں ہمارے د ماغ کے دو جھے ہیں ،بائیاں حصہ کسی عمارت کے گیٹ کی طرح ہے وہاں چیکنگ اور سکینگ ہوتی ہے، جب بھی کا نوں کے ذریعے کوئی آ واز آتی ہے وہ یہلے بائیں ھے میں پہنچتی ہے وہاں اس کی اسکینگ ہوتی ہے آیااس پیغام کو دائیں ھے میں بھیجنا جا ہے یانہیں،اس بات کا فیصلہ ہرآ دمی کی اپنی تعلیم عقیدے،نظریے اور سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آنے والا پیغام اس کے مطابق ہو تواسے بائیں طرف ہے د ماغ کے دائیں جھے میں داخل ہونے کاسگنل مل جاتا ہے اور وہ پیغام دائیں طرف داخل ہو جا تا ہے۔ابھی کسی اچھی سوچ ،اچھےنظریے والے کے د ماغ میں غلط سوچ اور غلط نظریہ یا پیغام داخل کرنے کے لیے بیکٹریکنگ کی تکنیک استعال کی جاتی ہے۔ یعنی جس چورکوداخل کرنا ہے اس کا حلیہ تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی بظاہر شکل ایسی بنائی جاتی ہے جود ماغ کے سیکورٹی گارڈ اورسکینر کو چکما دے کر اندر داخل کر سکے۔ چنانچہ اگر کسی کوکہا جائے (اینی مال کو مارو) تو کوئی بھی اس پیغام کوروح تک نہیں پہنچنے دیتا اوررد کرتے ہوئے کہتا ہےاستغفراللّہ کیسی بات کرتے ہو، بینہیں ہوسکتا آئندہ الی بات میرے سامنے نہ کرنا۔لہذا اس پیغام کواندر داخل کرنے کے لیے دجالی ذہنیت کےلوگ ان الفاظ لیعنی اپنی (ماں کو مارو) ان الفاظ کا کیموفلاج کرکے،ان کی شناخت اور مفہوم کوڈیپ کرکے موسیقی کی دھنوں میں ڈال دیتے ہیں،اور جب آ دمی وہ موسیقی بار بارسنتا ہے یہ پیغام د ماغ کے گیٹ پر پہنچتا ہے، سکیتنگ ہوتی ہےلیکن پکڑانہیں جاتا اورا گلا گیٹ کھل جاتا ہے اور بیہ پیغام دائیں حصہ میں داخل ہوجاتا اور اور باربار سننے سے روح کا حصہ بن جاتا ہے اورا بک دن واقعی وہ آ دمی اپنی ماں کو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔

یہ پاپ میوزک پہلے صرف انگاش میں ہوتا تھا کین اب اردو، پنجا بی، پشتو سمیت ہرزبان میں آگیا ہے۔
مقامی میوزک بنانے والے خود میوزک تیار نہیں کرتے بلکہ د جالی لوگوں کے تیار کر دہ میوزک سے کمپیوٹر پر مقامی گانے
تیار کرتے ہیں، حالا نکہ د جالی میوزک میں کئی عجیب و غریب اور کفرید الفاظ بیکٹریک کیے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیچ
یہ موسیقی سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں تو وہ پیغامات ان کے د ماغ میں رہی بس جاتے ہیں اور پھروہ اسی طرح کی زندگی
گزارتے ہیں جیسے پیغامات د ماغ میں داخل کردیے گئے ہیں، اور ہم شکایت کررہے ہوتے ہیں ماں باپ تو استے نیک
موسیقی کی دھنوں میں ایک نظرید دیا گیا، پھراسے گانے کو لورے لورپ میں ہے کیا گیا اس طرح وہ نظریہ ہزاروں
نوجوانوں کے د ماغ میں داخل ہوا، اور پھراسی ذہن سازی سے ایک تحریک کھڑی گئی اوروہ تحریک خالب بھی آئی۔
شاید آپ میں سے کوئی ہے کہ میں تو عرصے سے میوزک سن رہا ہوں مجھتو کچھیتیں ہوا۔ تو جناب جیسے کوئی
میڈ لیس کسی پرفور ااثر انداز ہوتی ہے اور کسی پراس کی پندرہ خوراکیں اثر انداز ہوتی ہیں ایسے ہی اس کا معاملہ بھی ہے۔
جولوگ پہلے سے ہی دین سے دوری، گذری زندگی گزار رہ ہوتے ہیں، ان پراثر جلدی ہوتا ہے اور جو دین، قرآن

#### شارك وبيژن

انسانی د ماغ کو کنٹرول کرنے اور پھراپنی مرضی سے کام لینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ شارٹ ویژن بھی ہے۔ جیسے بیکٹر بیکنگ میں موسیقی کی دھنوں میں پیغامات چھپائے جاتے ہیں اور پھر لاشعوری طور پرموسیقی کے ساتھ انسانی د ماغ میں داخل کیے جاتے ہیں ایسے ہی شارٹ ویژن میں ویڈیوز کے فریمز میں تصویری پیغامات ڈال کرلاشعوری طور پرانسان کے د ماغ میں داخل کے جاتے ہیں۔

ویڈ یوبھی اصل میں تصاویر ہی ہوتی ہیں، یعنی ایک سینڈکی ویڈ یو میں پچیس سے بچاس ساٹھ تصاویر ہوتی ہیں جو ایک سینڈ میں تیزی کے ساتھ ساتھ گزرتی ہیں تو ہمیں متحرک نظر آتی ہیں۔ ایک سینڈ میں ہماری نظروں کے سامنے سے جو پچیس یا تعیس یا بچاس تصاویر گزرتی ہیں ان میں ایک تصویر اپنی مرضی کی داخل کردی جاتی ہے یعنی جو پیغام دماغ میں داخل کرنا ہے اس طرح کی ایک تصویر ویڈیو کے ایک فریم میں لگادی جاتی ہوئے وہ تصویر واضح طور پرنظر نہیں آتی لیکن ہماراد ماغ اسے کیپچر کر لیتا ہے، چونکہ وہ بچاس تصویروں میں سے ایک ہوتی ہے

اس لیے دماغ کا بائیں طرف والاحصہ جہاں آنے والے پیغامات کو چیک کیا جاتا ہے اور سکینگ کے بعد دوسرے حصے میں داخل ہونے کی اجازت ملنی ہوتی ہے وہاں رش کی وجہ سے وہ ایک تصویری پیغام چیکے سے داخل ہوجاتا ہے۔ جیسے سی عمارت میں اگر ایک سینڈ میں بچاس آ دمیوں کو داخل کرنا ضروری ہوجائے تو لامحالہ کوئی غیر متعلقہ شخص بھی ان بچاس کے ساتھ سیکورٹی والوں سے نج کر داخل ہوجائے گا۔ کیونکہ ایک سیکنڈ میں بچاس آ دمیوں کی شاخت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک سیکنڈ میں بچاس تصویر وں کے ساتھ ایک غیر متعلقہ تصویری پیغام دماغ میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھروہ دماغ میں داخل ہوکر ذبئی کیفیت اور سوج کو اپنی مرضی کے ساتھ ڈھال دیتا ہے۔

چنانچہایک بارکسی سینما حال میں اس کا تجربہ اس طرح کیا گیا کہ دکھائی جانے والی فلم کے فریمز میں کوکا کولا کی بوتل بار بارد کھائی گئی، جولوگوں کوفلم میں نظر تو نہیں آئی لیکن فلم کے دیگر تصویری فریمز کے ساتھ دوماغ میں غیر شعوری طور پر داخل ہوگئی، پھر جب وقفہ ہوا تو اس وقفے میں زیادہ تر لوگوں نے دوسری بوللوں کے بجائے کوکا کولا کی ہی ڈیمانڈ کی۔

ٹی دی کے اس طرح کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے برین واشنگ کے ایک ماہر تھیوڈ ایڈورڈ نے کہا کہ ٹیلی ویڑن کی صورت میں انسانی دل و د ماغ اور جذبات پر عکمل کنٹرول کرنے کا ایک زبردست وسلہ ہمارے ہاتھ آگیا ہے۔ جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ٹی وی آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کرتا ہے ک آپ چاہیں یا نہ چاہیں انکولپند کرنے برخود کو مجبوریا کیں گے۔اوراس کے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کا رنہیں۔

دما فی تطهیر کے ایک ماہر فیڈرک ایمرے نے ٹی وی کی تصویروں کے گہرے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے کھا ہے کہ وہ اس در جے موثر اور سحرانگیز ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کی تمام تر توجہ اپنے جانب تھنچ لیتی ہے۔ ٹی وی آئھوں اور دماغ کو غیر معمولی حد تک متاثر کرتا ہے۔ وہ اس طرح کے آئھوں آور اور تصویر اور سابقہ معلومات کے درمیان ربطہ ہم آ ہنگی کا کام بڑی تیزی سے انجام دیتی ہے۔ ایسی صورت میں دماغ جسکا کام واقعات کا تجزیہ اور خبروں اور تصویروں کوسلسل دیکھنا اور نتائج نکا لانا ہے اپنا کام اس لیے انجام دینے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ ہر لمحہ مناظر بدلتے رہتے ہوئے مناظر ومثاہدات کا تجزیہ سی صورت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بدلتے رہتے ہوئے مناظر کوکسی تجزیہ اور کسی نتیج تک پنچے بغیر ہی جوں کا توں قبول کر لیتا ہے۔

تھیوڈایڈورڈ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو عقلی پسماندگی پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ ٹی وی دکھنے والوں کے بارے میں اتوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا کہ پوری دنیا کے بچاسی فیصدلوگوں نے ٹی وی کی وجہ سے اپنے کھانے پننے ،سونے لکھنے پڑھنے اور کام کے پروگرام بدل دیے ہیں۔ انکی قوتِ فیصلہ پر ٹی وی اثر انداز ہوگیا ہے۔ وہ آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ شعوری اور غیر شعوری طور پر وہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دراصل ذہنوں کو برقیا تی فیرشعوری طور پر وہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دراصل ذہنوں کو برقیا تی لہروں کے ذریعہ کنڑول کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برقیا تی لہریں اور موسیقی لہریں انسانی ذہن پر بے شار اثرات مرتب کرتی ہے۔۔ ہراہراور دھن کی تا ثیرا لگ ہوتی ہے۔ یہودی جاد دگران لہروں کی تا ثیر کے بارے میں کا فی معلومات ( تجربات ) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس لہر کے کیا اثر ات ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ آپ معلومات ( تجربات ) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس لہر کے کیا اثر ات ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ آپ موسیقی سننے والوں کی حالت د کھر کر کر سکتے ہیں۔۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی وی د کیسے والے مرد وخوا تین ذہنی پریشانیوں نفسیاتی بہاریوں اور اعصاب کے کھیاؤ کے شکار نظر آتے ہیں۔

### موسیقی اور جنات

جیسے بت پرسی کا آغاز شیاطین نے کیا تھا ایسے ہیں موسیقی اور آلات موسیقی کا موجد بھی شیطان ہیں۔
شیاطین نے یہ چیزیں ایجاد کر کے انسانوں میں پھیلا دیا۔ البتہ بعد میں اس کے اندرجتنی جدت آتی رہی زمانے کے
ساتھ ساتھ اس میں انسان اور شیطان دونوں نے کام کیا۔ اس طرح شاعری میں عشقیہ شاعری اور گند ہے جذبات کو
ہرا پھیختہ کرنے والی شاعری کی آمیزش اور رنگ بھی شیاطین نے ہی شاعروں کو سکھایا۔ شاعری میں عورتوں کو ٹارگٹ
کر کے ان کے حسن اور ان کے مختلف اعضاء کی تعریف اور ایسے اشعار جو غلط جذبات کو ابھاریں بیہ سارا بھی شیاطین کی
معاونت سے ہی ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم سے بیہ وتا آر ہا ہے کہ غلیظ شاعر جب کوئی غزل اور بیہودہ شاعری لکھنے کی کوشش
کرتا تھا تو جنگلوں میں نگل جاتا وہاں تنہائی میں بیٹھتا تو شیاطین اس موقع پر اسے البہا م اور القاء کرتے تھے۔ اس بات کا
ذکر قرآن میں بھی ہے، چنا نی بسورہ شعراء میں ارشاد ہے:

والشعرآء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون. وانهم يقولون مالايفعلون. (آيت224)

تر جمانی:اورشاعروں کی پیروی تو گمراہ ہی کرتے ہیں۔کیاتم نے نہیں دیکھا کہوہ ہروادی میں بھٹکتے پھرتے

ہیں۔اورجووہ کہتے ہیں کرتے نہیں۔

لیعنی شاعر جنگلوں وادیوں میں شاعری بنانے کے لیے پھرتے رہتے ہیں اور پھر وہاں ایسی بیہودہ شاعری تیار کر کےلوگوں کوسناتے ہیں،ان شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ ہی چلتے ہیں۔

یکی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا، اور لوگ قرآن کوس کر لا جواب ہو گئے تو انہوں نے وہی بات کہی جودہ ہڑے شاعروں کو کہا کرتے تھے لینی آپ کے ساتھ آسیب، جن وغیرہ ہے جو یہ کلام آپ کوسکھا تا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوالوگوں کو نظریہ اس وقت یہی تھا کہ لا جواب کلام جنات سکھاتے ہیں، اور اس میں ایک حد تک حقیقت بھی تھی کہ ہڑے ہڑے شاعروں کا لا جواب کلام ان کوشیاطین اور جنات ہی سکھاتے تھے۔ چنا نچہ ایک حد تک حقیقت بھی تھی کہ ہڑے ہڑے شاعروں کا لا جواب کلام ان کوشیاطین اور جنات ہی سکھاتے تھے۔ چنا نچہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیقی اور آلات موسیقی کو شیاطین کے آلات قرار دیا ہے۔ اور موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی ایک موجاتی ہے۔

چنانچالی محافل جہاں موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ شادی ہو یا محفل سماع قوالی وغیرہ،الی محافل میں شیاطین کے شکر بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پچھ لوگوں کو الٹی سیدھی حرکات وسکنات کرتے دیکھتے ہیں وہ مدہوش سے ہوجاتے ہیں کہا جاتا ہے اسے وجد آگیا۔ یہ وجہ نہیں بلکہ شیطانی دورہ ہوتا ہے جواسے اس موسیقی کی محفل میں جن کے داخل ہونے سے پڑتا ہے۔

### جادو کا توڑ

اب میں اس نہایت ہی اہم موضوع کی طرف آرہا ہوں جس کی تلاش میں لوگ مارے مارے جعلی عاملوں کے پیچھے پھررہے ہوتے ہیں، یعنی جادو کا تو ڑکیا ہے؟ جبیبا کہ اوپر بخاری وسلم کی وہ مشہور حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے:"لبید بن الاعصم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوکر دیا، آپکو خیال ہوتا تھا کہ آپ سی کام کو کررہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا ہمتی کہ ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے باربار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمھے وہ بات بتادی ہے، جو میں اس سے پوچھر ہاتھا۔۔۔۔۔الخ

اس صدیث کے بیالفاظ'' آپ نے بار بار دعا کی' ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ لیتی ہمیں اللہ سے بھر پور دعا کرنی چاہیے وہی علیم بھی ہے اور قد ریھی ہے۔ اس کے علم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا اور جب اس کا حکم ہوتا ہے بھی جادوا ثر کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 102 میں صاف صاف فرما دیا کہ جادوگر اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے ، ان کا جادوا سی صورت کسی پراثر انداز ہوتا ہے جب اللہ اجازت دے۔ اب اگر کسی پر جادوا ثر انداز ہوگیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اجازت دی ہے لہذا اس مسکلے کا اللہ اجازت دی ہے لہذا اس مسکلے کا حل عملیات کے چکر میں پڑنا نہیں بلکہ اس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے جس نے اجازت دی ہے۔ جیسے اللہ کی اجازت نہ ہوئی تو جومرضی کرلیں اثر ختم سے جادوکا اثر ہوا ہے ایسے ہی اللہ کی اجازت سے ہی وہ ختم بھی ہوگا ، اگر اللہ کی اجازت نہ ہوئی تو جومرضی کرلیں اثر ختم نہیں ہوگا ۔ چونکہ لوگ قر آن سے دور ، دین سے ناواقف اور اسلام کے بنیادی عقائد سے بے بہرہ ہوتے ہیں اس لیے نہیں ہوگا ۔ چونکہ لوگ قر آن سے دور ، دین سے ناواقف اور اسلام کے بنیادی عقائد سے بے بہرہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ کی بجائے عاملوں کے چگروں میں پڑجاتے ہیں ۔

سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن سے نکالیں کہ آپ پر جادو ہے، پچانویں فیصدلوگ ایسے ہوتے ہیں ان
پرکوئی جادونہیں ہوتا۔ان پرصرف ایک ہی جادو ہوتا ہے کہ کسی عامل نے حساب کر کے بتایا تم پر جادو ہے۔انسان کی
نفسیات ہے جو چیز ذہن پر سوار ہوجائے وہ بیار کر دیتی ہے، ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بار ہا بیہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ
جب کسی آ دمی کو کوئی جسمانی بیاری ہوتی ہے جب تک وہ اس پر سوار نہ ہوجائے وہ ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہوتا ہے لیکن
جب اسے اپنے او پر سوار کر لے اور ٹینشن لینا شروع کر دی تو لیٹ جاتا ہے، ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں۔ میں خود
ایک آ دمی کو دیکھا اچھا خاصاصحتمند تھا، جوان تھا، پہاڑوں پر روز انہ میلوں پیدل سفر کرتا تھا، یہاں تک کہ سعودی عرب
کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ، میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ میں بتایا گیا تمہیں شوگر ہے۔ بس بیسنا تھا اس کے بعد ایسا
بیار ہوا کہ پندرہ ہیں سال سے گھریڑا ہے اور وہ کاروبار جو یہاں کرتا تھا وہ بھی ابنہیں کرسکتا۔

آج کل کروناوائرس سے بھی وہی اوگ فورامتاثر ہورہے ہیں جوخبریں من کر گھبراہ نے کا شکار ہوجاتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ جوزیادہ پیسے والے ہیں، صاف ستھری اور مہنگی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، کیکن کرونا کی گھبراہ ن انہیں لے ڈوبتی ہے، اس کے برعکس غریب لوگ نہ ماسک پہنتے ہیں، نہ سینی ٹائز راستعمال کرتے ہیں، نہ ہیں منٹ تک صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور نہ ہی ایس او پیز کا خیال کرتے ہیں کیکن کرونا سے محفوظ نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرونا کی طرف زیادہ دیبان نہیں دیا۔ اس بات کوایک اور مثال سے بھی بیاٹ کے بیاد کر گئی جاتی ہے کئی بیائی جاتی ہے، بینی دیواروں کی بنیاد کھی جاتی ہے، جس کی چوڑائی صرف نوائی جوتی ہے اگر کسی سے کہاجا ہے اس دیوار پر چلی جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہاجا ہے اس دیوار پر چلی جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہاجا ہے اس دیوار پر چلی جاتی ہے جب اس پر ہر کوئی نہیں گروں گا۔ نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہی ہے جب وہ دوف او نجی تھی ہر کسی کے ذہن میں تھا میں نہیں گروں گا۔ لیکن جب دس فٹ بلندی ہوگئی اب ذہن میں ہے بات ہے میں گرجاوں گا، ہاتھ پاوں ٹوٹ جا کیں گے، اس خوف کی لیکن جب دس فٹ بلندی ہوگئی اب ذہن میں ہے بات ہے میں گرجاوں گا، ہاتھ پاوں ٹوٹ جا کیں گے، اس خوف کی وجہ سے چلنا تو در کنار کھڑا ہونا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ یہی وہ تکنیک ہے جے عاملین استعمال کر کے لوگوں کے جب سے پینے نکلواتے ہیں۔ آنے والے کوفورامن گھڑت صاب کتاب کرکے کہد دیا جا تا ہے تم پرجادو ہے۔ اب جادو جاتا ہے، چنا نچواس کے بعد نہ تو وہ کاروبار کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام، جب ذہن میں سکون ہی نہیں تو کا باعث بن عامل کی بات ہو قتی جا وہ اسے ہوجا تا ہے اور اسے اور ایفین ہوجا تا ہے واقعی جادو ہے۔ جب رات کو اندھرے میں چچت پر جاتا ہے تو محسوں ہوتا ہے اور اسے اور ایفین ہوجا تا ہے واقعی جادو ہے۔ جب رات کو اندھرے میں چچت پر جاتا ہے تو محسوں ہوتا ہے اور اسے اور ایفین ہوجا تا ہے واقعی جادو ہے۔ جب رات کو اندھرے میں چچت پر جاتا ہے تو محسوں ہوتا ہے اور اسے اور اسے اور اس پیچے دماغ میں عامل کی بات ہوتی کو میا جہ کرتم پر جانت ہیں' ۔ عاملین ایک ٹھیک ٹھاک بندے کو میہ کرتم پر جادو ہے ہمیشہ کا مریض بناد سے ہیں ، اس بات کو دماغ میں دافل کی میات ہیں۔

#### جادو کا علاج

1 ۔ علاج کا پہلامرحلہ یہی ہے کہ ذہن سے اس بات کو نکال دیں جوکسی رشتہ داریا کسی عامل نے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہیکہ آپ پر ہندش جادو ہے۔ اوروہ بات ذہن میں ڈالیس جواللہ نے کہی ہے یعنی: بیجادوگر کسی کو جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔

2۔گھر میں جتنے بھی وہ تعویذات جوآپ نے جادویا دیگر مسائل کے حل کے لیے عاملین، نام نہاد مفتیوں سے لے رکھے ہیں، انہیں ایک جگہ جمع کریں، ساتھ ساتھ آیت الکری، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس بھی پڑھتے رہیں، پھران تمام تعویذوں، گنڈوں کوایک جگ پانی میں ڈال کراچھی طرح مکس کریں تا کہ وہ کاغذگل سڑ جائے،اور پھریہ پانی کسی جگہدور بہادیں۔ یاان تعویذات کوہی نہر دریامیں بہادیں۔

3۔وضوکریںاوردورکعت نماز توبہ کے نفل پڑھیںاور پھردورکعت نماز حاجت پڑھیں،اوراس کے بعداللہ

سے گر گر اکرا پنے تمام گنا ہوں کی معافی مانگیں،استغفار کریں،اورخاص طور پراس گناہ کی معافی مانگیں جوآپ عاملین سے سے گر گر اکرا پنے تمام گنا ہوں کی معافی مانگیں جوآپ عاملین سے حساب کرواتے تھے،اورمن گھڑت عملیات کرتے تھے۔استغفار بھی کریں اورا پنے مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کریں۔سب اہم بات سے کہ دورکعت نماز حاجت کا ہمیشہ کا معمول بنالیں، کسی بھی وقت روزانہ یہ دورکعت پڑھ لیا کریں بہتر ہے عشاء کے بعد سوتے وقت پڑھیں،اورخوب دعا کیں مانگیں۔

4۔روزانہ کے مسنون اور حفاظتی اذکار پابندی سے کریں، یعنی وہ اذکار اور وظائف جورسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی من مائے ہیں، ان کا اہتمام کریں، باقی جو کچھ عاملوں نے اپنی طرف سے بتایا ہے فلاں اسم استے ہزار پڑھواور فلاں آیت استے لاکھ پڑھو، یہ سب چھوڑ دیں۔ جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتایا وہی کریں، سی خاص آیت کو ہزاروں بار پڑھے کے بجائے پورے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔

چند مسنون حفاظتی اذ کار

روزانه صبح شام تین بار پڑھیں:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقُ

يه بھی روزانہ ہے شام تین بار پڑھیں

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِه شَيُءٌ فِي الْاَرُضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

روزانہ شبح شام قرآن کی آخری تین سورتیں تین تین بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پھراپنے ہاتھ پورے جسم پرسرسے پاول تک پھیردیں۔

سوتے وقت اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔

مختلف مواقع کی مسنون دعا کیں ،مثلا کھانے پینے ،سونے جا گئے ، گھر میں داخل ہونے نکلنے ، کپڑے پہنے ، بازار میں داخل ہونے ،کسی مریض کی عیادت کرنے ، خاص طور پر باتھ روم میں جانے اور نکلنے کے بعد کی دعا کیں وغیرہ ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔

5۔سب ضروری اور اہم وظیفہ یہ ہے کہ روز انہ قرآن پاک کی تلاوت مع ترجمہ کریں۔آپ کے پاس

موبائل ہے، اس میں دیگر بہت ساری اپلی کیشن آپ نے اپنی ضرورت کے لیے انسٹال کررکھی ہیں، آپ ایک دو اپلی کیشن قرآن کے ترجمہ اور تفسیر والی بھی انسٹال کریں اور روزانہ ایک دورکوع اس طرح تلاوت کریں کہ ساتھ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا بھی مطالعہ کریں، اور اس طرح چار چھ مہینے میں قرآن پاک مکمل کریں۔ ویسے تو آپ اپنی کسی بھی معتمد مفسر قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرسکتے ہیں، لیکن بعض تفسیریں کافی پر انی کا بھی ہوئی ہیں جنہیں ہر عام خض نہیں سمجھ سکتا اور بور ہو کر پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جدید ترین، آسان فہم اردو زبان میں بھی کافی تفسیریں ہیں جنہیں آپ مطالعہ کرسکتے ہیں، مثلا مفتی تقی عثانی مدظلہ کا آسان ترجمہ قران اردو انگش میں موجود ہے۔ مولانا ڈاکٹر اسلم صدیقی رحمہ اللہ کی تفسیر دوح القرآن ۔ مولانا چیر محمد کرم شاہ الاز ہری کی تفسیر ضیاء القران وغیرہ۔ البتہ روح القران سب سے نئی اور آسانی قسیر ہے جو ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آجاتی ہے اور پلے سٹور پر موجود ہے۔

قرآن کے بارے اپنی سوچ تبدیل کریں ، عاملوں نے آپ کو جوسوچ دی ہے وہ یہ ہے کہ قران وظیفوں کی کتاب ہے ، اس کی فلاں آیت کو اسنے ہزار بار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اور اس آیت کو اسنے سوبار پڑھنے سے وہ ہوتا ہے۔ اس سوچ کو تبدیل کریں ، اور قرآن کو وہ ی کچھ بھیں جواللہ نے بتایا ، اللہ کے رسول نے بتایا اور قرآن خود اپنا جو تعارف کرواتا ہے ، یعنی قرآن ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ لہذا قرآن کو ہادی سمجھ کراس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں ، اور وہ کیا ہدایات ہیں؟ یہ آپ کو ترجمہ پڑھنے سے ہی سمجھ آئیں گیں۔

6۔ دینی رہنمائی لینے کے لیے علماء سے دین کوسیکھیں، کم از کم چار پانچ یا زیادہ علماء سے ذاتی رابطہ رکھیں، ان کو اپنا مرشد بنا ئیں، لیکن بیا یسے علماء ہونے چاہیے جو عملیات کا کام نہ کرتے ہوں۔ اگر وہ عملیات کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس خواتین وحضرات کا حساب کروانے ، تعویز لینے کے لیےرش لگار ہتا ہے، اور وہ بھی حساب کر کر کے لوگوں کو ان کا ماضی حال مستقبل بتاتے ہیں توسیحے لیں بی عالم دین نہیں انسانی شکل میں شیطان ہے، اور ایسے شیطان کا سامنا بھی غلطی سے بھی ہوجائے تو فور ااعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔

جنات وشیاطین کے شرہے محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل امور کو کمحوظ رکھنا ضروری

:<u>~</u>

. اپنے عقیدے کو درست کریں ،اللہ کے علاوہ کسی پر بھرسہ اور یقین نہر کھیں ۔ یا در کھیں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرسکتا۔ بورے دین پر استفامت اختیار کریں خصوصاً ارکان اسلام کی پاسداری کرنا، نماز، روزه ، زکوة ، حج ادا

بركام كى ابتدامي*ن بسم اللية الرحمن الرحيم بريطين* \_

دینی حوالے سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہر طرح کی بدعات وخرافات سے دورر ہیں۔ پچھ نہ پچھ وفت دین کا کام تبلیغ ضرور کریں۔

حرام کھانے ، دیکھنے اور سننے سے اجتناب کریں۔

شیطانی آلات اور بدکاری کا پیش خیمه یعنی موسیقی ،گانے وغیرہ سننے سے کمل پر ہیز کرنا

اگرآ پ مرد ہیں تو غیرمحرم عورتوں کود کیھنے اور گپشپ لگانے سے اجتناب کریں۔اگرآ پ عورت ہیں تو مکمل شرعی بید دہ کریں۔یعنی چیرے کابید دہ بھی کریں۔

پاکی ناپاکی کا خاص خیال رکھیں۔ ہروقت باوضواور پاک صاف کیڑے پہننے کی عادت بنائیں۔سونے والے بسترکی چا درکوبھی پاک رکھیں۔

قرآنی آیات اورمسنون اذ کار کےعلاوہ کوئی بھی وظیفہ خاص تعداد ، خاص اوقات اور متعین جگہوں میں بیٹھ کر نہ پڑھیں۔

صبح نهار منه سات بخوه محجوری کھایا کریں۔ کثرت سے صدقہ وخیرات کیا کریں۔

آپ عورت ہیں تو ناخن بڑھانے، مساج کرنے اور بال کٹوانے سے بچپیں۔ آپ مرد ہیں تو داڑھی کٹوانے، شلوار ٹخنوں سے پنچر کھنے سے گریز کریں۔

گھروں میں تصاوری بت اور شوپیس کی شکل میں مٹیجو رکھنے سے بالٹکانے سے بچیں۔

تمام گناہوں کوڑک کر کے توبیضوح اور کثرت سے دعا کریں۔

ندکورہ بالا اُمورکی پابندی کرنے سے انسان شریر جادوگروں کے جادواور حاسدوں کے حسد سے کممل طور پر محفوظ رہ سکتا ہے۔ان شا کا لللہ۔ بیہ چندا یک ضروری کرنے والی چیز بی تھیں ان کا اہتمام کریں، مزید ہمت کوشش کرکے مسنون اذکار کی کتابیں موجود ہیں ان میں سے اور بھی دعاوں کا اہتمام کریں اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں۔ پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، زکوۃ اداکریں، جج فوراکریں، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے

منع کریں، حق بات کہیں ظلم کےخلاف کھڑ ہے ہوں، کمزوروں کا ساتھ دیں، اورروزانہ کچھ نہ کچھ کا م اللہ کے دین کی سرباندی کا بھی کریں۔

# جادوختم کرنے کے ناجائز طریقے

جب کوئی شخص کسی جادوگر عامل کے پاس جاتا ہے اور اپناعلاج کرواتا ہے تو وہ جادوگر جادوکو شم کرنے کے لیے خود بھی شرکیہ اور حرام کام وعملیات کرتا ہے اور مریض سے بھی جانے انجانے میں ناجائز کام کرواتا ہے۔ چنانچے خود تو ایسے افعال سرانجام دیتا ہے جواس نے مختلف چلوں میں سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنے سے شیطان جنات خوش ہول گاورتم جو کہوگے وہ پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ موم بتیاں جلاتا ہے، پچھ پڑتا ہے اور پھر تھم دیتا ہے، اسی طرح میں مریض سے جانور طلب کرتا ہے اور جنات کے نام پر قربان کرتا ہے، اس طرح ان سے کام لے کرمریض کا پچھ نہ پچھ ٹوٹا کھوٹا کام کردیتا ہے۔ اسی طرح عملیات کے نام پر دوران عمل خود بھی ناپاک رہتا ہے اور مریض کو بھی گئی گئی دنوں تک خوسل نہ کرنے ، فوتگی والے گھر نہ جانے ، پر ہیز جلالی اور پر ہیز جمالی کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے۔ تک عنسل نہ کرنے ، فوتگی والے گھر نہ جانے ، پر ہیز جلالی اور پر ہیز جمالی کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے۔ گوشت سمیت ہراس چیز کو کھانے سے روک دیتا ہے جو کسی جاندار سے حاصل ہوتی ہے۔

بعض لوگ ایسے کامول کو بہت معمولی سجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی بچکچا ہٹ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان کی ہر بادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس پر نبی مگر مرابیق کا بیہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی کھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی کھی کے سبب ہی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ایسا کیونکر ہوا... ؟ تو آپ ایس ہے گزرے کہ جہاں کے باسیوں کا ایک بُت تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس پول کی چیز قربان نہ کرے۔ لہذا اُنہوں نے اُن دونوں میں سے ایک سے کہا: اس پرکوئی چیز قربان کر جب تک کہ اس پرکوئی چیز قربان نہ کرے۔ لہذا اُنہوں نے اُن دونوں میں سے ایک سے کہا: اس پرکوئی چیز قربان کر کے چڑھا وا چڑھا و ۔ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: کوئی بھی چیز چڑھا دو، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو ۔ اس نے کہا کہ تم بھی اس پر کوئی قربانی چڑھا و ۔ اس نے جواب دیا:

ما كنتُ لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل فضربوا عنقه، فدخل الجنة. میں اللہ کے سواکسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیراللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاوں گا۔اس بُت کے بچاریوں نے اس کی گردن اُڑا دی۔یوں پی شخص جنت میں چلا گیااور پہلا شخص جہنم میں چلا گیا۔

ایک اور طریقہ جو غیر مسلموں یعنی ہندووں، عیسائی وغیرہ میں مشہور ہے وہ رقص وسرود کے ذریعے جن
نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ رقص وسرود کی اجتماعی
عافل، دورانِ رقص بے حیائی کا ارتکاب، مدہوش کن خوشبو اور شمع جلانا اسی طریقہ میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔
در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص
غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ مریض کے سرپر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا
ہے۔ اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے بر ہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اختلاط، رقص وسرود، غیر اللہ
کے نام پر جانور ذریح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے بیر رام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے!!

جاد وکوختم کرنے کا ایک غلط طریقہ یہ بھی ہے کہ جاد وگر مریض کے اندر سے جنوں کو بھگانے کے لیے اس مریض پراس کے جنوں سے بڑے طاقتور جن مسلط کر دیتا ہے، چنانچے بھی تو وہ جن واقعۃ اس کے جنوں کو بھگا دیتے ہیں اور بھی اس مریض کی زندگی کوعذاب بنا دیتے ہیں۔اس سب کے ساتھ ساتھ ان طریقوں سے پہلے حساب کتاب نام پر جوبے بنیا د،غیر شرعی اور نا جائز کا م کرنے پڑتے ہیں ان کی لسٹ الگ ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرۃ ( جنات کا علاج منتز اور جادو سے ) کے بارے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشیطانی عمل ہے۔ (ابوداود،احمہ) لیعنی جادو جنات کا علاج کرنے کے لیے جادو کا سہارالینا، یاغیر شرعی اعمال اور عملیات کا سہارالینا بھی جائز شہ

نہیں۔

مذکورہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے جادوز دہ مریض کا علاج کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہوجا تاہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں پچکچا ہے نہیں دِکھا تا۔

وائث میجک

جادوگروں کے ہاں ایک اوراعتبار سے جادو کی دوقشمیں ہیں،ایک کالا جادو،اور دوسرا سفید جادو۔ جادو

کے ذریعے کوئی غلط کام کرنا، یعنی کسی کونقصان پہنچانا اسے کالا جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے، اورا گرجادو کے ذریعے کوئی اچھا کام کیا جائے تو اسے وائٹ مجبک یعنی سفید جادو کہتے ہیں۔ مثلا میاں ہوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کا سہارالینا کیونکہ اس میں کسی کونقصان نہیں پہنچایا جاتا بلکہ ان میں محبت پیدا کی جاتی ہے۔ اس حوالے ہے ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے جادو، جادو، کی اچھا کام کرنا بھی شرعا جائز نہیں رکھنا چاہیے جادو، جادو، جادو، کی اچھا کام کرنا بھی شرعا جائز نہیں ہے۔ جیسے دودھ پینا حلال ہے لیکن چوری کر کے پیش گے تو وہ حلال دودھ بھی حرام ہوجائے گا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بیجائز نہیں کہ وہ تعویذ ات یا عملیات کے زور پر کسی سے کوئی عمل کرائے یا کسی کی سوچ کو بدلے، اگر چہوہ اچھا کام کرنا ہے، بی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے رہتے ہیں جی کوئی تعویذ یا عمل کردیں، فلال کوراہ راست پر لانا ہے، فلال کومجت میں مبتلا کرنا، وغیرہ وغیرہ، بی ہماری سوچ بہت اچھی ہے، ہم کوئی غلط نہیں کرنا چاہتے بس بیچھ آپ اللہ سے دعا کر کے اور عام نار مل معروف طریقوں سے کرسکتے ہیں کہ میں عملیات اور تعویذ ات کے دوریر ایسے کام کرنا جائز نہیں ہیں۔

عاملین کا کہنا ہے جیسے مجبوری کی حالت میں شراب بینا یا حرام کھانا جائز ہے ایسے ہی مجبوری کی حالت میں جادوکا سہارالینا بھی جائز ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ شراب یا خنزیز کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں ایس مجبوری میں جہاں جان کا خطرہ ہو جواز ہے لیکن جادوکی نوعیت مختلف ہے جادو کھانے پینے کی چیز نہیں بلکہ عقید ساور نظر یہ کا مسئلہ ہے، جادوشر کیدا عمال اور افعال کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے اور شرک کی کسی صورت اجازت نہیں خطر ہے۔ چہ جائے کہ کوئی اپنا کام زکالنے کے لیے جادوکا سہارا لے؟۔

### اگر وظائف سے بھی جادو کا توڑ نہ ھو تو!

پچھلوگ کہتے ہیں جی ہم نے بہت وظفے کیے، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قر آن بھی پڑھتے ہیں، قر آن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جادو کا تو ٹنہیں ہور ہاتو کیااب بھی ہم کسی جادو کے تو ڑکا دعو کی کرنے والے سے علاج نہ کرائیں، یا کیا پھر بھی ہم کا لے علم سے جادو کا تو ڑنہ کرائیں؟ ۔الیی بات کہنے والا گویا یہ کہدر ہا ہوتا ہے: ہم نے ہر طرح کے وظائف کر لیے مگر اللہ نے ہمارا مسکلہ کل نہیں کیا تو کیا اب ہم اپنے مسئلے کے حل کے لیے شیطان سے بھی رابطہ نہ کریں نعوذ کا اللہ

اس سوال كاجواب قرآن كى روشى ميں ملاحظه كريں:

ومن الناس من يعبد الله على حرفٍ، فان اصابه خير اطمان به، وان اصابت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين. (الحج 11)

اوربعض لوگ وہ ہیں کہاللہ کی بندگی کنارے کنارے رہ کرکرتے ہیں، پھراگراسے کوئی فاکدہ پہنچ جائے تو اس عبادت پر قائم رہتے ہیں،اورا گر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو منہ کے بل پھر جاتے ہیں۔ایسےلوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں خیارہ ہے،اور بیصر تح خیارہ ہے۔

یعنی بیاں شخص کی بات ہورہی ہے جوصاحب عزیمت نہیں بلکہ پیچھےرہ کر دین کا کام کرتا ہے اوراپنے مفادات کوبھی دیکھتا ہے،اگر دینی کام کرنے میں اس کا مفاد ہے تو کرتا ہے اوراگر اس کا مفاذ نہیں تو نہیں کرتا۔

من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والأخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم اليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. (الحج 15)

جوبیسوچتاہے کہ اللہ دنیاوآ خرت میں اس کی مددنہیں کرتا، اسے چاہیے کہ حصت میں ایک رسی لٹکائے پھر اسے کاٹ دے پھر دیکھے کہ اس کی تدبیراس کے غصہ کو دور کرتی ہے۔

اس آیت کے ٹی منہوم مفسرین نے لکھے ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے بیہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے درکوچھوڑ کر گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدذہیں کرتا ، چنا نچہ وہ دوسروں کے درواز سے گھٹا تا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے درکوچھوڑ کر اوروں کے آستانوں، قدموں اور دروازوں پر جائے اور اپنا مسئلہ کل کروالے، یا حجبت کے ساتھوری باندھ کراپنے آ ہے کو پھندالگالے شایداس سے اس کا غصہ کم ہوجائے۔

## باب هفتم

#### وظیفہ کیا ھے؟

یہا کہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ وظیفہ کیا ہے؟ عام طور پرلوگوں کے نزدیک وظیفہ سے مرادایسے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے جس کے لیے ان الفاظ کو بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا سوال کرنے کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا جھے کوئی وظیفہ بتا ئیں جس سے کاروبار چلنا شروع ہوجائے۔ میں بہت مقروض ہوں جھے کوئی وظیفہ بتا ئیں جس کے کرنے سے میرا قرض ختم ہوجائے۔ میری شادی نہیں ہورہی جھے کوئی وظیفہ بتا ئیں جس کے کرنے سے میرا قرض ختم ہوجائے۔ میری شادی نہیں ہورہی جھے کوئی وظیفہ بتا ئیں جس کے کرنے سے میرا قرض ختم ہوجائے۔ میری شادی ہوجائے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی طرح کے بیاری ختم ہوجائے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی طرح کے وظیفہ سے میری بیاری ختم ہوجائے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی طرح کے وظیفہ سے میرا دوگوں کے نزدیک کچھ کھمات ہوتے ہیں جنہیں خاص طریقے ، خاص وقت اور خاص مقدار میں پڑھنا ہوتا ہوتا ہو۔ ۔

میرے خیال میں بیہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وظیفہ خاص کلمات کانام نہیں بلکہ وظیفہ اس کام کو کہا جاتا ہے جو
پابندی کے ساتھ کیا جائے یا وہ ذمہ داری بھی وظیفہ کہلاتی ہے جو کسی نے سونی ہویا خود ہی اٹھالی ہو۔ جیسے ایک آ دمی
روزانہ شنج اٹھتا ہے نو بجے دفتر جاتا ہے اور چار بجے واپس آ جاتا ہے تو گویا بیاس کا وظیفہ ہے جسے اس نے بچیس سال
تک کرنا ہے اور پھر وہ ریٹائر ہوجائے گا۔ اسے ہر مہینے جو نخواہ ملتی ہے وہ بھی وظیفہ ہی کہلاتی ہے کیونکہ وہ ہر مہینے ملتی ہوتی
ہے۔ بلکہ آج سے میں چالیس سال پہلے تک اردوزبان میں شخواہ کو وظیفہ ہی کہا جاتا تھا اور مدارس میں تو ابھی تک شخواہ کو وظیفہ ہی کہا جاتا تھا اور مدارس میں تو ابھی تک شخواہ کو وظیفہ ہی کہا جاتا تھا اور مدارس میں تو ابھی تک شخواہ کو وظیفہ ہی کہتے ہیں۔ اس ساری تفصیل سے آپ کو وظیفہ کام بختی ہجھ آگیا ہوگا۔ اب ذرایہ بچھ لیں کہ جب کسی دعا ، آبت یا
ممل کو وظیفہ کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ کام آپ ساری زندگی کرتے رہیں ، بی آپ کا وظیفہ یعنی ذمہ داری ہے۔

جبکہ عام لوگوں کے ہاں وظیفہ کا تصوریہ ہے کہ ایسے کلمات جن کوخاص وقت اور خاص مقدارییں پڑھنے سے لاز ماوہ کام ہوجا تا ہے جس مقصد کے لیے ان کلمات کو پڑھا گیا ہے ، یا شاید نعوذ بااللہ وظیفہ کرنے سے اللہ ضروروہ کام کرتا ہے جس کے لیے وہ وظیفہ کیا گیا۔ بندہ را توں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔اس کا سارا قرض غیبی طریقے سے ختم ہوجا تا ہے ، اور اسے ایسی قوتیں حاصل ہوجاتی ہیں جن سے وہ جوچاہے کام لے۔چیٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوجا تا

ہے، خاوند قدموں میں گرجا تا ہے اور بیوی تابع فرما نبردار بن جاتی ہے۔ساس کی زبان بنداور نند کی پھر تیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔خلاصہ بیہ کہ وظیفہ ایک ایسا بٹن ہے جیسے بلب کا بٹن ہوتا ہے،ہم بٹن نیچے کرتے ہیں تو بلب آن اور او پر کرتے ہیں تو بلب آف ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بیہ کہتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ کیالیکن (بلب آن نہیں ہوا) ہمارا کا منہیں ہوا۔

اس حوالے سے ہمیں اپنا تصور وظیفہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن وحدیث میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ہمیں اپنا وظیفہ بنانا چاہیے یعنی اپنی عادت اور ذمہ داری بنانی چاہیے کہ ہم ساری زندگی ان دعاول کا اہتمام کریں۔ ہمارا کام اپنے رب سے دعا مانگنا اور مانگتے ہی رہنا ہے، جیسے انبیائے کرام اپنے رب سے یہ دعائیں مانگا کریتے تھے، ہمارا وظیفہ دین پڑل کرنا ہے، ہمارا وظیفہ قرآن وسنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہمارا وظیفہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی سے بچنا ہے۔ ہمارا وظیفہ بندگی رب ہے۔ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اور ہمارا وظیفہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی سے بچنا ہے۔ ہمارا وظیفہ بندگی رب ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ حدید اور اس سے آگے آنے والی چند سور تیں الی ہیں جن کا آغاز تنہیج کے کلمے سے ہوتا ہے مثلا:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِيُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِيُ السَّمُوٰتِ وَمَافِي الْاَرُضِ

یعنی آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کی شیج کرتی ہے۔ ان پانچ چے سورتوں کا آغاز ان الفاظ سے کیوں کیا گیا۔ ان الفاظ کا تعلق ان سورتوں میں بیان کردہ ضمون کے ساتھ کیا ہے؟ اگر اس بات پرغور کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تمام سورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ ، قال فی سبیل اللہ اورغلبہ دین کے لیے جان و مال کی قربانی لگانے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنا نچہ ان سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا کہ: آسان وزمین کی ہر چیز اللہ کی شیج کرتی ہے، کیا گیا ہے۔ چنا نچھ سے ہمیں صرف شیچ مطلوب نہیں شیج تو کا کنات کی ہر چیز کرتی ہے، تو کا کنات سے کچھا لگ کام کر کے دکھا، یعنی اپنی جان اور مال کو دین کے غلبے کے لیے قربان کر کے دکھا۔ شیج سے دوقدم آگے نکل کریے کر کے دکھا۔

چرند، پرند، درند سب کرتے ہیں لیکن وہ دین کے غلبے کے لیے جان مال کی قربانی نہیں لگا سکتے ہے کام کجھے دیا گیا ہے تو شیجے سے دوقدم آگے نکل کریے کر کے دکھا۔

وظیفه کرنامشکل ہے۔؟

لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے وظیفہ کرنا بہت مشکل ہے، ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو بہت بوجھ بن جاتا ہے، ہم نہیں کر سکتے لہٰذا آپ ہمیں کوئی تعویز لکھ کر دیں تا کہ ہم گلے میں لڑکا کیں۔

یہ وہ مسکلہ ہے جوسینکٹر وں لوگوں نے مجھے بتایا۔اس مسکلے کے حل سے پہلے اس مسکلے کی شخیص کر لیتے ہیں اور یہ بیان بیجان لیتے ہیں کہ ایسا کیوں کیسے اور کب ہوتا ہے۔؟ اس حوالے سے سب سے پہلے سورہ الزخرف کی آیت 36 کو دیکھیں،اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔

## وَمَن يَّعُشُ عَنُ ذِكُرِ الرَّحُمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

تر جمانی: اور جوکوئی بھی اللہ کے ذکر سے اعرض کرتا یا غافل ہوتا ہے تو ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں جواس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے اور پھر نماز ہے اور پھر باتی اذکار ہیں۔ اب جو بھی قرآن یا نماز یا اللہ کی یاد سے مسلسل غفلت برتے گا یا کمسل اعراض ہی کرلے گاتواس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص اللہ کی پاہ اور مدد سے دور ہوجائے گا اور اس پرایک شیطان مسلط کردیا جائے وہ شیطان اس کا ساتھی بن کراسے اپنی مرضی سے چلائے گا ، تب اس شخص کے لیے قرآن نماز اور دین پر چلنا مشکل ہوجائے گا وہ جب بھی کوئی آبت پڑھے گا، یا مناز پڑھنا چاہے گایا ذکر کرنا چاہے گاتوا سے نہایت ہی مشکل لگے گا اور وہ نہیں کر سکے گا۔ آبت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روثنی میں آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ اصل وجہ اپنی ہی غفلت ہے ہم خود اللہ کی پناہ سے نکل کر شیطان کے شکنے میں چلے گئے ہیں، اور اب ہم پر شیطان مسلط ہو چکا ہے جوکوئی بھی نیکی کا کا منہیں کرنے دیتا بلکہ ہمار انفس ایک غلط راستے پر چل چل کرعادی بن چکا ہے اب دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔

#### علاج اورحل

اب اس مسئے کاحل اور علاج کیا ہے۔؟ چونکہ آپ نے خود جس راستے کا انتخاب کیا تھا اس راستے میں چور بیٹے اتفا اور اس نے آپ کو اغواء کرلیا ہے، اب اس اغواء کار کے شکنجے سے نکلنے کے لیے آپ کو زور تو لگانا ہوگا، محنت تو کرنا ہوگا، اس میں آپ کو نکلیف بھی ہوگی اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ جنگ آپ کو لڑنا ہوگی، اس میں آپ کو نکلیف بھی ہوگی اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ جنگ لڑیں اور سخت محنت کے بعد فتح حاصل کریں۔ یا در کھیں! ماحول انسان کو سی بھی طرز زندگی میں ڈھلنے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے، اب آپ نے چونکہ شیطانی شکنے سے نکانا ہے اور اسکیے آپ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے تو دوسروں کی

مدد تعاون سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، یعنی ایسے ماحول میں مسلسل کی مہینوں تک وقت گزاریں جور جمانی ماحول ہو۔ مثلا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، دینی محافل میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے چار مہینے کے لیے نکل جائیں، بلاناغہ قرآن کھیم ترجے کے ساتھ تلاوت کریں، سیرت رسول اور سیرت صحابہ کی کتابیں مطالعہ کرنا شروع کردیں۔

## وظائف كى اجازت:

مجھے بار ہالوگوں کے بیتے آتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں فلاں وظیفہ کرنے کی اجازت دیں ، یہاں تک کہ ایک میسے آیا جس میں ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھنے کی اجازت دیں ، یہ بیتے دیکھ کر میں جران رہ گیا کہ عاملوں اور جعلی پیروں نے لوگوں کا تصور دین کتنا بگاڑ دیا ہے کہ آج لوگ سورہ فلق اور قرآن بھی میں جران رہ گیا کہ عاملوں اور جعنی کویا تو گناہ ہمجھتے ہیں اور یا یہ بھھتے ہیں کہ اگر پیر کی اجازت کے بغیر قرآن پڑھا تو قرآن ہمیں نقصان پہنچا دے گا اور رجعت ہوجائے گی۔ رجعت کا لفظ بھی جعلی پیروں اور عاملوں کے ہاں بہت استعال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ اگر بغیر اجازت کیا یا بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کیا تو رجعت ہوجائے گی۔ استعال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ اگر بغیر اجازت کیا یا بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کیا تو رجعت ہوجائے گی لیو وظیفہ یا آیت قرآن یہ آئے ونقصان پہنچا دے گی۔ لاحول ولاقو ۃ الا با اللہ۔

یادر هیں! قرآن وحدیث اوران میں موجود آیات اور دعائیں، یعنی وہ تمام اذکار ووظا کف اور دعائیں جو مسنون اور ماثور ہیں ان کو پڑھنے کے لیے سی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن وحدیث پر کسی کا کوئی کا پی رائٹ نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ۔ اس قتم کے من گھڑت تصورات کو پھیلانے والے دراصل مرجع خلائق بننا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے کے درمیان واسطہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بندہ ڈائر یکٹ اللہ سے مخاطب ہونے یا رابطہ کرنے کہ جائے ہم سے رابطہ کرے، ہمیں واسطہ بنائے ۔ یہ لوگ حب مال اور حب جاہ کی بیاری میں مبتلا انسانیت کے ناسور ہیں، اور زمین پر خدا بننے کی کوشش میں ایسے تصورات لوگول کو دیت اور قرآن سے داس معا ملے میں ان کا قصور تھی ہے کہ لوگ دین اور قرآن سے سے سے سے مبتلا انسانی تو قرآن سے دوری انہیں ایسے معاملات میں پھنسادیت ہے۔

# وظائف كى زكوة

زکوۃ مال کی ہوتی ہے یعنی شریعت نے مال کی ایک حدر کھی ہے جب کسی کے پاس مال اس حد کو کراس کرتا

ہے تواسے سال بعداس مال میں سے زکوۃ دینی ہوتی ہے۔عاملین کے ہاں ایک من گھڑت اور بیسہ بٹورنے کا ذریعہ ہیر نظر پیہے کہ آپ وظیفہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ اس کی زکوۃ ادانہ کریں۔

سب سے پہلے تو ہمجھیں کہ وظیفہ کیا ہے؟ تو جناب وظیفہ یا قرآن کی آیت کا ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی دعا کا۔اس کے علاوہ کوئی اور چیز وظیفہ نہیں ہو سکتی ، باتی چیز یں جنتر ،منتر ، تنتر کہلاتی ہیں ، اوران کی شریعت ہیں ممانعت ہے۔ جب ہمیں بتا چل گیا کہ وظیفہ قرآن وحدیث سے ہی ہوتا ہے تو یا در کھیں قرآن وحدیث پر فقیر یا عامل کے کوئی کا پی رائٹ نہیں ہیں کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر قرآن وحدیث پڑھنہیں سکتے یا جب تک جعلی پیروں عاملوں کے من گھڑت نظریات کے مطابق زکوۃ اوا نہیں کرتے اس وقت تک وظیفہ کر نہیں سکتے۔ قرآن وحدیث ہر مسلمان کے لیے ہواور ہر مسلمان جب چا ہے اور جتنا چا ہے قرآن وحدیث کو پڑھ سکتا ہے اس کے نہا جات کے مطابق نرکوۃ اوا نہیں کرتے اس وقت تک وظیفہ کر نہیں سکتے۔ لیے نہ اجازت درکار ہے اور نہی کوئی زکوۃ اوا کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے ہر بلوی مسلک یا اہل تشخ کے عاملیں کو چھوڑ ہے سورتوں اور سوشل میڈیا پر آپ کودیو بندی عاملی کو پڑھ کا نہوں اور ان اور تی کے عاملیں کو چھوڑ کے سوشل میڈیا پر آپ کودیو بندی عاملی قاری۔ فلال کا انتہار میں نے دیکھا جس میں اس نے سورہ فاتحی آئیت الکرسی ، سورہ مزمل اور دیگر بہت ساری آیات کے الگ الگ بھر بیکر بنائے ہوئے کہ اجازت حاصل کریں ، پندرہ سویں ایک کے لیے تیت الکرسی بڑھیر و بندی کا اجازت حاصل کریں ، پندرہ سویں ایک سال کے لیے آیت الکرسی بڑھے کی اجازت حاصل کریں وغیرہ و غیرہ دیا و لا و اقال با اللہ۔

## آیات کے اسٹیکر

چونکہ وظائف کی بات چل رہی ہے اس مناسبت سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں تا کہ آپ کا تصور وظیفہ اور تصور قر آن درست ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف آیات کے اسٹیکر اپنی حاجات کے حصول کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ان میں بہت ہی مشہور اسٹیکر قر آن کی آیت:

#### والله خير الرازقين

کا ہے۔ بیاسٹیکر دکانوں گاڑیوں اور دیگر کاروباری مقامات دفاتر وغیرہ میں لگادیا جاتا ہے،لوگوں کا بیتصور

ہے کہ اس اسٹیکر کے لگانے سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا نہا ہے ہی ضروری ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وظیفہ کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ بٹن آن کیا تو بلب آن ہوجائے گا اور بٹن آف کیا تو بلب بھی آف ہو جائے گا، یعنی کسی نے کوئی وظیفہ کاروبار میں برکت کے لیے بتایا تو جس دن آپ نے وہ وظیفہ پڑھا تو کاروبار چلے گا اور جس دن نہیں پڑھا تو کاروبار بھی نہیں چلے گا۔ انسان کا اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا اور اصل ترین وظیفہ یہی ہوئی چیزوں سے رک جائے، اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت اور رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق گزارے۔

اگر مذکورہ بالا آیت پرغور کیا جائے ہمیں سب سے پہلے بید کھنا ہے قران کریم میں بیآ ہیت کس پس منظر
میں آئی ہے۔ بیآ بت اٹھا کیسویں پارہ میں سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ مبار کہ میں جمعہ کے احکام بیان
ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا ہے اے ایمان والوجب جمعہ کے لیے بلا یا جائے
لینی جمعہ کی آذان ہوتو فورااللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور کاروبار دنیا بند کر دو۔ کاروبار بند کر کے اللہ کے علم کی اتباع کرنا
تہمارے لیے بہتر ہے کاش کے تم بی فلسفہ جمحتے۔ اور جب نماز مکمل کر لوتو اس کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار
کرو۔ پھراگلی آیت میں ان لوگوں کے بارے فر مایا جنہوں نے کاروباری سرگرمی کود کیستے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا وعظ جھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے تھے، فر مایا: اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشہ د کیستے ہیں تو اس کی طرف دوڑ
پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑ اچھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہد دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور تماشے سے
بہتر ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔

تو جناب ہے ہوہ آیت واللہ خیرالراز قین یعنی اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔اس سے معلوم ہوااس آیت میں یہ بتایا جارہا ہے جہاں دین کی بات اور اللہ کی بات وعظ وضیحت ہورہی ہواسے کاروبار کی خاطر نہیں چھوڑ ناچاہے کیونکہ رزق کاروباریا دکان سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔لہذا واللہ خیرالراز قین کا مطلب ہے ہمارے کاروبار میں برکت صرف اسٹیکر لگانے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور اللہ کے دین کی ترقی کا کام کرنے سے ہوتی میں برکت صرف اسٹیکر لگانے سے نہیں قرور سے محاروبار میں بھی اللہ برکت ڈال کر کافی شافی کردے گا۔اور اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے ہوں و کے بھی کمالیں برکت نہیں ہوگی۔ جیب میں لاکھوں روپے ہوں گے، بینک اکاونٹ میں کروڑ وں روپے بھی کمالیں برکت نہیں ہوگا۔ اجتے پیسے ہونے کے باوجود ڈاکٹر

نے ساری لذیذ چیزیں ہمارے کھانے میں بند کردی ہوں گی ہم میٹھی چیز بھی نہیں کھاسکیں گے کیونکہ شوگر ہے، ہم گوشت نہیں کھاسکیں گے کیونکہ کولیسٹرول ہے، ہم چیٹ پٹی چیزیں نہیں کھاسکیں گے کیونکہ یورک ایسڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔

### کیا تعویذات نکالنا ضروری ھے

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جادو کسی نہ کسی چیز پر کیا جاتا ہے، مثلا کپڑوں پر، تصویر پر، بالوں پر، یا صرف تعویذات کیے جاتے ہیں، یا کچھ کھلا یا پلا یا جاتا ہے۔ عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں جب تک تعویذات اور جادوشدہ اشیاء برآ مذہبیں ہول گے جادو ختم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سیجھنے والی بات بیہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام وہی ہے جس کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علی وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور آپ کے بالوں پر جادو کر کے ان کو ایک کنویں میں رکھا گیا تھا۔ اس سے جو بھی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اس کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے دعا ہی ما نگی ہمتی کہ ایک دن اتنی دعا ما نگی کہ اللہ کی مدد آئی اور آپ کو خواب میں فرشتوں نے اس کنویں کا بتایا اور ساتھ ہی سورہ فلق اور سوہ الناس بھی نازل ہوئیں۔ آج ہمارے لیے بھی خواب میں رہنمائی ہے کہ ہم بجائے عاملوں اور جعلی پیروں کے پیچھے جانے کے نماز حاجت پڑھ کرروزانداس وقت تک اللہ سے دعا ما نگی رہنمائی ہے کہ ہم بجائے عاملوں اور جعلی پیروں کے پیچھے جانے کے نماز حاجت پڑھ کرروزانداس وقت تک اللہ گی گیا گیا۔ اللہ سے دعا ما نگی رہنمائی ہے کہ ہم بجائے عاملوں اور جعلی پیروں کے پیچھے بھا گنا شروع ہوگئے تو وہ آپ کی مدور کرلیں گے۔ گیا۔ لیکن اگر آپ اس کے بیکس عاملوں اور جعلی پیروں کے پیچھے بھا گنا شروع ہوگئے تو وہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹا کر سے دیا وہ نفول عملیات کی طرف لگالیں ، اور آپ کو وسوسے ڈال کر آپ کے پیاروں سے دور کرلیں گے۔

### خواب اور جادو

علاء نے جادو جنات کی علامات میں بعض علامات مختلف قتم کے خواب بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا ڈراو نے خواب آنا، چیپکلیاں، کتے شیر دیکھنا، وغیرہ وغیرہ ۔ جب کوئی عورت یا مردالی با تیں اور علامات سنتا ہے تو بلا وجہوہم کا شکار ہوجا تا ہے کہ جھے بھی تو یہ خواب آتے ہیں اس لیے جھے پر بھی جادو ہے۔ لہذا اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے خوابوں کی حقیقت اور وجہ کیا ہوتی ہے۔

سب سے پہلی بات یہ یا در کھیں خواب نہ شرعی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے اور نہ ہی قانونی دلیل ہے۔اس

بات ہے آپ کوخواب کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خواب کتنی کمزور چیز ہے۔لیکن اس بات کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ رویة صالحہ بچھی نہیں۔ یعنی ہمیں خواب کے بارے ایک بیلنس نظر بیر کھنا چاہیے، اچھے اور صالحہ خواب کا تصور بھی رکھنا ہے ہے اور پراگندہ خواب کو نبوت کا چھیا لیسوال حصہ کہا گیا ہے۔ یعنی ہرخواب نہیں صرف سچا نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے اور سچا خواب کونسا ہے اسے جانے کا ہمارے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں۔

خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے۔ دوم: شیاطین و جنات کی شرارت کی وجہ سے۔ سوم: انسانی خیالات۔ چونکہ ان متیوں قسموں میں فرق کرنے کی ہمارے پاس کوئی صورت یا کوئی آ لہٰ ہیں اس لیے کہا جاتا ہے خواب نہ شرعی دلیل ہے، نہ جحت ہے، نہ عقلی دلیل ہے، اور نہ قانون دلیل ۔ لہٰ دائم ضرخواب کی وجہ سے ہم کسی چیز کو نہ تو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ قینی طور پر مان سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگوں کے خواب پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو نیند کی حالت میں ہمارے دماغ میں گھو متے رہتے ہیں اور متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ یہ بات میں نے ہمی محسوس کی اور یقیناً آپ نے بھی محسوس کی اور یقیناً آپ نے بھی محسوس کی ہوتی ہوتے ہیں، یا دن کے وقت کوئی خوشی ملی ہوتی ہے ہماری کوئی لاٹری نکل آئی ہوتو رات کوا جھے اچھے خواب خوشی والے خواب آتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر دن کوہم پریشان سے، کوئی دکھ دردغم پہنچا تھا، یا کوئی جانی مالی نقصان ہوا تھا تو رات کو بھی اسی قسم کے پریشان کن ، ڈراونے خواب گھیر لیتے ہیں۔

ایک مزے کی بات بینوٹ کی گئی ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اسے خواب میں نظر آتی ہے۔ جیسے عور تیں چھیکی سے بہت ڈرتی ہیں اور مرذہیں ڈرتے ،اس لیے خواب میں چھیکی ہمیشہ عور توں کو ہی نظر آتی ہے مردوں کو نہیں نظر آتی ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کوئی پریشان کن واقعہ پیش آجا تا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس واقعے سے ملتا جلتا پریشان کن خواب نظر آتا ہے۔ جبکہ انسان کو وہ حقیقی واقعہ یا ذہیں ہوتا اس لیے وہ خواب سے پریشان ہوجا تا ہے شاید میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، حالانکہ وہ برا واقعہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔

خوابول كى تعبير

خوابوں کے حوالے سے ایک اور اہم مسلہ یہ بھی یا در کھیں کہ خواب کی تعبیر جاننا نہایت ہی مشکل کام ہے، خوابوں کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت شہرت ہوئی ، انبیاء تو انبیاء ہوتے میں ان کے برابر تو کوئی نہیں ہوسکا۔اگرہم امت میں دیکھتے ہیں تو چند گئے چنے نام ہی ہمارے سامنے آتے ہیں جوخوابوں کی تعبیر کاعلم رکھتے تھے۔
یہ وہ لوگ تھے جوعلم کاسمندر تھے، آج کے دور میں ان جیسے لوگ نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو صرف دو چار لیکن ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ خاص طور پر عاملین یہ دعو کی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، بلکہ ہر مولوی صاحب جب اس سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھے وہ کوئی نہ کوئی تعبیر بتا ہی دیتا ہے، اور یہ وہ کسی مہارت کی بنیاد ہر مولوی صاحب جب اس سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھے وہ کوئی نہ کوئی تعبیر بتا ہی دیتا ہے، اور یہ وہ کسی مہارت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اردو بازار سے ایک دو کتا ہیں خرید کراس میں سے دیکھ کر بتار ہا ہوتا ہے۔ان کتابوں میں علامہ ابن سیرین یا دیگر ماہرین تعبیر کی لوگوں کو بتائی ہوئی تعبیر ات درج ہوتی ہیں۔ یا در کھیں! خواب کوئی الی چیز نہیں کہ علامہ ابن سیرین سے جو بھی وہی خواب دیکھے گااس کی وہی تعبیر ہوگی جو ہزار نے جو تعبیر بتائی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی وہی خواب دیکھے گااس کی وہی تعبیر ہوگی جو ہزار سال پہلے علامہ ابن سیرین بیان کر چکے ہیں۔

مختلف قتم کے خواب نظر آنے میں ہمارے حالات، ہمارے مزاج اور طبیعت، ہماری دلی اور دہنی کیفیت، ہماری خوراک جتی کےموسم، وقت ،سونے کی کیفیت اور حالت سمیت بہت ساری چیزوں کاعمل خل ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے ہم گوبھی، دال وغیرہ کوئی الیی خوراک کھا کرسوتے ہیں جوگیس پیدا کردیتی ہےاور نیند کی حالت میں وہ گیس ہمارے د ماغ میں چڑ جاتی ہےاور پراگندہ خیالات متشکل ہوکرنظر آتے ہیں۔ بھی دانت یاجسم کے کسی حصے میں دردیا بخار ہوتا ہے اور طرح طرح کے خواب نظر آتے ہیں ، اور ہم انہیں ایک حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھی دن کوکسی کے ساتھ کوئی جھگڑا،ٹینش،نقصان اٹھایا ہوتا ہے اور رات کووہ پریشان نیند کی حالت میں بھی د ماغ میں گھومتی ہے اور عجیب عجیب خواب آنے کا باعث بنتی ہے۔ کبھی دن کوکوئی لاٹری نکلی ہوتی ہے،اچھی خبر،خوشی یا فائدہ ملا ہوتا ہےاور ہمارا دل ود ماغ خوش اورفریش ہوتا ہےتو نیند کی حالت میں بھی ہم اچھی چیزیں دیکھتے اورخوشی کوانجوائے کررہے ہوتے ہیں۔ میں نے بندرہ سال مدرسوں میں بڑے بڑےعلاء سے علم سیکھا،احادیث کی اہم اور بڑی کتابیں اساتذہ سے پڑھیں ،کمل قر آن کی بارتفاسیر کے ساتھ پڑھا،عر بی ادباورگرائمرسمیت دیگرعلوم حاصل کیے،کین میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا۔تعبیر کے علم کا کوئی نصاب نہیں جوکہیں پڑھایا جاتا ہواوراس کے پڑھنے کے بعد کوئی بید عویٰ کرے کہ میرے یاس سند ہےاور میں تعبیر بتا سکتا ہوں ، بلکہ بیا یک وہبی علم ہے جسے اللہ جا ہتا ہے عطاء کردیتا ہے۔جیسا کہ میں نے عرض کیا خواب کی درست تعبیر بتانے والا آج کوئی نہیں اس لیے ہرکسی سے خواب کی تعبیر یو چھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کتاب میں اپنی خواب کی تعبیر دیکھنے یا اس پریقین کرنے کی ضرورت ہے۔خواب کے بارے ہمیں وہ اسوہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، یعنی جب بھی ہم کوئی ایسی خواب دیکھیں جو پریشان کن، یا ڈراونی ہوتو مسنون دعا پڑھ کراپنے بائیں کندھے پر تشکار دیں یعنی تھوتھوکر دیں،اور پھر بے فکر ہوجائیں کہاس خواب کے برے اثر ات اگر ہوئے بھی تو ہم دعا پڑھ کراللہ کی پناہ میں آ بچے ہیں۔

احاديث

قال النبى صلى الله عليه وسلم: الرويا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدكم حلما يخفه فليبصق عن يساره، واليتعوذ بالله من شرها، فانها لا تضره. (بخارى)

نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

''اچھاخواباللہ تعالیٰ کی طرف سے ہےاور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔اس لیےاگر کوئی برااور ڈراونا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوتھو کر کے شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مائگے۔اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

قال النبى صلى الله عليه وسلم: اذا رأى احدكم الرويا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذى كان عليه. (مسلم، ابوداود، ابن ماجه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی نالپندیدہ خواب دیکھے تو بائیں طرف تین بار تھو کے ،اور تین بارشیطان سے اللہ کی پناہ مائگے ،اور جس پہلو پرتھااسے بدل لے۔

ان دواحادیث سے ہمیں جورہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواب ہرکسی کو نہ بتا کیں۔اچھے خواب کے بارے فرمادیا کہ صرف اسے بتا و جوتم ہمارا محبوب یعنی خیر خواہ ہو علم والا ہو تعبیر کاعلم رکھتا ہو، جبکہ برے کا خواب کو ہرگز کسی کو نہ بتاو۔ جب برا خواب دیکھوتو مندرجہ ذیل دعا کیں یاان میں سے کوئی ایک پڑھ کر ہا کیں طرف تھوتھو کر دواور بے فکر ہوجا و یہ خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

براخواب در يكير ربر صنه والى چند دعا كيل الشَّيْطَانِ وَسَيِّاتِ الْاَحُلامِ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ ذُبِكَ مِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّاتِ الْاَحُلامِ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُولُ لَيْ اللَّهُ مِنْ شَيْطان كَمُل اور برح فوابول سے آپ كى پناه ميں آتا ہوں۔ اَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشَرِّ هَا. (مسلم) ميں شيطان اوراس كيشر سے الله كى پناه چاہتا ہوں۔ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ وَمِنُ شَرِّ هانِ إِ الرُّفُيَا اَعُولُ شَرِّ هانِ إِ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ وَمِنُ شَرِّ هانِ إِ الرَّفُيَا مِيں الله كى پناه ميں آتا ہوں شيطان مردود سے اوراس خواب كى برائى سے۔ ميں الله كى پناه ميں آتا ہوں شيطان مردود سے اوراس خواب كى برائى سے۔

### روحانى آيريشن

عملیات کی دنیا میں کچھ بہروپ اوگوں کا روحانی آپیشن کرنے کا دعو کی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا دعو کی ہے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایک خفیہ طاقتیں اور قوتیں ہیں یا موکلات اور جنات ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں کی بیاریوں کا چند منٹ میں بغیر کسی تکلیف اور درد کے آپریشن کردیتے ہیں۔ یہ آپریشن انسانی جسم کے اندر کیے جاتے ہیں مثلا دل کا آپریشن، گردوں کا آپریشن، کا نوں اور آئکھوں کا آپریشن وغیرہ و فغیرہ ۔ اس قسم کے لوگ کسی علاقے میں سراٹھاتے ہیں، چندہی دنوں میں پورے ملک میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے اور ہزاروں لوگ ان کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر آبستہ آبستہ بیرش کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے اور پھر کسی دوسرے علاقے میں کوئی دوسرا بہرو پید گھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک د جال سن 2011 کے زمانے میں شمیر کے علاقے باغ میں بھی مشہور ہوا، اس کی شہرت کیفی کہ وہ دل کا آپریشن کرتا ہے اور دل کی تمام امراض اس کے پاس علاج کروانے سے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک لوگوں میں مشہور کردیا گیا تھا کہ راولپنڈی کے مشہور دل کے ہپتال سے جو مریض لاعلاج قرار دے کر گھر واپس کرو یکے جاتے ہیں وہ بھی اس کے پاس جارہ ہو تھو میں نے بھی اس دو چکے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے کے جو خزیز دل کے روحانی آپریشن کے لیے جاتے کی اس جارہ ہو تھو میں نے بھی اس دو بایت کھوں سے دیکھنے دل کے روحانی آپریشن کے لیے اس کے پاس جارہ ہو تھی تین تھا یہ راڈ دے اس کے باس جارہ ہو تھی گین تھا نہ مجھے بیں۔ چنا نچہ ہمارے کی جارے کا لیے جانے کا قصد کیا۔ میں ان دنوں اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتا تھا، مجھے بھین تھا یہ راڈ ہور میں اپنی آپریشن کے لیے جانے کا قصد کیا۔ میں ان دنوں اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتا تھا، مجھے بھین تھا یہ تو موانی آپریشن کے لیے وار میں اپنی آپریشن کے لیے جانے کا تھوں سے دیکھنے کے لیے جانے کھوں سے دیکھنے کے لیے جانے کا قصد کیا۔ میں ان دنوں اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتا تھا، مجھے بھین تھان تھا دور میں اپنی آپری تھوں سے دیکھنے کے لیے جانے کا قسد کیا۔

ساری صور تحال ایک مضمون میں کھول گا، اور میں نے دہاں سے واپس آ کرا خبار میں ساری صور تحال کو کھا بھی ۔ لین دہل اور فریب اتنازیادہ تھا کہ ایک بار میں بھی وہاں کی صور تحال دکھ کر تھوڑا سا یقین کر بیٹھا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دجال کا فتندا تنابڑا ہوگا کہ ایک تحق ہے کہتے ہوئے دجال کے پاس جائے گا کہ جھے یقین ہے بید جال ہے لیکن میں صرف دیکھنے جارہا ہوں اور جب وہ اس کے پاس جائے گا تو اس پر ایمان لے آئے گا۔ اصل دجال تو بعد میں آئے گا اس سے پہلے یہ چھوٹے دجال بھی استے فتند پر ور بیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ گیا تھا کہ یہ چھوٹا کہ یہ تواس سے پہلے یہ چھوٹے دجال ہوں اس بھی تھا تھا کہ یہ چھوٹا کہ اس سے پہلے یہ چھوٹے دجال کھے کرا ہی بار میں بھی تھوڑا ساسو چنے پر مجبور ہوگیا کہ یہ شاید بھی بی ہو و کیونکہ اس شخص نے سفید تمامہ، کہا سفید کرتا، آدھی پنڈلی تک شلوار، اور کمل صوفیانہ بیئت بنائی ہوئی تھی، جب نماز کا وقت ہوا خود شخص نے سفید تمامہ، کہا سفید کرتا، آدھی پنڈلی تک شلوار، اور کمل صوفیانہ بیئت بنائی ہوئی تھی ، جب نماز کا وقت ہوا خود تھا، اور کسی کو معمولی سے بلیڈ کا کٹ لگا کر پٹی کر دیتا تھا، چند منٹ میں سینگڑ وں لوگوں کے آپیشن کیے۔ لوگ اپنی بار ک کے انظار میں کمی لائن بنا کر کھڑے تھے اور جتنی کمی لائن تھی اس پوری لائن کے ساتھ ہر پاپٹے چھوفٹ پر چندہ باکس کی انظار میں کمی لائن بنا کر کھڑے سے تھا ور جتنی بیسے ڈالتے تھے۔ بہر حال اس طرح کے فراڈ یے اور د جال مختلف علاقوں میں سرا تھاتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سے بھینا چا ہے یہ سب فراڈ ہوتا ہے اور ایسا کوئی طریقہ اور روحانی میں سرا تھاتے اور ایسا کوئی طریقہ اور روحانی آبریں ہوتا۔

#### محبوب قدموں میں

محبوب، بیوی،ساس بهوکوتابع کرنا

مجھےروزانہ جومیسجز آتے ہیں ان میں ایک آ دھ الیا بھی ہوتا ہے کہ میں فلاں لڑکی یا لڑکے سے پیار کرتا ہوں، کیکن وہ لڑکا یا لڑکی نہیں مان رہی ۔ یا وہ تو مان رہی ہے کیکن اس کے والدین نہیں مان رہے، کوئی الیاعمل یا تعویذ دیں کہ وہ مان جائیں۔ اسی طرح میری ہوکی یا میرا خاوند میری بات نہیں مانتا کوئی الیا تعویذ دیں کے وہ میری ہر بات مانے۔میری ساس بہت نگ کرتی ہے، یا میری بہونے سارا گھر اجاڑ دیا ہے، یا میری نندنے قیامت بھر پاکی ہوئی ہے، آپ کوئی تعویذ دیں تا کہ وہ تا بع ہوجائے، وغیرہ وغیرہ و۔

اس حوالے سے سب سے پہلی بات توبیذ ہن نشین کرلیں کہ سی بھی انسان کو مملیات کے زور پر تابع کرنا، یا اس کے دل و د ماغ پراثر انداز ہونا نثر عی طور پر ناجائز ہے۔ شریعت ایسے کسی عملیات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی عامل ہے کوئی تعویذ لے کرکسی کے دل و د ماغ پر اثر انداز ہوں۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا تھا میں نے ایک عمل کے ذریعے اسے روک رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فر ما یا اس عورت کو باہر زکال دویہ جادوگرنی ہے۔ یعنی آپ نے سخت ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے اس عورت کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ یہ بات تو ان کے لیے ہے جو کسی دین وشریعت کو مانتے ہیں، جو کسی خدا اور رسول کو مانتے ہیں۔

اوروہ لوگ جن کے نزدیک نہ اللہ کی بات کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و حدیث اور دین وشریعت کی کوئی اہمیت ہے ان کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کسی کوتعویذ ات کے زور پر تا بع کرتے ہیں تو اس سے فائد ہے کہ بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، اور نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی لڑکی کوتعویذ ات اور عملیات کے زور پر تا بع کر کے اور قائل کر کے اس سے شادی رچا لیتے ہیں تو یہ قائل ہونا عارضی ہوتا ہے، جو نہی تعویذ ات کا اثر ختم ہوگا اس کا دل پھر آپ سے نفر ت کرنے گے گا اور لڑائی جھگڑ ہے شروع ہوجا ئیں گے اور آپ کی زندگی عذا ہم بن جائے گی اور بالاخر نو بت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ یعنی آپ نے شریعت کی نافر مانی بھی کی اور آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔

اسی طرح تعویذات کے ذریعے کسی کواپنی مرضی کے تابع کرنے کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جا کر تعویذات کرواتے ہیں تو عام طور پر جس فتم کے تعویذات دیے جاتے ہیں وہ جادوگری کے تعویذات ہوتے ہیں اوران تعویذات کے ذریعے اس لڑکی پر جنات کو مسلط کر کے اس کے دماغ کو آپ کا مرضی کے تابع کیا جا تا ہے۔ چنا نچو ایک بار جب جنات اس کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آسانی سے اس کی جان نہیں کی مرضی کے تابع کیا جا تا ہے۔ چنا نچو ایک بار جب جنات اس کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آسانی سے اس کی جان نہیں گھوڑ تے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی شادی سے پہلے گھیک ٹھاک ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد اس کے ساتھ جنات والا معاملہ شروع ہوجا تا ہے کیونکہ یہ جنات آپ نے خوداس پر تعویذات کرکے لگائے ہیں۔ اب یہ جنات آپ کوبھی حق زوجیت ادانہیں کرنے دیتے۔

کچھلوگ میں بھتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہم فلاں کی بھلائی کے لیے یہ تعویذات کروارہے ہیں لیکن ان تعویذات کی وجہ سے بھلائی نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کی زندگی ان تعویذات کی وجہ سے عذاب بن جاتی ہے اور نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے۔ ابسوال پیدا ہوتا ہے ایی صورتحال میں ہم اپنے مسلے کے للے کیا کریں۔؟ تو جناب ہمیں اپنے مسائل کے لیے کیا کریں۔؟ تو جناب ہمیں اپنے مسائل کے للے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جواللہ کے نبی اور صحابہ کرام واولیائے کرام نے اختیار کیا تھا۔ لینی ہم دور کعت صلوۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور باربار کریں۔اس طریقے سے جب اللہ اس کے دل کوموڑ ہے گاتو یہ موڑ نا جنات کا نہیں بلکہ جنات کے رب کا ہوگا اور دائی وہمیشہ کا ہوگا۔

# باب هشتم جادوگر کون کب کیسے

ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جادوگرکون ہوتا ہے،اور کسے بنتا ہے۔آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ شیطان کی جنس کانا منہیں بلکہ شیطان ایک وصف ہے۔ چنا نحچ قرآن حکیم سے ہمیں پتا چاتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔جادوگر اور عامل در اصل انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ جادوگر اور عامل در اصل انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ جادوگر اور کی کوئی ایک قتم نہیں اور خہ بی اسے سے بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر ایقہ ہے۔خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جادوگر بننے کے لیے اللہ،رسول، قرآن اور دین اسلام کی تو ہین کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی جادوگر نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ عام دنیا کے ہم معاطم میں ہم دیکھتے ہیں جو جس کام میں جتنا گھتا ہے اور جتنا محنت کرتا ہے اتنا ہی ترقی پاتا ہے، مثلا کوئی تعلیم عاصل کرنا چا ہتا ہے تو سب طالبعلم ایک طرح نہیں ہوتے کوئی بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور بہت محتی بھی ہوتے ہیں، جھو ذہین ہوتے ہیں کو سب طالبعلم ایک طرح نہیں ہوتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے ہیں اور نہی وہ تی ہی ہوتے ہیں۔ پھو تھو یں، پھو تھو یہ ہوتے ہیں اور پھو یا نچو یں، پھو تھو یں، پھو تھو یہ ہوتے ہیں۔ پھو تھو یہ بہت گہرائی سے مملل کو تھیے ہیں اور پھو اور ادھور ادھور اسا پھی کے لیتے ہیں۔

قارئین! جیسا کہ عرض کیا جادو سکھنے کے لیے کفریہ کام کرنا پڑتا ہے اور دین وانسانیت کی تو ہین کرنی ہوتی ہے، چنا نچہ جادوگر جادو سکھنے کے لیے کئی مجھینوں تک ناپاک رہتا ہے۔ اور ہرالیا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اور شیطان خوش ہو۔ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا تھا کہ آ دم کو تجدہ کروتو ابلیس نے انکار کر دیا تھا، وجہ یہ بتائی کہ میں انسان سے افضل ہوں، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے انسان کو فضیلت بخش ہے۔ چنا نچہ جادوگر بننے کے لیے شیطان کہلے یہی تسلیم کروا تا ہے کہ تم اپنے تھم پرگندگی اور پیشا ب ملوتا کہ یہ ثابت ہوتم گندے اور کمینے انسان ہو تمہیں مجھ پرکوئی فضیلت نہیں حاصل ۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو سکھتے وقت گندے رہتے ہیں۔ اپنا پاخانہ اٹھا کرا پے جسم پر ملتے رہتے ہیں۔ گٹر کے اندر گئر کئی دنوں سے بیٹھتے ہیں۔ مجھے خودا کیے عورت کی کال آئی اوراس نے بتایا میراشو ہر گھر کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کراندر بیٹے جا تا ہے اور گئی گئے گئے اندر ہی بیٹھار ہتا ہے۔ پھر رات کو کمرے کی لائیں بند کر کے بہت ساری موم بتیاں جلا کر بچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھ ایک شخص نہانے ساری موم بتیاں جلا کر بچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھ ایک شخص نہانے ساری موم بتیاں جلا کر بچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھ ایک شخص نہانے ساری موم بتیاں جلا کر بچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھ ایک شخص نہانے

والے ٹب کے اندر جو کئی دنوں تک پاخانہ کر کے بھرا ہوا تھا اس میں لیٹا ہوا ہے، جب اسے گر فتار کیا گیا اور پوچھا گیا یہ کیا کررہے ہوتو اس نے بتایا میں جلہ کرر ہا ہوں۔

جادوکی مملیات کے دوران بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جن میں سے ایک اہم کام اپنی کسی محرم عورت لینی ماں، یا بہن، یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بار ہاہم میڈیا میں اس قتم کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلال شخص اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ فلا کام کرتا رہا ہے، یہ دراصل جادو کیفنے کے مملیات کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح جادو سکھنے کے مملیات میں سے ایک بڑا عمل کسی بچے کوزیادتی کے بعد گلا دبا کرفتل کرنا ہوتا ہے، لینی انسانی جان کو شیطان کے نام پر قربان کرنا۔ ہم کئی باریہ خبر سنتے ہیں فلال علاقے میں پچھم دول نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہوگئے ۔ لیکن نابالغ بچول یا بچیول کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے اکثر اسے گلا دبا کرفل کردیا جاتا اور فرار ہوگئے ۔ لیکن نابالغ بچول یا بچیول کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے اکثر اسے گلا دبا کرفل کردیا جاتا ہے، حالانکہ محض جنسی ہوں پوری کرنی ہوتی تو زیادتی کے بعد فرار ہوجا تا ایکن گلاد باکراورا ذیت دے کرفل کردیا جاتا واول تعامل کرنے کے اور کارنا میں ہو انہیں ان کے استاد جادوگر بتاتے اور کرواتے ہیں۔ اس طرح جادو سکھنے کے لیے جسے بچھ کام کیے جاتے ہیں اسی طرح کچھ منز ، پھھ کلمات بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جادو سکھنے کے لیے جسے بچھ کام کے جاتے ہیں اسی طرح بچھ منز ، پھھ کلمات بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں، جو نہیں ان کے است ہوئی اصل جادوگروں کی بار بار دہرائے جاتے ہیں، جو نہیں اس کی قربات ہوئی اصل جادوگروں کی بار بار در اردوسری کیگری کے لوگوں کی بات بھی کر لیتے ہیں۔

# عام عامل جوغیرشرعی اعمال کرتے ہیں

جادوگروں کی دوسری کییگری ان لوگوں کی ہے جواو پر بیان کردہ انتہائی گندے اور گھٹیاا عمال تو نہیں کرتے البتہ خوبصورت لبادے میں لیٹے غیر شرعی اور ناجا کڑ عملیات شیطان ان سے بھی کروا تا ہے۔ اس کیلگری کا شکاروہ لوگ ہوتے ہیں جوایک طرف تو اسلام کو بھی نہیں چھوڑ ناچا ہے جبکہ دوسری طرف انتہائی لا کچی، حب مال اور حب جاہ کے متوالے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندرصبر، حوصلہ، تو کل اور یقین نہیں ہوتا بیا نتہائی کمزورا یمان لوگ ہوتے ہیں، پیسے کی لا پلے میں آ ہتہ آ ہتہ ناجا کڑ عملیات کی طرف ہوشتے ہیں جہت آ گے نکل جاتے ہیں۔ بیچض جواز کے سوراخ ڈھونڈ تے رہتے ہیں، مجر بات کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاوں۔ بس ان کے پاس ایک و اس کی دیل ہوتی ہے: یمک یہ تو یہ بیت اس کے بیاس ایک جواز کی دیل ہوتی ہے: یمک یہ تعویذ یم کلمات مجرب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی چیز کامحض مجرب ہونا اس کے جواز کی دلیل بن سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوسکتا۔ کوئی چیز کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہوشر یعت کی صدود کو کھلا نگے گی یا شریعت کے دلیل بن سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوسکتا۔ کوئی چیز کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہوشر یعت کی صدود کو کھلا نگے گی یا شریعت کے دلیل بن سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوسکتا۔ کوئی چیز کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہوشر یعت کی صدود کو کھلا نگے گی یا شریعت کی کی اس کے جوان ک

اصولوں کو پامال کرے گی ناجائز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک طرف تھلم کھلا جادوگر بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ایسے عاملین بھی موجود ہیں جونورانی علم کے دعویدار ہیں اور دین وکفر دونوں کوساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوکشتیوں میں یاوں رکھے ہوئے ہیں۔ دین کوجھی نہیں چھوڑ سکتے اور لا کچ کے آگے بند بھی نہیں باندھ سکتے چنانچہایسے لوگوں کے عملیات کی ایک بہت بڑی نشانی پیہوتی ہے بیہ جوتعویذ دیں گےاس میں پچھ قرآن کی آ بات،الفاظ،اساء بھی ہوں گےاور کچھ غیرمعروف،کلمات،علامات،سنبلز اورنشانات بھی ہوں گے۔ان عملیات کے بے بنیا دہونے کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کراچی سے پشاور تک ایک ہزار عاملوں کے پاس جائیں اور سب کو ایک ہی مسئلہ بتا ئیں لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہر عامل دوسرے سے مختلف تعویذ عمل ،ٹو ٹکہ اور طریقہ بتائے گا۔ جبيها كهوُّض كيا جادوسيكھنے كى پہلى شرط بەيسىنعوذ باللَّد كسى بھى قرآنى صفحے ياصفحات كوياؤں <u>تلےر ك</u>ھ كروظيفه کیا جاتا ہے،اس کے لیے گندی ترین جگہ جیسے باتھ روم یا نجاست والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے،عورتوں کے حیض والےخون ہے،اوران کیڑوں پرجن پرخون لگا ہو،ان پرمقدس الفاظ الٹ کر لکھے جاتے ہیں،اس دوران جایشی وغیرہ کی جاتی ہے، بیعامل بننے کی ابتداء ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس کام کی ابتداء پیہ ہے،اس کی انتہااوراسفلیت کیا ہوگی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ الو کا گوشت اور کھال وغیرہ جاد وٹونوں میں استعال کی جاتی ہے،صرف یہی نہیں، حالت جماع میں جونجاست بدن سے نکتی ہے اسے بھی تعویذ لکھنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے، اور انسان اسفل السافلین میں شار ہونے لگتا ہے. انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ نایاک جانوروں کی غلاظت،خون، کھویڑیاں عملیات میں استعال کی جاتی ہیں،بغض اوقات جولوگ قبرستان میں سخت قسم کی جایشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں، اس میں مردوں کی تو ہین،ان کے ساتھ بدفعلی،اوراس قتم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک عورت عامل کے یاس آئی اور کہا میرا شوہر میری بات نہیں مانتااس کے لیے کوئی تعویذ دیں۔عامل نےعورت سے کہاایک مہینے تک ناخن نہیں کا ٹنے ،جبا چھے خاصے بڑے ہوجا کیں تو میرے یاں آ نا۔مہینے بعدعورت اس کے پاس گئی تو عامل نے اس کے ناخن کاٹ کرایک برتن میں ڈالےاور برتن چو لہے پر رکھا، جب ناخن پکھل گئے تو کہا،اب یکسی طریقے ہےا ہے شو ہر کو کھلا دوعورت نے ابیا ہی کیا،جس کے نتیج میں خاوند پر جنات کا کوئی ایبااثر ہوا کے وہ یا گلوں کی طرح ہو گیا اور مصیبت ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ روز نامهامت کی ایک حیرت انگیزر بورٹ

جاد ونگری کی اس پراسرار دنیا کے بارے روز نامہ امت میں شائع ہونے والی ندیم محمود کی تفصیلی رپورٹ کے چند پیرا گراف آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں:

''کوئی دس برس پرانا واقعہ ہے۔ خانیوال کی تھو کھر اپار کالونی نمبر 3 میں مولوی خلیل نامی ایک عامل نے اپنے زیر علاج ایک خص سے یہ کہہ کرآٹھ نو ماہ کا بچہ ذخ کرا دیا تھا کہتم پر کالی مائی کا جادو کرایا گیا ہے، لہٰذااس کے توڑ کے لیے انسانی جھینٹ ضروری ہے۔ بعد میں عامل اپنے مریض سمیت گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت اخبار کی شہرخی بنا تھا۔

جادوٹونہ اور تعوینہ گنڈے ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں ، کین آج کل بیہ معاملہ کچھ زیادہ ہی زوروں پر ہے ۔ جادوکاذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اورا حادیث ہے بھی ثابت ہے ۔ اصل سوال بیہ ہے کہ کیا واقعی شہر میں اس پائے کے جادوگر ، عالی یاسفلی گرموجود ہیں جوا پے عملیات اور تنز منتز کے زور پر نفرت کو محبت اور محبت کونفرت میں بدل دیتے ہیں؟ طلاقیں دلوا کر ہنتے بیتے گھر کوا جائر میں بدل دیتے ہیں؟ تالوں پر منتز پڑھ کرد ماغ مقفل کردیتے ہیں؟ خوا تین کوشیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام پر راضی کر لیتے ہیں؟ اور بیہ کہ شفل کردیتے ہیں؟ خوا تین کوشیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام پر راضی کر لیتے ہیں؟ اور بیہ کہ شفل کردیتے ہیں؟ اور تی ہوتی ہے؟ جس کے نام پر المناک واقعات ہوتے ہیں . ذہن میں پیدا ہونے والے بہی سوالات ہمیں جادوٹونے اور عاملوں کی پراسرار اور جیرت المنائہ دنیا میں لے گئے . البتہ رپورٹ کی تیاری کے دوران ادراک ہوا کہ اس گور کو دھند کو سمجھنے کے لیے برسوں کا انگیز دنیا میں لے گئے . البتہ رپورٹ کی تیاری کے دوران ادراک ہوا کہ اس گور کو دھند کو سمجھنے کے لیے برسوں کا مختل کر خود کو فلے ہزئیس کر تالبتہ شعبد ہے بازوں سے ساراشہ بھراپڑا ہے ۔ ہم اپنے دوستوں کے توسط سے کالا اور سفیر علم میں اسے اور دوستے ہیں ماروں کے علاوہ چندا لیسے افراد سے بھی ملے جو کسی نہ کسی طور پر جادوٹونے سے اس کی کاٹ کے ماہم وں کے علاوہ چندا لیسے افراد سے بھی ملے جو کسی نہ کسی طور پر جادوٹونے سے وابستہ رہے ، البندا پہلے ان بنیادی معلومات کاذکر کرتے چلیں ، جوان افراد سے حاصل ہوئی ۔

كتابي چلےاور منتر جنتر

کالے جادو، سفی عمل یاروحانی چلوں کے حوالے سے مارکیٹ میں سینکٹروں کتا ہیں دستیاب ہے۔ ان میں سے کئی کتابیں سو، ڈیڑھ سوسالہ قدیم بھی ہیں جنسیں ری پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں لایا گیا۔ جادوٹونے کے عملیات کے مطابق ان کتابوں کی کم سے کم قیت 25رو ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سے دوسورو پے تک ہے، تاہم عاملوں اور

سفلی گروں کے مطابق کتابوں میں جو چلے اور عمل بیان کیے جاتے ہیں،ان میں کوئی ایک آدھ نقطہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے یہ بیکار ثابت ہوتے ہیں۔بعض لوگ کتابوں میں پڑھ کر چلہ یاعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،اس طرح نہ صرف یہ اپنا قیمتی وقت ہر بادکرتے ہیں بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔

# ہر کالاعلم ، سفلی نہیں

ہر کالاعلم ضروری نہیں کہ تعلی ہو، سفلی عمل کا مقصد انسانیت کوسوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔کالےعلم کے بعض عمل ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو پاک صاف رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوران عمل جھوٹ بولنے سے لے کرزنا تک ہر بر نعل سے اجتناب برتنالازم ہوتا ہے۔ (قارئین! اس سے معلوم ہوا بعض جا دوایسے بھی ہیں جن کے چلے کے لواز مات میں یہ بات شامل ہے کہ پاک صاف رہیں اور غلط کام نہ کریں ، لہذا بعض عاملین جو کہتے ہیں ہم جو عملیات کرتے ہیں اس میں کوئی غلط کام یا چانہیں ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔)

دوسری جانب سفلی سراسر شیطانی عمل ہے اور اس عمل کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا اولین ہے. کالاعلم سکھانے والے ایک شخص استاد فیضو کا کہنا تھا کہ'' سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو 41 دن کے چلے میں روز شراب پینا اور زنا کرنالاز می ہوتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے۔ نئ کر اچی کا ایک سفلی گر وحید بھی ایسی ہی پہتی میں گر چکا ہے، سفلی کے بعض 21 روزہ عمل بیت الخلا میں کرنے پڑتے ہیں۔ ''علاوہ ازیں سفلی عملیات میں عموما قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھنا ہوتا ہے (نعوذ باللہ) جس سے ان کا مفہوم بھی بالکل الٹ ہوجاتا ہے۔

لیافت آباد کے رہائتی پرویز جوابی کیڑے کی دکان کی نبنش کھلوانے اور گھروالوں پر سفلی عمل کے وار کے لیے عاملوں کے پاس جاتار ہتا ہے اوراسی مقصد کے لیے بھی کراچی میں اپنے وقت کے صف اول کے سفلی گر رہن سائیں کے پاس بھی گیا تھا، ''رہن سائیں مختلف لوگوں کو چیش کے خون سے تعویذ لکھ کردیتا تھا، یہ منظر کئی بار خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس الی عورتوں کا بھی تا نتا بندھار ہتا تھا جوشو ہر کوتا بع کرنے کی خواہش مند تھیں، الی خواتین سے وہ چیش کا کیڑ امنگوا تا بھراس پر چند منتر پڑھ کر ہدایت کرتا تھا کہ کسی وقت موقع دیکھ کراس کیڑے کو پانی میں گھول کرشو ہر کو بیا دینا، وہ کتے سے زیادہ تھا راوفا دار ہوجائے گا، جو کرتی پھرو، کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، ناضی کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے پرویز کا کہنا تھا،''یان دنوں کی بات ہے جب میں

کافی پریشان رہتا تھا کیونکہ مخالفین نے کالے جادو کے ذریعے نئی کراچی میں واقع میری کپڑے کی دکان' ہاندھ'رکھی تھی، کاروبار تھپ ہونے کی وجہ سے جہاں معاثی تنگی تھی وہیں گھر کے بعض افراد بھی جادو کے زیراثر بیار رہتے تھے. میں نے کئی بارا بنی دکان اور گھر کے نز دیک دبائے یتلے اور تعویذ برآ مد کیے تھے، اس کا ذکر میں نے اپنے قریبی عزیز سے کیا تو وہ مجھے رنچھوڑ نارائن پورہ میں رہائش پذیریرتن سائیں کے پاس لے گیا، جواس وقت کا لیے جادو کاسفلی کا 'ٹاپ' کا عامل تھاا ورمشہورتھا کہاس نے کالی دیوی اور ہنو مان کو تابع کررکھا ہے . مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رتن سائیں نے کچھ پڑھ کر چندلونگیں ،سوئیاں اور سیندور میرے حوالے کیا اور کہا کہ گائے کا دل درمیان سے چیر کراس میں بیتمام اشیاءر کھنے کے بعدا سے سوئی دھا گے سے دوبارہ سی کر دو پہربارہ بجے کے قریب کسی وہرانے میں پھینک آنا. اس سے الیمی کاٹ ہوگی کہتم پر جاد وکرانے والےخود شکار ہو جائیں گے۔ دوسرے دن میں نے رتن سائیں کی ہدایت کے مطابق دل خریدا اوراس میں مذکورہ اشیاء رکھ کرنٹی کراچی 6 نمبر پرصاسنیما کے نز دیک ندی کے کنارےاس دل کو پھینک دیا. احیا مک تین حیار خوفناک کتوں نے مجھے گھیرلیا، میں نے اپنی زندگی میں اس قدر ڈراؤنی شکل والے کتے نہیں و کھے تھے، وہ دل پر لیکنے کے بجائے مجھے گھور ہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بھو نکتے بھی جارہے تھے. میں بڑی مشکل سے جان بچا کرگھر پہنچا۔اگلے دن رتن کو جا کرسارا ما جرا سنایا تو کہنے لگا، بیوتوف میں نے بکری کا دل کہا تھاتم گائے کا لے آئے ، شکر کرو کہ زندہ نچ کرآ گئے۔ خیر شمصیں سیندور اور لونگیں دوبارہ پڑھ کر دیتا ہوں ، نھیں بکری کے دل میں چھپا کر پھینک آنا، تا ہم میں اس قدرخوفز دہ ہو چکا تھا کہ میں نے ہامی تو بھر لی کین رتن کی ہدایت برغمل نہیں کیا۔''

ر پچھوڑ لین کے رہائٹی سفلی گررتن سائیں کوئی برس پہلے ایک بلوچ نے قبل کردیا تھا۔ اس بلوچ کی فیملی کے تقریبا تمام افراد کسی نامعلوم بیاری کا شکار ہوکر مرے تھے، اسے شک تھا کہ رتن سائیں نے اس کے خالفین سے بھاری رقم لے کراس کے اہل خانہ پر کالا جادواور سفلی کرایا تھا لہٰذا ایک روز وہ بہانے سے رتن کومیوہ شاہ قبرستان لے گیا اور گولیاں مارکر ہلاک کردیا۔ اس طرح اپنے زمانے کا بدنام ترین شفلی گراپ انجام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ رتن کے نام کے بغیر کراچی میں کالے جادواور سفلی عمل کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور جادولونے سے وابستہ شاید ہی ایسا کوئی فردہ وجو اس کے بغیر کراچی میں کالے جادواور سفلی عمل کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور جادولونے سے وابستہ شاید ہی ایسا کوئی فردہ وجو اس کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس کے ایک شاگر دگوگا کے دعوے کے مطابق جو آج کل سیدا بجاز حسین کے پاس روحانی علم بھی سکھنے آد ہا ہے۔ ''درتن کے پاس ایک ایسا بھی عمل بھی تھا جسے پڑھ کروہ کافی فاصلے تک اڑ بھی لیتا تھا۔ '' واللہ عالم بالصواب

### شعبدے بازوں اور جادوگروں میں فرق

سفلی اور کالے جادو کے حقیق عاملوں اور شعبدے بازوں میں واضح فرق ہے۔ شہر جھر میں اپنی دکا نیں سجا کر بیٹے عاملوں کی 99 فیصد تعداد جعلی ہے، جو مختلف شعبدے دکھا کرسا دہ لوح عوام کو بیو قوف بنارہے ہیں، مثلاً کیمیکل کے ذریعے بغیر تیلی کے آگ لگا دینا، سرنج کے ذریعے لیموں کارس نکل کر چھر سرنج کی مدد ہے ہی اس میں سرخ رنگ جھرکر لیموں میں خون ٹیکٹا دکھا ناوغیرہ ۔ اس کے برعکس اصل عامل اور حقیقی سفلی گراپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ۔ اس محاطم میں وہ شخت راز داری ہر تنے ہیں، اور ہمیشہ اپنے قابل اعتاد کارندوں کے ذریعے ہی بھروسے کی پارٹیوں سے محاطم میں وہ تخت راز داری ہر تنے ہیں، اور ہمیشہ اپنے قابل اعتاد کارندوں کے ذریعے ہی بھروسے کی پارٹیوں سے معاشرے ہیں ، وہ بھی کسی اجبی کے سامنے اعتر اف نہیں کرتے کہ وہ سفلی گر ہیں یا کا لے علوم کے ماہر ہیں ۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایس میں وہ کا کو اور کو ظاہر روحانی عامل ظاہر کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ کا لیورہ نیو جادو اور سفلی کا کام کررہے ہیں، اس وقت لسبیلہ کا ، کا کا، اور نگی ٹا کون معمارشاہ ، کورنگی سوکوارٹر کے بنگا کی پاڑے کا انورہ نیو کرا چی کا سعیداور میر پورخاص کا بھگت، سفلی اور کا لے جادو کے ماہر کے تصور کیے جاتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے کہ تن جیسانا می کو سفلی گر بھی ایک می مقتص کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔

### كالى اور ہنو مان كا جان ليواعمل

کالے جادواور سفلی عاملوں میں کالی افی ،کالی دیوی یا کالکا دیوی اور ہنو مان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے،اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو، وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گرسمجھا جاتا ہے۔استاد فیضو اس بارے میں کہتے ہیں: ''کالی دیوی یا ہنو مان کراچی میں دو چار لوگوں کے پاس ہی ہے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے ہے۔41،41 دن کے تین چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ خی جائے۔کالے جادو میں بیسب سے خت ممل کہلاتا ہے کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی جھینٹ دینا پڑتی ہے، تا کہ عامل یا اس کی اولا دیر پختی نہ آئے۔بعض شیطانی مشہور ہے کہ کالی مائی تک چہنچنے کے لیے انسانی جان کی جھینٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ جادوٹو نے کی دنیا میں بیروایت مشہور ہے کہ کالی مائی تک چہنچنے کے لیے عامل کو سات ہزار میروں (پہریداروں) کو کر اس کرنا پڑتا ہے، کین پاکستان میں شاید ہی کوئی ایساعامل ہوجس نے بیتمام میرعبور کرر کے ہوں، یعنی کالی دیوی اس کے ممل قبضے میں ہو، البتہ شہر میں میں شاید ہی کوئی ایساعامل ہوجس نے بیتمام میرعبور کرر کے ہوں، یعنی کالی دیوی اس کے ممل قبضے میں ہو، البتہ شہر میں میں جن میں ہو، البتہ شہر میں ایسے متعدد عامل ہیں، اس طرح وہ

حچوٹا موٹاعمل کر لیتے ہیں، یعنی ان کی طاقت صرف اتنی ہوتی ہے کہوہ شیطانی عمل کے ذریعے دودوستوں میں عداوت پیدا کر دیں پاکسی بینتے بستے گھر میں فساد ڈلوا دیں ،کسی غیرمحرم عورت کواپینے تابع کرلیں ،کسی کا کاروبار متاثر کر دیں وغیرہ وغیرہ. ایسے عاملوں نے بھی اپنی دکان خوب جیکا رکھی ہے کیونکہ آج کل زیادہ ترکیس یہی آ رہے ہیں، دراصل ہندوؤں میں کالے جادو کرنے والے عاملوں کے دوفر قے ہیں ،ایک رام کے ماننے والے اور دوسرے راون کے ، رام کے ذریعے عمل کرنے والےعمو ما انسانیت کونقصان پہنچانے کے کامنہیں کرتے جبکہ راون والے سرتا یا شیطان ہوتے ہیں. '' کالی دیوی کوقابوکرنے کے لیے ممل کرنے والےایک شخص کاذکرکرتے ہوئے استاد فیضو نے بتایا''نئی كراجي، نئ آبادي ميں ايك لڈن نامي شخص تھااس نے بھى 41 دن كا صرف ايك عمل ہى يوراكيا تھا كه برباد ہو گيا. مسلمان ہونے کے باد جوداس گھر کے ایک کمرے کومندر کا روپ دے رکھا تھا اور وہاں با قاعدہ مور تیاں سجار کھی تھی ۔ دوسری جانب اس کی اہلیہ نہایت نیک اور پنج وقتہ نمازی تھی للہذا شوہر کی بیرحالت دیکھ کراس نے لڈن میاں کا کھانا پینا، برتن اور کپڑے سب الگ کر دیے تھے. لڈن نے جب 41 دن کا پہلا عمل کممل کیا تو یہ نہیں اس سے کیا غلطی ہوئی کہ سارےجسم پرموٹے موٹے پھوڑے ہوگئے، جبکہ نحوست اس قدر ہوگئی کہاس نے پالتو بکری کے بیچے پرایک دن ہاتھ رکھا تو وہیں مرگیا جتی کہا ہے جھوٹے بیٹے کے سریر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ہلاک ہوگیا۔ ان واقعات سے وحشت ز دہ ہوکر اس کی پنج وقتہ نمازی بیوی نے ایک دن مندرنما کمرے کا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیالیکن لڈن میاں کی طبعیت نہ سننجل سکی اور پچھ عرصے میں وہ لقمہ اجل بن گیا۔''

کالی دیوی اور ہنومان کے سخت عمل کے بارے میں روحانی علاج کرنے والے سیداعجاز حسین شاہ کا کہنا تھا کہ''ان دونوں عمل سے پہلے اور بعد میں کسی جانور کی جھینٹ لازمی پڑتی ہے، اور جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی جھینٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔''

( قارئین بیوہی بات ہے جو میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں کا اغواءاور پھر جنسی زیادتی کے بعد قتل کردینے کے واقعات جادوسیھنے والے کرتے ہیں۔عبدالوہاب شیرازی )

کالے جادو کے عامل کالی دیوی اور ہنو مان کے علاوہ شمشا نک دیوی، کملا دیوی، پدنی دیوی، کشمی دیوی، موتی دیوی، کالاکلواء گنیش جی، دیوتا سروپ، ہمادیو وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے ممل کرتے ہیں جس کے لیے ممل کیا جا رہا ہو، عمو مااس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس وقت کراچی میں متعدد مسلمان عامل ایسے ہیں جن کے

گھروں میں ہرفتم کی مورتیاں بھی ملیں گی۔ ییمل کسی دریا کے کنارے، قبرستان ،کسی ویران مکان یا پیپل کے درخت کے پنچے کیے جاتے ہیں ممل یا چاہمو ما7،11،12اور زیادہ سے زیادہ 41روز کا ہوتا ہے .

### دست کی ہڑی اور کور برتن

گائے، بھینس، بکرے یا بکری کے دست یعنی شانے کی ثابت بڈی کالے حادواور سفلی عمل میں بنیادی کر دارا دا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ اس تلی اور چیٹی بڈی کو گوشت الگ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے متعدد قصابوں سے بھی بات چیت کی ،انہوں نے اس بات کی نضد بین کی ۔اس کے علاوہ عموما بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ثابت دل پڑمل چلتا ہے،اسی طرح کمہار بھی کورایا کیا برتن فروخت نہیں کرتا. عامل جا جا رشید کے بقول کمہار ، بھٹی ہے اتارا گیا تاز ہ برتن بھی حوالے نہیں کرے گا اوراسے یکا کر ہی فروخت کرے گا. سفلی اور کالاعمل کرنے والےلوگ جان پیجان کے کمہاروں سے کورا برتن لے جاتے ہیں، جبکہ کمہار کے کام میں استعال ہونے والا دھا گا بھی کا لےعلم میں بہت زیادہ استعال ہوتا ہے. دست کی مڈی عمو مامحبوب کوتا بع کرنے یا مخالف کو ہرباد کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے ۔ بعض اسے عورت کی کو کھ باندھنے کے لیے بھی استعال کرتے ہیں ۔ چنر عملیات میں عورت کو کو کھ باندھنے کے لیے تلے بڑمل کر کے اسے کنویں، دریایا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کا لیے جادواور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء درج ذیل ہیں. گوگل، ماش کی ڈال، انڈے، سیاری، ناریل، زعفران، دھتورا،مور کے پر، کیز کے کھول،شہد، آک کا بودہ،کوے کے سیدھے باز و کا پر، گیدڑ کی آنکھاور دم،الوکی بیٹ،انسانی ناخن، جانوروں اورانسانوں کےجسم کی مختلف مڈیاں،سیندور،لونگ،سوئیاں، ہنگ کسی خوبصورت عورت کے بال جوتازہ تازہ مری ہواورانسانی کھویڑی وغیرہ.

#### بنگال كاخطرناك جادو ْ 'دْ هائيا' '

بنگال کا ایک جادو' ڈھائیا' انہائی سرلیج الاثر اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسے ڈھائیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیڈھائی بل یا سینڈ، ڈھائی منٹ، ڈھائی گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ ڈھائی دن میں اپنا اثر دکھا تا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس عمل کا سب سے کارآ مرہتھیار' ہانڈی' ہے جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہائڈی کے اندر عمو ما جاقو، چھری ، استرا، سوئیاں اور ایک دیار کھا جاتا ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے کہ کا لے علم کے زور پر جلایا گیا ہے دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہا گرکوئی طوفان بھی ہوتو بیجاتار ہیگا اور منزل مقصود پر پنچے گا۔ اس طرح

بھان متی کا جادو بھی انتہائی جان لیوا ہے اور اس کا توڑ بہت مشکل سے کیا جا تا ہے۔ یہ بھی سفلی مل کی ایک قتم ہے۔ کالے جادو کے زور برشا دی کرلی

ہم نے ایک ایسے تخص سے بھی ملاقات کی جس نے کالے جادو کے ذریعے ایک الیی لڑ کی سے شادی کر لی جواس سے بدترین نفرت کرتی تھی۔ آج وہ دو بچوں کا باپ ہے۔ نارتھ ناظم آباد کے رہائشی 30،30 سالہ امجد (مذکورہ تخص کی درخواست برنام تبدیل کردیا گیاہے) سے ہماری ملا قات ایک قریبی دوست نے کرائی۔ پیثاور کی زریں جو ا پنے گھر سے بھاگ کرکرا چی آئی تھی ، یہاں اس کی ملاقات تندور پر روٹیاں لگانے والے ایک شخص امین سے ہوئی جس سے اس نے شادی کر لی الیکن کچھ عرصے بعدامین نے طلاق دے دی۔اس ہے آگے کی داستان امحد کی زبانی سنے: ''میری دکان امین کے گھر کے سامنے تھی ، میں اکثر اس کی خوبصورت بیوی کوحسرت سے دیکھا تھا۔ گئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا۔اسے طلاق ہوگئی اور وہ بے یار وہد دگار ہوگئی تو میں نے اس سے راہ ورسم پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہ بن تکی ،ایک روز وہ اپنے کرائے کے مکان میں پریشان بیٹھی تھی ، ما لک مکان اس سے کرائے کا تقاضا کر رہاتھالیکن طلاق کے بعد کوڑی کوڑی کی جتاج تھی ، لہذا مکان خالی کرنے کا حکم س کراس کی آنکھوں سے بےاختیار آنسو بہدر ہے تھے، میں نے اس کی ہمدر دی حاصل کرنے کے لیے بیموقع غنیمت جانااور ما لک مکان کوکرایہادا کرنے کے کےعلاوہ اسے بناہ دینے کی پیشکش کی لیکن وہ نہ مانی ،اس دوران علاقے کی ہی ایک پٹھان فیملی نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، مجھے س گن ملی کہ اس فیملی کے دو بھائیوں میں سے ایک اس کے ساتھ شادی کی تیاری کررہاہے،اورلڑ کی بھی رضامند ہے. میں نے اپنااثر وسوخ استعال کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو تھانے میں بند کروا دیا،اس واقعہ کے بعدلڑ کی کے دل میں میرے لیےنفرت مزید بڑھ گئی. قصہ مخضر پولیس نےلڑ کی کو عا ئشەمنزل پروا قع دارالا مان میں پہنچادیا، میں اس کی ملاقات کا خواہش مندتھا، دارالا مان پہنچاتو معلوم ہوا کہ ملاقات کے لیے اول ایس ڈی ایم کا اجازت نامہ اور دوم لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، ایس ڈی ایم کا اجازت نامہ تو حاصل کرلیالیکن لڑی مجھ سے ملاقات پر تیار نہ ہوئی، میرے دور کا ایک عزیز اکمل کالا جادوسفلی عمل وغیرہ کرتا تھا،تھک ہارکر میں اس کے پاس پہنچ گیا،اس نے کہا کہ اگر چہ میری فیس بہت زیادہ ہے کیکن رشتہ داراور دوست ہونے کے خاطر میں تم سے صرف یا نچ سورو بے لوں گا، وہ بھی عمل کے لیے بچھ سامان وغیرہ لانا ہے،اس لیے بس تم مجھے لڑکی اوراس کی **اپ کام** لاکردے دو،اس کے بعدلڑ کی کی شادی تھھارے علاوہ اورکسی کے ساتھ نہیں ہویائے گی اور بیر کیمل کے ذریعے اییا حصار قائم کردوں گا کہ شہر سے باہر نہ جاسکے گی، میں نے دوسر سے روز اکمل کو پانچ سورو پے لاکر دے دیے ۔ ایک ہفتے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤلڑ کی سے ملاقات کا انظام کرو، میں نے ایک بار پھر کوشش کر کے ایس ڈی ایم کا اجازت نامہ حاصل کیا اور ملاقات کے لیے دار الا مان پہنچ گیا لیکن لڑکی نے ملنے سے پھرا نکار کر دیا، اکمل نے مجھے کہا کہ جاؤا اب تمھارا کام ہو جائے گا، میں نے پھرالیں ڈی ایم سے اجازت نامہ حاصل کیا اور دار الا مان پہنچ گیا، اس بار خلاف تو قع لڑکی نے ملاقات پر رضامندی ظاہر کردی، اس کے بعد ہماری دو تین ملاقاتیں اور ہو ئیں، اور پھر ہم دونوں خلاف تو قع لڑکی نے ملاقات پر رضامندی ظاہر کردی، اس کے بعد ہماری دو تین ملاقاتیں اور ہو ئیں، اور پھر ہم دونوں نے شادی کے بندھن میں بندھ گئے، آج ہمارے دو نیچ ہیں اور ہم خوشگوار از دواجی زندگی بسر کرر ہے ہیں، البتہ آج بھی یہی سوچنا ہوں کہ شادی سے پہلے اہلیہ کے دل میں میرے لیے زم گوشہ دار الا مان کی تختیوں کے سبب پیدا ہوا تھا یا واقعی کالے جادو نے اپنااثر دکھایا۔ اہلیہ سے آج جب ماضی کے حوالے سے بات ہوتی ہوتی اس کی ہماری ہماری ہمدردی اور محبت کا جذبہ موجزن ہوگیا تھا۔'' امجد نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد گود میں بیٹھے تین چارسالہ گول مٹول اور خوبصورت بیٹے کو جیب سے پانچ روپے نکال کرد سے ہوئے کہا کہ جاؤ چیز لے کر میں بیٹھے تین چارسالہ گول مٹول اور خوبصورت بیٹے کو جیب سے پانچ روپے نکال کرد سے ہوئے کہا کہ جاؤ چیز لے کر میں وہ کیا تو ام جائے کی ضد کرتا رہا اور جب اس نے رونا نشر دع کردیا تو ام جد نے ہم سے دخصت جا ہی ۔

# سفلی عمل کرنے والوں کی اکثریت بے اولا دہوتی ہے

نوجوان سیدا عجاز شاہ کا تعلق کبیر والا سے ہے، روحانی عمل کے ذریعے بلا معاوضہ جنات اور آسیب کا اثر جھاڑنے ، کا لے اور سفلی عمل کی کا ٹ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کا روحانی آپریشن کرتے ہیں. نارتھ کرا چی کے سیلٹر 3 کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں انہوں نے اپنا آستانہ بنار کھا ہے جہاں مریضوں کا تا نتا بندھار ہتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے روحانی عمل کے ذریعے موکل تا بع کررکھا ہے، جس کی اجازت انہیں ان کے استاد سید راشد علی شاہ (سابق الیس ایس پی آسیشل برانچ کوئٹ) نے دی تھی ، شاہ صاحب کا کہنا تھا ''میں استخارے کے ذریعے معلوم کرتا ہوں کہ کسی پر کا لا جادو ہے، آسیب ہے یا چھروہ محض جسمانی عارضے میں مبتلا ہے۔'' کا لے جادو یا سفلی عمل معلوم کرتا ہوں کہ کہنا تھا کہ عمو ماسفلی عمل کرنے والوں کی اولا داور اہل خانہ کے دیگر ارکان پر اثر انداز ہوتی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کوئٹ ہویا شیطانی ، کیونکہ اس نے اپنا حصار تو رکھا ہوتا ہے لیکن شیطانی چیز ہیں اس کی اولا داور اہل خانہ کے دیگر ارکان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں کوئکہ جنات ، موکل یا کوئی بھی ناری چیز نہیں چاہتی کہوہ مٹی یعنی انسان کے تابع ہو عمل روحانی ہویا شیطانی ، دوبا تیں ہوتی ہیں یا تو آپ نے اسے قابو کر لیا یا پھروہ آپ پر حاوی ہوگی ، اگروہ آپ پر حاوی ہوگی تو ایسے کام

کرائے گی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کرسکتا. میعادی پتلے کے حوالے سے شاہ جی کا کہنا تھا کہ ''میعاد پتلے کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر چالیس دن کے اندراس فرد کا علاج کرادیا جائے جس کے نام کا پتلا بنایا گیا ہے توضیح ورخ تقر ببالا علاج ہوجا تا ہے۔ کسی کی مستقبل بیاری اسے موت کے منہ میں پہنچانے کے لیے اس کے نام سے کپڑے ،موم ،یا آٹے کا پتلا بنایا جاتا ہے ،جس سے ابتدائی طور پر ہدف بننے والے شخص کے جوڑوں میں در در ہنے لگتا ہے ،یاوہ ان مقامات پر درد اور چھن محسوس کرتا ہے ۔ ڈاکٹر اسے گھیا کا مرض قرار دیتے رہے ہیں ، بالآخر مریض موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے ، اس اور چھن محسوس کرتا ہے ۔ ڈاکٹر اسے گھیا کا مرض قرار دیتے رہے ہیں ، بالآخر مریض موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے ، اور چھن محسوس کی برانی قبر کے اندر فن کیا جاتا ہے ، نوری عمل کے ذریعے بھی میعادی پتلا تیار کیا جاتا ہے ، البتہ صرف کسی ظالم کو مزاد سے کے لیے 'اعجاز شاہ کے بقول سب سے سخت اور شیطانی جادوذکری فرقہ تصور کیا جاتا ہے ۔ لیوگ بیت الخلاء میں بیٹھ کرکئی گئی روز عمل کرتے ہیں اور تربت میں انہوں نے با قاعدہ اپنا (نعوذ بااللہ) کعبہ بنا کر رکھا ہے جس کے گرد بر ہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں ۔

اعجاز شاہ کا پیجی کہنا تھا کہ میرے پاس ایسے لوگ بھی ہڑی تعداد میں آتے ہیں جوحد درجہ تو ہم پرتی اور وہمی ہوتے ہیں. مثلا اگر انہیں کوئی جسمانی عارضہ بھی لاحق ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس پرکسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے، یا پھر آسیب کا اثر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو شعبدے باز یا جعلی عامل ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس قتم کا ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے کوئی آسیب یا جاد و کا اثر نہیں لیکن وہ بھندتھا کہ فلال نے مجھے پر شفی عمل کر ایا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے دل کی دھڑکن اچا تک بڑھ جاتی ہے، سراور پیٹ جکڑا رہتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ آگر انہیں ٹھوکر بھی لگ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے پچھ کرا دیا ہے، بالخصوص خوا تین زیادہ وہمی ہوتی ہیں.

### همزادكوقابوكرنا آسان نهيس

'' ڈھائیاں'' کی طرح بھان متی بھی سفلی عمل ہے،اس کے عامل زیادہ تر بھنگی چماریا نجلی ذات کے بدکار لوگ ہوتے ہیں. بھان متی پتلے پر منتر وں کا جاپ کر کے دشمن کونقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جوسلوک کر ہے گا،اس کا دشمن پر بھر پورعمل ہوتا ہے. بھان متی کے جادوگروں کے بارے میں بیات مشہور ہے کہ وہ ہرسال دیوالی کی رات اپنا جادو جگاتے ہیں،اگر اس سال انھیں موقع نہ ملے تو سارے سال کے لیے بیکار ہوجاتے ہیں۔صدر شاہین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں' قیام پاکستان سے بہت پہلے بھان متی ایک عرصے تک

جنوبی ہند بالخصوص حیدرآباد کن میں رائے رہا جو عام طور پر خالفین کے خلاف انقامی کاروائی کے لیے استعال کیا جاتا تھا،

ایک زمانے میں تو حیدرآباد دکن میں اس جادو کا اتناز ورتھا کہ اس کے خلاف ریاسی پولیس میں با قاعدہ اینٹی بھان متی اسٹاف مقرر کرنا پڑا، اس کا تھم انگریز ڈائر کیٹر جنرل پولیس مسٹر ڈبلیوا ہے گیرنے دیا تھا اورا بیٹٹی بھان متی اسٹاف کے پہلے سربراہ چھمن راؤتھے۔ "ہم نے مختلف ذرائع سے کسی بھان متی کے عامل سے ملاقات کی کوشش کی لیکن تلاش بسیار کے باوجود ایساعا مل نمل سکا ۔ بعض کا کہنا تھا کہ اس وقت کراچی میں شاید ہی کوئی بھان متی کا ماہر عامل موجود ہو، البتہ ٹئی کراچی کے باوجود ایساعا مل نمل سکا یعقوب عرف انگارے شاہ عرف بھوپ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھان متی کا ماہر کر دیا تھا، کراچی کے نامی گرامی عامل یعقوب عرف انگارے شاہ عرف بھوپ مراتو قبر نے اس کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کاش کو جب قبر میں اتارا جاتا تو وہ پر اسرار طریقے سے باہر آجاتی، بالآخر ایک روحانی عامل کو بلایا گیا، اس نے قرآئی وظائف کے ذریعے تدفین کھل کو یا ہے تحکیل تک پہنچایا۔

### کاروبارکی بندش کے لیے جادوٹونہ

روحانی عاملوں اور سفلی گروں کے علاوہ کیے گئے سروے سے معلوم ہوا کہ شہر میں زیادہ تر جادوٹو نہ اور تعویذ گنڈے ایک دوسرے کا کاروبار تباہ کرنے یا کسی کی دکان کا دھندہ چو پٹ کرنے کے لیے کرایا جا تا ہے۔ نئی کرا چی سندھی ہوٹل، لیافت آباد، ملیر، اور نگی ٹاؤن ، کورنگی اور جوڑیا بازار میں ہمیں متعدد ایسے دکا ندار ملے جواپنے دکا نوں کی بندش کھلوانے کے لیے روحانی اور سفلی دونوں قتم کے عاملوں کے پاس چکر کا شخے نہیں تھکتے۔ سندھی ہوٹل نئی کراچی میں ایک نہاری کے ہوٹل والے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایسا زبر دست عمل اور تعویز گنڈے کرا کراچی میں ایک نہاری کے ہوٹل والے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایسا زبر دست عمل اور تعویز گنڈے کرا کراچی میں کہ اس کے قریب و جوار میں ایک میل کے فاصلے تک کوئی دوسرا نہاری کا ہوٹل اپنی دکا نداری چیکا نے سے قاصر ہے، ایک دو نے کوشش بھی کی تو ان کی نہاری میں چند گھنٹوں بعد ہی پر اسرار طریقے سے شدید ہو کے تھے اٹھنے شروع ہوجاتے تھے۔ بعض عاملوں نے تو مختلف دکا نداروں سے اس بنیا دیر منتظی با ندھر کھی ہے کہ ان کے کاروبار کو ہر طرح کے جادو ٹو نے جادو ٹو نے خافقی حصار اور عمل کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر جادو ٹو نہ خافین کو جائی نہیں اور کا لے جادو کے ماہرین سے میعادی پلے اور تعویذ وغیرہ ہوائے جاتے ہیں، سیدا عبار خسیدن سمیت روحان کے کاروبار اورا ال علی سے منافی اور کا لے جادو کے ماہرین سے میعادی پلے اور تعویذ وغیرہ ہوائے جاتے ہیں، سیدا عبار خسیدن سمیت روحانی علاج کرنے والے چنددیگر عاملوں کے آستا نے میں ہماری ملاقات ایسے متعددافراد سے ہوئی جو اپنے کاروبار اورا اللے علاج کرنے والے چندریگر عاملوں کے آستا نے میں ہماری ملاقات ایسے متعددافراد سے ہوئی جو اپنے کاروبار اورا ال

خانہ پر کیے گئے جادو کی کاٹ کے لیے وہاں پہنچے تھے،مثلاخمیسہ گوٹھ کے امیر گل نے بتایا کہ''میں نے اپنی والدہ کے علاج پرڈیٹے ھالا کھنٹرچ کرڈالےلیکن مرض کی شخیص ہوسکی نہ کوئی افاقہ ہوا، والدہ کے بھی سر میں شدید در دہوتا تو بھی وہ پیٹ کے در دسے دہری ہوجاتی تھیں، میں پرانی سنری منڈی پر واقع ایک نجی اسپتال میں ان کامسلسل علاج کر تار ہا، یہلاٹمیٹ کرایا تو پیٹ میں رسولی کی رپورٹ آئی ، دوسراٹمیٹ ٹمیٹ کرایا تو رسولی غائب تھی ، ہار کر روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ والدہ برکسی نے سفلی ممل کرارکھا ہے، اب دو ماہ سے روحانی علاج کرار ہا ہوں اور خاصا ا فاقہ ہے۔'' مخالفین کی لڑکیوں کے رشتوں کی بندش ، گھر میں فساد ، شوہروں کی فرمانبرداری کے لیے بھی کثرت سے جادولُونہ، تعویذ گنڈے اور نقش بنوائے جارہے ہیں، ایک بڑی تعدادا یسے نو جوانوں کی بھی ہے جومن پیند محبوب کا دل جتنے کے لیےروحانی اور سفلی دونوں طرح کے عملیات پر رقم خرج کررہے ہیں،استاد فیضو کے پاس ایک ایسا شخص بھی آیا جواینے حریف کو تکلیف پہنچانے کے لیے تفلی کے ذریعے اس کا پیٹاب بند کروانا حیاہتا تھا، پہلے تو مٰدکورہ تخص نے ایک کتابی منتریزعمل کیا جواس طرح تھا۔''کسی اتوار کے دن ایک چھچھوندر شکار کر کے اس کی کھال اتارلو. پھردشن نے جہاں پییثا ب کیا ہو، وہاں کی مٹی لے کراس کھال میں بھر کرکسی اونچی جگہ ٹانگ دوتو دشمن کا پییثا ب بند ہو جائے گا اور اس وقت تک نه کطے گا جب مٹی کو کھال میں نکال نہ دیا جائے۔''لیکن بیٹمل بیکار گیا، پھروہ ایک جعلی عامل کے ہتھے چڑھ گیا جس نے اس سے ہزاروں رویے ہور لیے، بالآخروہ استاد فیضو کے پاس پہنچا،ایک عامل کے مطابق تعویذ گنڈے کرانے والوں میں اکثریت خواتین کی ہے، کوئی اپنی ساس پر حاوی ہونا چاہتی ہے تو کسی کوخواہش ہے کہ بیٹا، بہوسے زبادہ اس کی سنے۔

### مؤكل كوقا بوكرنے كے ليے جيله

مؤکل بھی دراصل جنات ہوتے ہیں۔مؤکل روحانی عمل کے علاوہ کالے جادواور سفلی عمل سے بھی تابع کیے جاتے ہیں، انہیں قابوکرنے کے لیے ہرقتم کے مل میں چلہ کا ٹنا ضروری ہے، البتہ نوری وظیفے کے دوران پانچوں وقت کی نماز پڑھنااور پاک وصاف رہنا شرط ہے، اس کے برعکس سفلی عمل میں ناپاک رہنالازمی ہوتا ہے۔سیداعجاز شاہ جو خود بھی مؤکل کو تابع کرنے کے لیے روحانی چلہ کا بھے ہیں، ان کا کہنا تھا۔" پاک اورصاف رہنے اور بنج وقتہ نماز کے علاوہ نوری چلہ کرنے والے کا دوران عمل کسی نجس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ممنوع ہوتا ہے، جھوٹ نہ بولے حتی کہنا کہ کے ماتھ کا کہنا تھا۔ کہ کہنا کہ کہنا تھا کہ دن تک وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا کہنسی کے ساتھ لڑائی جھڑے کہ کہن کے دوران عمل کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے جبکہ 41 دن تک وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا

کھانانہیں کھاتا، اپنے لیے خود کھانا پکانا ہوتا ہے۔' اعجاز شاہ نے مزید بتایا'' اپنے استاد کی جانب سے مؤکل کوتا بع کرنے کی اجازت کے بعد میں 41 دن کے چلے میں روز گیارہ سوم شبق شریف پڑھتا تھا، چلہ کممل ہونے پر نیاز کرائی جو بچوں میں تقسیم کرادی۔' سفلی عمل کے ذریعے مؤکل کوقا بوکر نے کے لیے بھی عموما 41 دن کا چلہ کا ٹنا ضروری ہوتا ہے، اگر سفلی گردوران چلہ پاک رہے گایا شیطانی کا منہیں کرے گاتو بدی کی قوتیں اسے ننگ کرتی ہیں، روحانی یا سفلی دونوں قسم کے ملیات کے لیے عامل اپنے گرد حصار تھنج کر بیٹھتا ہے تاکہ وہ ماورائی قوتوں سے محفوظ رہے، کا لے چادویا سفلی عمل کے لیے زیادہ تر سیندور سے حصار تھنج کر شیطانی قوتوں کے لیے سات قسم کی مٹھائیاں، شراب اور دیگر چزیں توشے کے طور پررکھی جاتی ہیں، اس قسم کے چلے ہزاروں میں ایک دوکا میاب ہوتے ہیں اکثر ناکا می سے دو چار ہوتے ہیں، بعض کے چلے الٹے بھی ہوجاتے ہیں جس سے عامل پاگل ہوجا تا ہے یا خودکواور اپنے عزیزوں کو نقصان پہنچتا ہے، جادوگر میں یہ تصور عام ہے کہ ہیکام اس سے'' گندی چیزیں''کراتی ہیں جو چلہ الٹا ہوجانے کے بعد اس پر

#### ہمزاد کا چلہ بڑاسخت ہوتا ہے

عاملوں اور جادوگروں میں ہمزاد کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ہمزاد ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے ، ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مرتا ہے۔ کچھ کے نزد یک بیشیطان ہے، اکثریت کا کہنا ہے کہ ہمزاد کا جسم لطیف، انسان کا سابیہ ہے اس بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی عامل کسی متحقی ، پر ہیزگار اور بنج وقتہ نمازی کے خلاف ہمزاد کو استعال کر بے تو اسے الٹا نقصان ہوگا اور ہاتھ سے ہمزاد بھی جاتا رہے گا جب متی شخص کو کسی منظان میں ہمزاد کھی جاتا رہے گا جب متی شخص کو کسی منظری کے خلاف ہمزاد کی بہت سے تشمیل ہیں مثلا: علوی عکسی یا غیبی وغیرہ ، اس میں ہمزاد علوی قسم بہت تو ی تصور کی جاتی ہے، بیت صور عام ہے کہ ہمزاد کو قابو کرنا سب سے مشکل کا م ہے اور اس کا چلہ خواہ نوری ہو یا سفلی ہڑا سخت ہوتا ہے۔ اس وقت شہر میں شاید ہی کوئی عامل ہوجس نے ہمزاد کو تا بع کررکھا ہے ، اس حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ کسی دوسرے کے ہمزاد کو قابو کرنے سے اپنا ہمزاد پکڑنا آسان ہوتا ہے۔

45سالہ طارق نے اپنالڑ کین اور جوانی حکمت سکھنے، کیمیا گری کے ذریعے سونا بنانے کی بیسود کوششوں اور مؤکل وہمزاد کو قابوکرنے کے مختلف چلے کا شنے پر گزار دی۔انہوں نے اب تک کل 12 چلے کا ٹے ، 13 وال کر رہے بین لیکن کامیابی حاصل نہ ہوسکی. طارق بھائی کبھی میرے دوم میٹ ہوتے تھے، میں جب ڈیوٹی سے فارخ ہوکررات دو تین بج کے قریب گھر پہنچتا تو اکثر مکان کے دو کمروں میں سے ایک میں جائے نماز بچھائے کئی پڑھائی میں مصروف نظر آتے، ایک بار کہنچ لگے کہ میں آج کل جو چلہ کاٹ رہا ہوں، اکتالیس دن مکمل ہونے پراس رات کوئی ایک ڈیڑھ بج جھے کسی تازہ قبر پر جا کر پڑھائی کرنی ہے اور شرط ہے ہے کہ جاتے ہوئے اور واپسی میں گھر پہنچنے تک کسی سے بات نہیں کرنی، تم میرے ساتھ چلو، اگر کوئی راستے میں الل جائے تو اس سے نمٹ سکولیعن جھے بات نہ کرنا پڑے، میں کیوئکہ ان چیز وں سے دور بھا گا تا تھا اور بھا گتا ہوں الہٰذا میں نے ڈویوٹی کا بہانہ کرکے جان چھڑا لی، ان دنوں جھے میں کیوئکہ ان چیز وں سے دور بھا گا تا تھا اور بھا گتا ہوں الہٰذا میں نے خصوصی رپورٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا تو طارق ان کے چلوں سے کوئی دلچپی نہ تھی لیکن جب اس حوالے سے میں نے خصوصی رپورٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا تو طارق کیا گیا وہ دو جس ان بار میں اپنا مطب چلا رہے ہیں، بڑی تگ ودو کیا گیا یہ نہیں گہا کہ آپ نے جواشنے کے بعد ان کے ایک خزیز سے موبائل نمبر حاصل کیا، طارق بھائی سے رابطہ کرے ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے جواشنے جواشی مقصد بتایا گیا تو ان کا کہا تھا '' اب تک مختلف میعاد کے 12 چلے کا ٹ چکا ہوں جو ناکا م رہے، لیکن یہا لشرک جب کہ کوئی الٹانہیں ہوا نہیں تو اس وقت تم سے بات نہ کر رہا ہوتا، اور بہ آج کل 13 واں چلہ کر رہا ہوں، بڑے کا میال ستادتے دیا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس بار کا میائی الل جائے گی۔'

طارق بھائی کے مطابق انہوں نے زیادہ تر چلے مؤکل کوتابع کرنے کے لیے کیے جبکہ ہمزادکو قابوکر نے کے لیے صرف ایک بار چلہ کاٹا تھا، تفصیل سے بتاؤں تو کئی صفح بھر جا نمیں گے، مخضران کے الفاظ میں ''اس کے لیے استاد نے 41 دن تک جھے عشاء کے وقت گلاب کے پھلوں پر آیت الکرتی پڑھنے کو بتائی تھی، میں روز ایک خالی کمرے میں وضوکر نے کے بعد چھری سے کڑا مارکر (حصار) میٹھ جاتا، چیھے چراغ جلا کر رکھتا، جس سے میرا سابیہ سامنے پڑ رہا ہوتا جس پر نظرر کھ کرمنتر پڑھتا رات دو بجے کے قریب یٹمل کر کے گلاب کے پھولوں کو اٹھا تا، ساتھ سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچر کھ آتا تھالیکن یٹمل کا میاب نہ ہوسکا۔'' منتر کے بارے میں طارق بھائی کا کہنا تھا کہ ہر عامل عموماا پنی مادری زبان میں منتر بنا تا ہے جوسید بہ سینہ چلتے ہیں. مؤکل کوتا بعد کرنے کے چلے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ''اس کے لیے بھی میں نے 41 دن کا چلہ کاٹا تھا، روز انہ باوضو ہوکر ایک ہزار مرتبہ تعقافیلہ ، روما ئیلہ اور تعقائیلہ پڑھتا تھا. اس کے علاوہ سورہ مزمل بھی پڑھنی ہوتی تھی اس چلے کے دوران

کسی نادیدہ طاقت نے مجھے غنودگی بہت دی، دماغ اور ذہن ہروقت بھاری رہتا تھا خیر کسی نہ کسی طریقے ہے 41 دن پورے ہوئت اس رات قبرستان میں کسی تازہ قبر پر جا کرآ دھا گھٹے پڑھائی کرنا تھا. یہ آخری مرحلہ تھا. جب میں نئ کراچی 6 نمبر کے قبرستان میں ایک تازہ قبر پر جیٹھا پڑھ رہا تھا تو آسان سے کوئی تیز روشنی کی کی، میں پچھ خوفز دہ ہوا، کیکن ہمت کر کے پڑھتار ہا، واپس اپنے ٹھکا نے کے نزدیک پہنچا تو ایک سائیکل والے نے پوچھا کہ قبرستان کوکون سا راستہ جاتا ہے؟ میں غیر ارادی طور پر اسے پہتے ہم انے لگا، پھر خیال آیا کہ استاد نے کہا تھا کہ ٹھکا نے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنا کیکن میں یہ نظمی کر ہیٹھا، آج بھی سوچتا ہول کہ شایدا تی وجہ سے میر اوہ چلہ ناکام ہوا. ایک خیال بھی ستا تا ہے کہ اتنی رات ویرانے میں سائیکل والا کہاں سے آگیا تھا؟'' (روز نامدامت کی رپورٹ یہاں کمل ہوئی.)

جادوکا ذکر قرآن پاک میں بھی مختلف جگہوں پر آیا ہے، ہاروت ماروت کے قصہ میں اوراس کے علاوہ حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ تو سبھی جانتے ہون گے، لیکن ہر دور اور ہر معاشر ہے میں جادو کے طریقے اور رسوم ورواج مختلف رہے ہیں ۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ ہجھتے ہون گے کہ بہ بہتے حرکات ناپید ہوں گی ، وہاں بھی جادوٹو نے رائج اور عام ہیں، رسومات میں فرق ہے، یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے ۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت فری میسن اور اس جیسی نظیموں کا چرچاز بان زدعام ہے، وہ فری میسن اور دوسری نظیموں کا چرچاز بان زدعام ہے، وہ فری میسن اور دوسری نظیموں کا چرچاز بان زدعام ہے، وہ فری میسن اور اس جیسی نظیموں کا چرچاز بان زدعام ہے، وہ فری میسن اور کے میں اور اسی جادوئی دنیا کے بچاری ہیں، وہاں بیا لگ دوسری نظیموں سے رائح ہے، بدروحوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں ۔ ہمارے ہاں جوزیادہ پڑھ کھے جاتا ہے ، وہ بہی طریقوں سے رائح ہے، بدروحوں سے شگون وہاں بھی لیے جاتے ہیں ، ہمارے ہاں جوزیادہ پڑھ کھے جاتا ہے ، وہ بہی سمی سے ، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں ، اب ہم اس تذکرے کو یہیں روک کرایک نظران وجو ہات پر ڈالتے ہیں جس کی جہرائی عام ہوئی ہے .

### جادوٹونے کے عام ہونے کی وجوہات

انسان جب حدسے زیادہ تغیش پینداور مادہ پرست ہوجائے تو پچھ چیزیں اس کی فطرت میں خود بخو ددر آتی ہیں، مثلاً خود غرضی، احسان فراموثی، لا لیج، حسد، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیپیوں کے حصول کی خواہش، اوران سب کے علاوہ میڈیا کا اثر، کیا آپ کوئیس لگتا کہ ایک پلاننگ کے تحت معاشرے سے سادگی، حیا، وقار اور رکھ رکھاؤکا جنازہ نکالا جارہا ہے زیادہ دور نہیں بس چالیس بچاس سال پیچھے نظر دوڑ الیں، امیر سے امیر اور غریب سے غریب

گھرانوں میں بھی ایک وقار، تدن ، رکھر کھا وَاور تہذیب جھکتی تھی ، اپنے اپنے ماحول اور خطے کےمطابق ہرایک بساط بھروضع داراورا ٹلکیچو ئل ہوا کرتا تھا، پھر کیا ہوا کہ اس میڈیا اور اس پرپیش کیے جانے والے ڈراموں نےعورتوں کو کپڑوں، زیورات کی نمائش، ساس بہو کے جھگڑوں کے پیچھے لگا دیااور گھراجاڑنے،مشتر کہ خاندانی نظام کے خاتمے کے وہ وہ طریقے پڑوی ملک کے ڈراموں کے ذریعے سکھائے جانے لگے جوکسی کومعلوم نہ ہوتے تھے۔ دیکھتے ہی د کیصتے ملکی میڈیا بھی اسی لیسٹ میں آگیا، مردول کو اٹھی عورتوں نے پیسے کا پجاری اور ہوس کا غلام بنادیا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اس خواہش نے انتشار اور افراتفری پیدا کر دی ہے رشتوں میں خودغرضی اور حسد درآیا، پھر بات جعلی پیروں سے ہوتی ہوئی دوسرے مذہب کے عاملین کے آستانوں اورٹونوں تک جانپنچی ، فلاں دیورانی اینے رشتے داروں میں سے بہولا ناچا ہتی ہے کیسے روکا جائے؟ وہ جیٹھ زیادہ کمار ماہے میرامیاں کیوں نہیں ،تعویذ لاؤ کہاس کا کار وبارتو ٹھی ہو،خوامخواہ زیورات سے لدی رہتی ہے، ہرروز نیاسوٹ،فلاں ہمسائی کا شوہراس محکمے میں اعلی افسر کیوں ہے؟اس کزن کے بیجے اتنااچھا کیوں پڑھ کھھ گئے؟ کہاں ہے آئیں پیغلاظتیں،اتی نفرت،وہ خاندانی نجابت کہاں گئی؟ کہاں کہاں پرکرپشن اورغیر ذ مہداری کاروناروپا جائے ،حرام کا پیپیہ حرام میں ہی جاتا ہے سوجاد و،تعویذ ات یرخرچ ہونے لگا ہے۔ معاشرےخود بخو دالیی چیزوں کوجگہیں دینے لگتے ہیں، یہی ہمارے ہاں بھی ہوا ہے،غیر محسوں طریقے سے میں نے اعلی خاندانی رئیسوں، سیاسی خانوا دوں کی بیگمات اور گھر کی خواتین کوان جادوگروں اور ٹونے کرنے والوں سے تعلقات نبھاتے سنا اور بڑھا ہے ۔ الی آئسفورڈ اور کیمبرج کی بڑھائی کا کیا فائدہ جوآپ کو دین دے سکے خددنیا اور نہ ہی آپ کواس جادواور سفلی علم جیسی جہالت سے چھٹکارا دلا سکے رونارویا جاتا ہے ندہب بیزاری کااوریہاںا یسے مذہبی ٹھیکے داربھی موجود ہیں جو کم وقت میں زیادہ شہرت حاصل کرنے کے لیےخود چل کر جادو اور کالاعلم کیھنے جاتے ہیں،اللہ ہی اس معاشرے کی حالت سدھارے!

جادوتونے سے کسے بچاجائے!

اب آئیں اس طرف کہ اگر آپ کبھی اس موذی کا شکار ہوجائیں تو کیا کیا جائے؟ کس کے پاس جایا جائے؟ قرآن وسنت میں اس کا کیاحل ہے اور مذہب اس بارے کیا کہتا ہے؟

بعض اوقات کہددیا جاتا ہے کہ کالے کو کالا کا ٹنا ہے جبکہ میسراسر غلط اور جہالت پرتنی بات ہے. یا در کھنے کی بات میں ہور کے ہارے ہاں جمعہ کومبارک اور سعید دن مانا جاتا ہے یا جمعہ دنوں کا سردار کہا گیا ہے ایسے ہی

ہندوستانی تہذیب اور ہندو مذہب میں منگل واراورشنی وارکوخصوصیت حاصل ہے، جادوگروں اورسفلی علوم کے ماہرین کے لیے پیراورمنگل کی درمیانی شب یعنی جب اگلے روزمنگل ہوتا ہے، اوراسی طرح جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب بہت ہیں شبھ گھڑیاں مانی جاتی ہیں۔اللہ تعالی نے کوئی شے بسبب نہیں بنائی تو ظاہر ہے مذہب اور مذہبی احکامات بھی بیوجہ نہیں ہیں ، مخلوق خدا کولوٹے والے تو آج کل بہت ملیں گے لیکن فیض پہنچانے والاکوئی خال خال ہی ماتا ہے . فی زمانہ اہل اللہ کا ملنا سخت مشکل ہے، اور جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے اس کا اقر اربھی نہیں کریں گے دوسری طرف درگاہ کے سجادہ نشینوں اور متولیوں سمیت بیعت لینے والوں کے پیروکارا پنی اپنی جگہ ہرایک اپنے مرشداورا پنے علیہ کا کا علیہ علیہ مرشداورا پنے علیہ کا کا علیہ کا کے میرکادم بھرتانظر آئے گا۔

سب سے پہلے تو یادرکھیں کہ برائی کتنی ہی طاقتور ہوا چھائی کے سامنے ٹک نہیں سکتی ، گھپ اندھیرے میں چیکتا جگنواس بات کی مثال ہے کہاس نے اندھیرے کا جگر چیردیا ہے، بالکل ایسے ہی کالا اور سفلی جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قرآن برحاوی نہیں ہوسکتا،اس بات کواینے دل ود ماغ میں پیوست کرلیں،اچھی طرح بٹھالیں،آپ کا ا پنے رب پر حقیقی بھروسہ ہی آپ کی اس برائی کے خلاف جیت ہے۔اگر بھی خدانخواستہ آپ کو جادوٹو نے کا سامنا کرنا یڑے۔ اورا گراللہ کے فضل ہے آ ہے اس کا شکار کبھی نہیں ہوئے تو بھی ہر وقت باوضور ہنے والا پچاس فیصد ویسے ہی قدرتی حصار میں آ جا تاہے۔صفائی نصف ایمان اسی لیے ہے کہ بیآ پ کوہر برائی سے بچالیتی ہے،اپنے دل ود ماغ اور ا بنی روح کو کثافتوں ہے ہرممکن یاک صاف رکھیں، کیکن پھر بھی انسان ہیں، بے بس اور لا چار ہو جا کیں تو ہر وقت استغفراللّدر بی واتوب الیه یرهٔ هرکراللّه کے قریب رہنے کی کوشش کریں ،اس کے علاوہ بیثیار وظا کف قر آن وسنت سے ثابت ہیں ان کا ورد کرتے رہیں. پھر بھی جیسے کینسراور ہیا ٹائٹس کے لیے با قاعدہ علاج اور معالج کی ضرورت رہتی ہے،اس طرح روحانی معاملات میں بھی با قاعدہ معالج در کار ہوتا ہے،روزانہ دففل پڑھ کراینے لیے دعا کریں،کہیں نہ کہیں سے ضرور بالضرورا پناعلاج اور معالج مل جائے گا، وہ آپ کے لیے جیجا جائے گا، پیخاص اللہ کی مدد ہوگی کیکن روزانفل بڑھ کر دعاتو مانگیں۔ اور یہ بھی یا در کھیں کہ جوآ پ سے طلب کرے گاوہ آپ کوعطانہیں کرسکتا ،اس لیے عطا کرنے والے کو تلاش کریں، لینے والے کو ہیں۔جس کی نظر آپ کی جیب پر ہے، وہ آپ سے فیس مانگتا ہے وہ آپ کو کیاعطا کرسکتا ہے وہ تو آپ سے لے رہاہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہرایک کو ہدایت نصیب کرےاور ظالموں، حاسدوں کے شریبے بناہ میں رکھے . آمین۔

#### عاملوں کی فریب کاریاں

اب یہاں عملیات اور عاملوں کی فریب کاریوں پر فیض الا برارصاحب کی ایک رپورٹ جو کسی فورم پر شائع ہوئی تھی پیش کی جاتی ہے۔

### شرطيه عيسائي عامل اورمسلمان:

آج لوگوں کی جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کا ہرصورت کل چاہے ہیں۔ چاہی کے لئے انہیں کتنا ہی غیر شرعی اور شرکیہ طریقہ اختیار کرنا پڑے اس کا اندازہ اس سے لگا نمیں کہ آج کل اخبارات میں ایک ایسے عامل کا اشتہار بھی آنے لگا ہے جوخود کو شرطیہ عیسائی عامل کلاھتا ہے، اور عیسائی عامل ثابت نہ ہونے پر انعام کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عیسائی حضرات خود کوعیسائی کم ہی ظاہر کرتے ہیں۔ بیٹھو ماہرا قلیت پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس عیسائی عامل کو لیقین ہے کہ لوگ اس کے پاس ہی آئیں گر کے کیونکہ لوگوں کو قور موسورت اپنے مسائل کا حل چاہے ہے کا لیا ماہرا کیا ہے۔ لیکن اس عیسائی عامل کو لیقین ہے کہ لوگ اس کے پاس ہی آئیں گر کے کیونکہ لوگوں کو قور موسورت اپنے مسائل کا کو چاہے ہے اس کے لئے انہیں چاہدو کی گوانہ پر وانہیں ۔ لوگوں کو چونکہ کا لے علم اور کالے جادو کی کا خور کرنا پڑے ۔ انہیں اپنے عقیدہ نہ نہ ہب اور ایمان کی کوئی پر وانہیں ۔ لوگوں کو چونکہ کا لے علم اور کالے جادو کی کا خور کرنا پڑے ۔ انہیں اس کے عقیدہ نہ نہ ہمائی عامل سے ہی اپنے مسلم کا طل چاہد ہیں اور ایک غیر مسلم عامل پر گھر بھی تھوڑا بہت جھیک سکتا ہے کین ایک غیر مسلم کوئیا پر وا۔ چنا نچہ لوگ ایسے عیسائی عامل کے پاس جارہے ہیں اور وہ میں بڑی کی چوٹ پر شرک کی طرف بلار ہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی انہیں ڈکئے کی چوٹ پر شرک کی طرف بلار ہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی انہیں ڈکئے کی چوٹ پر شرک کی طرف بلار ہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی انہیں ڈکئے کی چوٹ پر شرک کی طرف بلار ہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی انہیں دینا ہو اس کی بیا ہوگا ہے کو بیا ہو ہوں اور تو ہم پر تی کی کی انہیں دینا ہو ہو کو بیار ہو ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی کو انہیں دیا ہو ہو کی انہیں دیا ہو کو کو بیار کو کی طوف بلار ہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جہالت خوص و ہوں اور تو ہم پر تی کی انہیں کیا ہو کہ کو بیار کیا کی کو کی طوف بلار ہو ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں جو انہ کی کو کو کو پر پر شرک کی طوف کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی طوف کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو

ایسے ہی کالے پیلے عملیات کرنے والوں کے نت نے طریق واردات اور پھران عاملوں اوران کے مریدوں کا عبرتناک انجام سردست ہماراموضوع ہے تا کہ عوام مال وایمان کے ان لئیروں سے خبردار ہیں اوران کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ آیئے مختلف ذرائع سے جمع شدہ یہ چشم کشااور عبرتناک رپورٹیں ملاحظہ کریں۔ قرآنی آیات لکھے تعویزوں پر جوتے مار کرعلاج کرنے والا عامل پیر:

پھے عرصہ قبل پولیس نے ایک ایسے پیر کو پکڑا جو قرآنی آیات پر نعوذ باللہ جوتے مار کر علاج کرتا تھا۔
تفصیلات کے مطابق لا ہور میں نشاط کالونی میلا دچوک میں ہوٹی ہیئر ڈریسر کے مالک محمدار شد کی ہوی نا کلہ ارشد کے
پیٹ میں در درہتا تھا جس کا علاج کرنے کے لئے نا کلہ کے سسر بشیراحمد نے اسے کسی پیرسے علاج کروانے کا مشورہ
دیا۔ ناکلہ کا خاوند محمدار شداسے نشاط کالونی کے آخری بس سٹاپ کے قریب کوارٹروں میں رہائش پذیر باریش امیرعلی
کے گھر لے گہا اور بیوی کی تکلیف کے بارے میں بتایا۔

امیرعلی نے محمدارشد کے گھر آ کریانی کی بوتل دم کر کے دی اور کہا' گھر میں اس یانی کا حچیڑ کا وکرو'کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پیرنے محمدارشد سے کہا کہ بکرے کا یانچ کلوگوشت قبرستان میں رکھآ ؤ'اسے بلائیں کھا جا ئیں گی ۔ تہہیں ایک لفظ بتا وَں گا' وہ پڑھتے ہوئے قبرستان میں داخل ہونا۔اس کی وجہ سے تہہیں خوف نہیں آئے گا۔ارشد کے والد بشیراحمہ نے پیرکو بتایا کہ ارشد کواندھیرے سے خوف آتا ہے۔وہ قبرستان کیسے جائے گا۔امیرعلی نے کہا کہ مجھے 200 روپے دے دو۔ میں خود ہی گھر میں ملیٹھی چیز ایکا کرکسی میدان میں رکھ دوں گا۔ارشد نے اسے بیسے دے دیئے۔امیرعلی نے نائلہ کو چند تعویز دیئے اور کہا کہ ان کو پکڑ کرمٹھی میں بند کرلینا ... آ دھآ دھ گھٹے بعد ان تعویزوں کو دونوں ہاتھوں میں بدلتی رہنا۔ جب12 بج جائیں توان تعویزوں کوزمین پررکھ کر 21 جوتے مارنا۔اس طرح تہہارے پیٹ کی تمام تکلیفین ختم ہوجائیں گی۔اسی رات احیانک نائلہ کے پیٹے میں شدید در داٹھا۔شوہر نے اس سے تعویز لے کر جیب میں ڈال لئے اور بیوی کو قریبی عائشہ کلینک لے گیا جہاں ناکلہ کو داخل کرلیا گیا۔اس کے میڈیکلٹیٹ کرنے کے بعد پۃ چلا کہ اس کے معدے میں سوزش کی وجہ سے در دہوتا ہے۔ ناکلہ کوڈری لگا دی گئی۔ ارشد بھی ہیوی کے پاس ہیتال میں ٹھبر گیا۔اس کا چیازاد بھائی مسعود حسین بھی ہیتال آگیا۔ارشد نے تعویز دکھائے' مسعود نے تعویزوں کو دیکھا توان پر قرآنی آیات کاھی ہوئی تھیں۔ارشداسی وقت اپنے کزن کو لے کراپنی دکان کے قریب ایک دکان کے مالک ریاض علی کے پاس آیا'ریاض ان تعویزوں کو محلے کی مسجد حیات اسلام کے خطیب حافظ قاری عنایت اللہ کے باس لے کر چلا گیااور قاری کوتمام حالات سے آگاہ کیا۔قاری عنایت اللہ نے جو تیاں مارنے کی تصدیق کرنے کے لئے ارشداور ریاض کوجعلی پیر کے پاس بھیجا۔انہوں نے امیرعلی کو بتایا کہ آپ کے تعویزوں سے میری بیوی کوآ رام آگیا ہے جس برامیرعلی نے کہا کہ آ پتعویزوں کوجتنی زیادہ جوتیاں مارو گئے اتنی جلدی تمہاری بیوی تندرست ہوجائے گی۔ریاض اورارشد دوبارہ خطیب کے پاس گئے جس نے رات گئے محلے داروں کواکٹھا کیااورپیرکو اس کے گھرسے اٹھا کرگاڑی میں ڈال کرتھانہ جنوبی چھاؤنی کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ بیدواقعہ کیم تمبر 2000 ءکو پیش آیا۔

# لا ہور میں جنسی بھیڑیئے عامل پولیس کو با قاعدہ منتقلی دیتے ہیں

شوہروں کوراہ راست پرلانے کی خواہش مندعور تیں زیادہ شکار بنتی ہیں۔

لا ہور میں جنسی بھیڑ یے نوسر باز عاملوں کو پولیس کی کممل سرپرتی حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ کھلے عام لوگوں کو لوٹے اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی عزبیں پامال کرنے کا مکروہ دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہرعامل اپنے علاقہ کے ایس آج اوکو با قاعدہ منتقلی دیتا ہے اور اگران کے باتھوں لٹنے والا شخص تھانے میں شکایت کرے تو ایس اہلکارڈرادھمکا کر باہر نکال دیتے ہیں۔ نوسر باز عاملوں کی بڑی تعداد پریشان حال مردوخوا تین کو پھودیر بعد جھوٹا حساب لگا کریہ کہتے ہیں کہ تہمارے جسم میں زہر چیل چکا ہے اور تہمارے دشمنوں نے تم پراتنے زبر دست تعویز کروائے ہیں کہتم دودن بعد مرجاؤگے۔ بین کر ہر شخص پریشان ہوجاتا ہے اور اس کاحل پوچھتا ہے تو نوسر باز عاملوں کا شکاری رقم کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کے بعد تہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ نوسر باز عاملوں کا شکار زیادہ ترامیر گھرانوں کی خواتین ہیں جوابے عیاش شوہروں کوراہ راست پرلانے کے لئے ان نوسر باز عاملوں سے زیادہ ترامیر گھرانوں کی خواتی ہیں جوابے عیاش ہو ہا کہ ہزاروں روپے بھی ان کی چکئی چیڑی باتوں میں رابطہ کرتی ہیں۔ بعدازاں انہیں نصرف اپنی عزت گوانا پڑتی ہے بلکہ ہزاروں روپے بھی ان کی چکئی چیڑی باتوں میں آگر کراٹا بیٹھتی ہیں۔ نوسر باز عامل ان خواتین کو مستقل بلیک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ذکورہ خواتین میں۔

# ایک ایک عامل کی کئی برانچیں۔الوؤں کےخون سے سے تعویز:

عاملوں نے لوگوں کولوٹنے کے لئے کیا کیا حربے اختیار کرر کھے ہیں'اس کا اندازہ اس سے لگا کیں کہ ان عاملوں نے صوبائی دارالحکومت لا ہور میں لوگوں کولوٹنے کے لئے علیحدہ علیحدہ شاخیس قائم کررکھی ہیں جبکہ ہرشاخ کا نام بھی مختلف ہے۔

تفصیلات کے مطابق شہر بھر میں بھیلے ہوئے نوسر باز عاملوں اور نجومیوں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لالچے اوراپی ہوں مٹانے کے لئے مختلف شاخیس قائم کررکھی ہیں اور ہر شاخ میں اپنا کوئی عزیز بٹھایا ہوتا ہے یا پھر کوئی چیلا وہاں موجود ہوتا ہے جو پریشان حال لوگوں کو گھیرنے کا کام سرانجام دیتا ہے۔ ہرنوسر باز عامل اور نجومی کا بیہ دعویٰ ہے کہ دنیا کاسب سے بڑاطلسم کدہ اس کے پاس ہے اور صرف وہی الوؤں کے خون سے تعویز بنا تا ہے جبکہ ان ''نوسر باز''عاملوں نے بیجھی دعویٰ کررکھا ہے کہ وہ ایشیا میں تہلکہ مچا چکے ہیں۔ جبکہ کچھا پنے آپ کوفخر بنگال قرار دیتے ہیں۔ ان نوسر باز عاملوں کے مطابق کا لاعلم صرف وہی جانتے ہیں اور ان کے آباؤا جداد بھی یہی کام کرتے تھے۔ آئیس جوعلم آتا ہے'وہ انہیں ایپ برزگوں سے ملاہے۔

### متعدد عامل حکمت میں نا کامی کے بعداس بیشے میں آئے:

عاملوں کے بارے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے جو دراصل پہلے کیم سے خواکی ہوئی تو پھر انہوں نے کالے پلے عملیات تعویزات اور جن لکا لئے کا دھندا شروع کر دیا۔ گی ایسے عامل ہیں جنہوں نے حکمت اور عملیات دونوں پیشوں کو بیک وقت اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ پہلے کسی مریض کا دیسی طریقوں سے علاج کرتے ہیں اور پھر جب اس میں ناکا می ہونے گئی ہے تو اس کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ دراصل آپ پر کسی جن آسیب یا جادو وغیرہ کا اثر ہے اور یوں وہ دونوں طریقوں سے بھی پھڑ ہیں کہ دراصل آپ پر کسی جن آسیب یا جادو وغیرہ کا اثر ہے اور بیل وہ دونوں طریقوں سے بھی پھڑ ہیں۔ بیل وہ دونوں طریقوں سے بھی پھڑ ہیں۔ بیل وہ دونوں طریقوں سے بھی کے خواہی بنتا تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ شفاء تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے ۔.. اللہ چا ہے گا تو آپ کوشفاء ملے گی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں وہ ایسی بات نہیں کرتے بلکہ بڑے دو وے کر کے مریض کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا صلے ہی ان کے بیاں ہے۔

آیئے اب ایسے ہی کراچی کے ایک نوسر باز عامل وکلیم کے بارے میں روزنامہ امت (11-12-2002) کی ایک رپورٹ ملاحظہ کریں۔

# عيسائي عامل وحكيم اورپيرسو هناسيج:

کراچی کے عامل حکیم مقدم شاہ عرف سوہنا میسے عرف یونس میسے نے عیسیٰ نگری کے آستانے میں مطب بھی ہنایا ہوا ہے جہاں مختلف امراض میں مبتلا لوگوں سے علاج کے نام پر بھاری رقوم بوٹری جاتی ہیں۔اس عامل و حکیم کو گلشن اقبال ٹاؤن کے ایک پولیس افسر کی سرپرستی حاصل ہے۔ذرائع کے مطابق یونس میسے گزشتہ 8 سال سے حکیم وعامل بن کرلوگوں کولوٹ رہا ہے۔عیسیٰ نگری سے قبل لیافت آباد میں عامل سوہنا میسے کے نام سے آستانہ چلاتا تھا تا ہم

8 سال قبل عیسیٰ نگری کے علاقے میں اس نے ماہانہ 3 ہزاررہ پے کرائے پردکان حاصل کر کے عامل سوہنا میے کے نام سے آستا نہ اور پیرمقدم شاہ کے نام سے مطب چلانا شروع کردیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پونس میں عملیات و تعویزات کے علاوہ مختلف امراض میں مبتلالوگوں سے علاج کے نام پر بھاری رقوم وصول کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے آستا نے کے باہر چند جرائم پیشہ افرادکو بھی بٹھارکھا ہے جورقم کی واپسی کا تقاضہ کرنے والے گا کہوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ یونس سے کے آستا نے پیطلاج کے لئے آئے ہوئے ایک شخص اسلم کے مطابق اسے گردوں میں پھری کی شکایت ہے جس کے کے آستا نے پرعلاج کے باس آیا تھا۔ اسلم کے مطابق میں مقدم شاہ عرف یونس میے نے اس سے ڈھائی سورہ پے معائنہ لئے وہ پیرمقدم شاہ کے باس سے ڈھائی سورہ پے معائنہ فیس وصول کی اور اسے دم کیا ہوا پانی 'شکر اور چند دوا کیں دے کر دوبارہ معائنے کے لئے ایک ہفتے بعد بلایا حالانکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔

تحقیقات کے مطابق جعلی عامل سوہنا سے عرف پیرمقدم شاہ عرف بیار مشہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور اس کے خاندان کے دیگر افراد بھی پنجاب اور کرا چی کے مختلف علاقوں میں یہی کا روبار کررہے ہیں۔ یونس سے لیند کی شادی عمیت میں ناکا می بے روزگاری سے نجات اور دیگر گھریلو وکا روباری مسائل سے نجات کے لئے مختلف تعویزات وعملیات کے نام پرلوگوں کو بیوقوف بنا تا ہے جبکہ پیرمقدم شاہ کے نام پرلوگوں سے بھاری رقوم بٹور رہا ہے۔ ذرائع کا پیشر ہرشم کے جنسی امراض سمیت دیگر بیاریوں کے علاج کے نام پرلوگوں سے بھاری رقوم بٹور رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جعلی عامل و حکیم کو گشن اقبال ٹاؤن انوسٹی گیشن پولیس کے ایک ڈی ایس پی کی سرپرسی حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی کی سرپرسی حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی کا بیڑا نور عامل سے ہر ہفتہ 3 ہزار رو پے بھتہ وصول کرتا ہے۔ جعلی عامل یونس سے کے آستا نے سے شراب اور منشیات بھی فروخت کی جاتی ہے۔ ان دیکھے موکل قابوکر نے کیلئے عاملوں کی مضحکہ خیز حرکات کالی دیوی اور ہنومان کے جادو سے کاٹ الو سور انسانی لاش کی ٹانگ اور چیل کے اعدہ کی ہزاروں روپے میں فروخت ہوتے ہیں۔

# ایک نشریاتی ادارے کی رپورٹ

پاکستان میں کالا جادو کرنے کا ڈھونگ کرنے والے نام نہاد جادوگراور عامل 'جادو پریقین رکھنے والے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کررہے ہیں۔اپنے دل میں اچھی بری ممکن ناممکن خواہشات لئے جادوگروں کے پاس جانے والے افرادان شعبدہ باز جادوگروں کی انگلیوں پر کھ پتلیوں کی طرح ناچتے ہیں۔17 جولائی 2002ء کوایک

نشریاتی ادارے نے اس بارے میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیاہے کہ برائی کے دیوی دیوتاؤں کوخوش کرنے کے لئے اوران دیکھے موکلوں کو قابو کرنے کے لئے جادوگروں کے ساتھ مل کرائٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔
بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے تو بعض ایسے کہ کرنے والے کی عقل پر ماتم کرنے کودل کرتا ہے۔
بسا اوقات انتہائی گھناؤنے کام کئے جاتے ہیں۔ چند جادو مقدس آسانی کتابوں کے اوراق پر بیٹھ کر کئے جاتے ہیں۔ بعض کے لئے چالیس روز تک نجس رہنے کی شرط عائد کی جاتی ہے۔ کسی جادوکروانے والے کوسور کا گوشت کھانے ہیں۔ بعض کے لئے چالیس روز تک نجس رہنے کی شرط عائد کی جاتی ہے۔ کسی جادوکروانے والے کوسور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کسی کو بیا تا ہے 'کسی کسی عورت کو قبرستان میں کسی تازہ مرے بیچ کی نعش پر نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو بھی کوئی عورت اندھری رات میں دریا کے ویران کنارے نہلائی جاتی ہے۔ ایسی خبریں بھی ملیس کہ اولاد کے لئے کسی معصوم بیچ کوئل کرا کے اس کی نعش کے ذریعے جادو کیا گیا۔

ایک مختاط اندازے کے مطابق پاکستان میں چور اسی (84)فتم کے نام نہاد جادوئی عملیات مشہور ہیں۔ جبکہانفرادی وہنی اختراعات اس کے علاوہ ہیں۔ بیٹل کالی دیوی سارس وتی 'ہنومان' بھیرو اور کے مجھیا دیے وہ کے علاوہ ہیں۔ کچھیا اور کالی دیوی کاجاد وصرف گند کھا کر ہوتا ہے۔ ایک عمل کے لئے مردو ورت کا آپس میں گناہ کرنا ضروری ہے جبکہ بعض جادوئی تحریریں خون سے اور بعض انسانی غلاظت سے لکھی جاتی ہیں۔ جادو کرنے والوں کے مطابق ایک بکرے کی سری لے کر اس کی زبان کے نیچ تعویز رکھ کر پھر منہ کوسوئیوں سے بند کر کے کسی تندوریا چو لیے کے نیچ دبادیا جاتا ہے۔ جاودگر جھانسہ دیتا ہے کہ جس شخص پر بیٹمل کیا گیا'وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جانا شروع ہوگیا ہے۔ اسی طرح ایک جادوئی ہنڈیا ہوا میں اڑ کر خالف کے گھر گرائے جانے کا دعوئی کیا جانا ہے کہ اب اس گھر میں موت نے ڈیرے ڈال لئے۔ ایک اور جادو کے تحت کیڑے کیا جانا ہے کہ اب اس گھر میں موت نے ڈیرے ڈال لئے۔ ایک اور جادو کے تحت کیڑے کا گڈ ابنا نے کے بعد اس کے سینے میں سوئیاں گھونپ کر چو لیے یا تندور کے بنچے یا گندے نالے کے کنارے دبا دیا جاتا ہے تاہم اگر گڈ کے کوسوئیاں چھو نے بغیر عکھے سے لئکا دیا جائے یا درخت سے باندھ دیا جائے تو پھر جادو کروانے والا جادوگر کے دکھائے سبز باغ کے مطابق میں پیندلڑ کی کے اپنے قدموں میں گر جانے کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔

بھیرو کے ممل کے مطابق بکرے کا ایک عدداییادل ڈھونڈ اجا تا ہے جس کو چرکا نہ لگا ہو۔اس دل کی دونسوں میں تعویز لکھ کرڈال دیئے جاتے ہیں' جس کے بعداس میں تین' یا نچ یاسات سوئیاں گھونی جاتی ہیں۔ ہرایک کا الگ الگ نتیجہ ہے جیسے کہ تین سوئیاں محبوب کواپنی طرف راغب کرنے کے لئے' پانچے دلوں میں دوریاں ڈالنے کے لئے اور سات شدید نفرت پیدا کرنے کے لئے گاڑی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے دیوتا ہنو مان (ہندر) کاعمل صرف معلومات کے حصول کے لئے گئے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ایک اورعمل میں جادوگر روٹیوں پرتخریریں کھو کھو کر دریا میں ڈالتے ہیں اوران کے بقول یا تو کسی کارزق بند ہوجاتا ہے یا کھل جاتا ہے۔اس کے علاوہ یہ جادوگر کسی ایسے ہندوم دے کی چتا کی چنگی بھر راکھ بھی بھارت سے ہمگل کرا کے پیش کردیں گے جس ہندو نے زندگی بھر گوشت نہیں کھایا تھا' ان کا دعویٰ ہے کہ بیدا کھ جس کو بھی کھلائی جائے' وہ مرجاتا ہے۔

لا ہور کے نام نہاد جادوگروں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے بے شارشعبدے ڈھونڈر کھے ہیں۔
لا ہور کا ایک عامل انڈہ توڑ کراس میں سے سوئیاں نکالتا ہے تو دوسرا دہاتا کوئلہ تھیلی پررکھ لیتا ہے۔ ایک عامل شوہر کو
قابوکر نے کا تعویز سنکھیا سے ککھ کر دیتا ہے۔ بیوی نامجھی میں تعویز پانی میں گھول کر پلاتی رہتی ہے۔ نتیجہ میں شوہر بیار
پڑجا تا ہے اور بیوی کے قابومیں آجا تا ہے۔ بیوی اسے عامل بابا کی کرامت مجھتی رہتی ہے۔ یہ جادوگر دنیا کا ہرکام
کراسکنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرط بھاری فیس کی ادائیگی ہے۔

لا ہور کے جادوگرسیہہ کا کا ٹاپانچ سورو پئالوتین ہزاررو پے تک سور پانچ ہزاررو پے تک کستوری ڈیڑھ سے ڈھائی ہزاررو پے تک کمل کالا بکراا کیک سے تین ہزاررو پے تک اونٹ کا دل پانچ ہزاررو پئانسانی مردے کی ٹانگ دس ہزاررو پے اور غیر سلم کنواری لڑکی کا پندرہ ٹانگ دس ہزاررو پے اور غیر سلم کنواری لڑکی کا پندرہ ہزاررو بے تک (فی رات) میں خودہی انتظام کر لیتے ہیں۔

لا ہور کے ایک سابق پرائز بانڈ ڈیلرسعید کھوکھر نے انعامی نمبر لینے کے لئے کالاعمل کرنے والے ایک جادوگر بلے شاہ کو پچپس ہزار روپے کی ادائیگی کی۔ اس کی ہدایت پر چار بکر نے ایک کنواری غیر مسلم لڑکی اور دومن کو کئے لے کراما دس کی رات جادوگر بلے شاہ کے ہمراہ دریائے راوی کے کنار سے پہنچے۔ شتی میں بیٹھ کر دریائے درمیان گئے اور ایک قدرتی خشک حصہ میں پڑاؤ کیا۔ جادوگر نے کو کئے دھکائے حصار بنایا کڑکی سے زیادتی کی۔ پھر تلوار سے زندہ بکروں کے کلڑے کر کے کو کئوں پر ڈالنا شروع کردیئے۔ شبح اس نے ایک نمبر لکھ دیا جس کے مطابق سعید نے بازار سے دولا کھروپے کی پر چیاں خریدی لیکن نمبر نہ نکلاجس کے بعدانہوں نے جادو سے تو بہ کرلی۔ ضعیف الاعتقاد بے اولا دخوا تین کو اکثر اس کے بلایا جا تا ہے۔ بے شارخوا تین نے صرف اس چکر میں اپنی

عز تیں گنوائیں۔ بد کردارعامل ٔ جادوگروں کے ہتھے چڑھ جانے والی بے شارلڑ کیاں جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تو ہم پرسی میں اضافہ ہوتا چلا جار ہاہے۔ گذشتہ پانچ چھے سال سے تو ہم پرسی بے حد بڑھ گئی ہے۔

نام نہاد جادوگروں کے تتم کا انسانوں کے بعدسب سے بڑا نشانہ الوہے۔ویر انوں میں رہنے والے اس پرندے کے بارے میں جادوگروں نے بیہ بات پھیلا دی ہے کہ الو کے خون میں لکھی گئی جادوئی تحریر کا کوئی تو ٹنہیں ہے۔جادوگر کے ہاتھوں الو کی ہلاکت بھی بڑی اذبیت ناک ہے۔

محکمہ انسداد بے رحی حیوانات نے بھی اس جانب توجہ ہیں دی۔ ایک تتم کے جادو کے لئے الو کے بازو کے بر' یاؤں اور چونچ کالے دھاگے سے باندھ کرتڑ پرٹرپ کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ مختلف اوقات میں تعویز لکھنے کے لئے اس کی ٹانگ میں بار بارزخم لگایا جا تاہے۔ چیرسات بارخون نچڑجانے کے بعدالومرجا تاہے۔ مرنے سے پہلے زندہ الوکی آنکھیں نکال کر کپڑے میں ڈال کرلئکا دی جاتی ہیں اور خشک ہونے پرشراب میں پیس کر سرمہ بنا کر دیا جاتا ہے اور بیچھانسہ دیا جاتا ہے کہ اسے روزانہ آٹکھوں میں لگانے والاسات روز کے بعد جنس مخالف کوزیر کر کےاپنے مقاصد پورے کر لے گا۔الو کی ہڈیوں کوجلا کررا کھ کاسفوف بنایا جاتا ہے جومبینہ جادوئی تحریریں لکھنے کے کام آتا ہے۔ (تاہم اتنا کچھ کرنے کے بعدلوگوں کے ہاتھ کچھنیں آتا اوروہ اپنامال وایمان سب کچھ کٹا بیٹھتے ہیں ) ہر''نوسر باز'' عامل اورنجوی نے اپنے علیحدہ علیحدہ کام کرنے والے اورلوٹنے کے طریقے اختیار کرر کھے ہیں۔عاملوں کی بڑی تعداداینے پاس تھنے سادہ لوگوں کو بیے کہتی ہے کہ چونکہ آپ کے کام کے لئے دریا پر جا کر چلہ کا ٹنا ہے اور'' ہوائی چیزوں'' کواس مقصد کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے' اس لئے آپ ایک بکرے کی قیمت جتنے پیسے اداکر دیں تاکہ آپ کا کام ہوسکے۔ یوں وہ ایک گا مک سے 8 سے 10 ہزار رویے تک ہور لیتے ہیں۔جبکہ ا کثر عامل اور نجوی میں کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے کام کے حل کے لئے''الوؤں'' کاخون ضروری ہے'اس لئے آپ الو خرید نے کے لئے رقم ادا کریں۔اس طرح 15 سے 20 ہزاررو بے ٹھگ لیتے ہیں۔اینے تیار کردہ پیفلٹ میں بھی پیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الوؤں کےخون ہے عمل کرتے ہیں۔ بےاولا دعورتوں کوایسے عمل بتاتے ہیں جوان کے بس میں نہیں ہوتا۔انہیں کہاجا تاہے کہ رات کو جا کر قبرستان میں اکیلی نہا ؤ۔ پھرتمہارے گھر اولا دیپیرا ہوگی کبھی کسی قبر کی مٹی کا کھانے کا کہدیتے ہیں۔اگرکوئی ان کاموں سے اٹکار کرے تواسے ان عملیات کے بغیر کام مکمل کرنے کے لئے

بھاری معاوضہ وصول کرتے ہیں۔

# كنگے عامل كام نہ ہونے پر 12 لا كھتك انعام كا دعوىٰ كرتے ہيں

نوسربازعاملوں اور نجومیوں نے لوگوں کو اپنے جھانسے ہیں لانے کے لئے یہ دعوے کرر کھے ہیں کہ میرے علم کو جھوٹا ثابت کرنے والے کو 12 لاکھ روپے انعام دیاجائے گا اس طرح پچھ عاملوں نے انعام کی رقم 10 لاکھ کا 7 لاکھ اور 3 لاکھ روپے مقرر کررکھی ہے کین جرت کی بات ہے کہ جونجوی اس قتم کے دعوے کرتے ہیں وہ حقیقت میں بالکل کنگلے ہیں ۔خودفٹ پاتھوں پر بیٹھ کردھواں مٹی اور لد کھاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا ہر مسلمل ہونے دونو نے دخواب دکھاتے ہیں۔ آبھ اور پر چی جوائے چکر میں بھی نو جوانوں کو بے دقوف بنایاجا تا ہے نوسر بازجعلی عامل اور نجوی جوئے میں کا میابی دلوانے کا جھانسہ دے کر بھی نو جوانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق غربت 'بے روزگاری اور معاثی مسائل نے نو جوان سل کو جوئے کی طرف راغب کردیا ہے جعلی عامل اور نجوی میں پر جوان پر چی جوئے تاش پر جوئے اور گھڑ رئیس پر قم لگانے کے بعد بھاری منافع دلانے کا دعو کی کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے ان نجومیوں کو بڑی مشکل سے رقم دیتے ہیں تو نوسر بازنجوی انہیں پر چی جواء لگانے کے لئے نمبر دے دیتے ہیں جو بی ان جو بوان لڑکے اندھا دھند نجومیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو پہلے سے ہی رقم دے دیتے ہیں لیکن انہیں کا میابی نھیں۔ نوجوان لڑکے اندھا دھند نجومیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو پہلے سے ہی رقم دے دیتے ہیں لیکن انہیں کا میابی نویسے نہیں ہوتی۔

# جن نکالنے کے جھانسے میں سینکڑوں خواتین کی عصمتیں پامال

نوسر باز عاملوں کے دفاتر میں خصوصی کیبین جہاں صرف عورتوں کو جانے کی اجازت ہے، ملک بھر میں جگہ جگہ عاملوں اور نجوی ڈیرے لگا کر پریشان حال لوگوں کولوٹے رہتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو چرکانے کے لئے لاکھوں روپے تشہیر پرخرچ کر کےلوگوں کو جھانسہ دیا جاتا ہے کہ ان کے تمام مسائل کاحل ان کے پاس ہے اور ہوتم کی پریشانی کا خاتمہ جھٹ پٹ میں ہوجاتا ہے۔ ہر عامل اور نجوی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ تمام علوم کی کاٹ کا ماہر ہے۔ خربت 'ب کو خاتمہ حسن پٹ میں ہوجاتا ہے۔ ہر عامل اور نجوی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ تمام علوم کی کاٹ کا ماہر ہے۔ خربت 'ب دوزگاری کے خاتئے سنگدل محبوب کو قدموں تلے لانا' شوہر کوراہ راست پر لانا' کاروبار میں منافع' شادی میں رکاوٹ دور کرنا اور جن بھوتوں کے سائے کو دور کرنا سمیت دیگر مسائل کوختم کرنے کا جھانسہ دے کر سادہ لوح لوگوں سے روزانہ ہزاروں روپے ہوڑ رناان کامعمول بن چکا ہے۔ یہاں پر بیہ بات قابل ذکر ہے کہ ان عاملوں اور نجومیوں کو اپنا

''نوسر بازی کا کاروبار'' شروع کرنے کے لئے کسی قتم کی اجازت نہیں لینا پڑتی اور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کراینے مکروہ دھندے کو دیدہ دلیری سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ان عاملوں اور نجومیوں کی بڑی تعداد'' جنسی بھیڑیئے'' کا کر دارا دا کرتی ہے۔ جوخوا تین نافر مان شوہروں کوراہ راست برلانے کے لئے ان سے رجوع کرتی ہیں' پیرجھوٹے عامل اورنجومی انہیں اپنے مکروفریب میں پھنسا کران کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں۔اسی طرح جن لڑکیوں کے اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے' وہ انہی نوسر باز عاملوں اورنجومیوں کواپنی امیدوں کا م کز سمجھ کرساراد کھ بیان کردیتی ہیں۔جھوٹے عامل انہیں اس بات کی یقین دیانی کراتے ہیں کہ جوممل کریں گے اس سے نہ صرف ان کے اچھی جگہ رشتے ہوجا کیں گے بلکہ وہ ساری زندگی عیش کریں گی ۔معصوم نو جوان لڑ کیاں اپنے اچھے دنوں کی آس میںان'' جنسی بھیڑیئے''عامل اورنجومیوں کے ہتھے چڑھ کراپناسب کچھ گنوانبیٹھتی ہیں ۔اب تک سیننکڑوں شریف گھرانوں کیلڑ کیاں ان'' جنسی بھیڑیوں'' عاملوں اورنجومیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور بدنا می کے خوف سے اپنی زبانوں پر خاموثی کے تالے لگا کر ذہنی مریض بن چکی ہیں۔ تو ہمات کے شکارلوگ اکثر و بیشتر اوقات ا بنی بیٹیوں کوان جھوٹے عاملوں اورنجومیوں کے پاس بیر کہہ کرلاتے ہیں کہاسے دورے بڑتے ہیں تو پیعامل اورنجومی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہاس لڑکی کو'' جن'' جے ٹے ہیں اوراسے نکالنے کے لئے لڑکی کو 2 گھنٹے کے لئے ہارے پاس تنہا جھوڑ دو۔ بعدازاں بند کمرے میں لے جا کرجن نکا لنے کے بہانے کمال مہارت سےلڑ کی کواپنے جال میں پھنسالیتے ہیں اورانہیں ہوں کا نشانہ بناڈالتے ہیں۔جنلڑ کیوں کوجنسی بھیڑیئے عامل اورنجومی اپنی ہوں کا نثانہ ہناتے ہیں' انہیں بلک میل کرتے ہیں۔اکثر نوسر باز عامل ان لڑکیوں کی برہنہ تصاویرا تار کرانہیں بلیک میل کرتے اور ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ان نوسر باز عاملوں اور نجومیوں کی بڑی تعداد'' شراب کی رسپا'' ہےاورا بنے دفتر میں بیٹھ کر دوستوں کے ہمراہ شراب بیناان کامعمول ہے۔اپنی عیاشیوں اورمعصوم لڑکیوں کی زندگی کو ہر باد کرنے کے کئے ان جھوٹے عاملوں اور نجومیوں نے اپنے دفاتر میں خصوصی طور پر کیبن بنوار کھے ہیں۔ جہاں صرف خواتین کو حانے کی احازت ہوتی ہے۔

# عملیات سے توبہ کرنے والے استادبشیر احمد کی سبق آموز خودنوشت

جب میں نے عملیات کی دنیامیں قدم رکھا:

یہ 1960ء کی بات ہے۔میری عمر 14 برس تھی۔ان دنوں میری چچی جان پر جنات کا سابیتھا۔آ ئے دن کوئی نہ کوئی عامل' جنات کو مار بھگانے کے لئے بلایا جا تالیکن تمام تر دعوؤں کے باوجود وہ جنات کسی کے قابو میں نہ آتے۔بہرحال مجھےاس وقت یہ خیال آیا کہ ضرور کوئی ایساعمل سیکھنا جائے کہ اگر کہیں ضرورت بڑجائے تواس سے کام لیاجا سکے پاکسی کی پریشانی کودورکرنے میں مدد لی جاسکے لیکن آ ہستہ آ ہستہ جب میں نے اس شوق کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کی تو کوئی عامل یااستاد صحیح رہنمائی نہ کرتا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اورکوشش جاری رکھی۔ ہمارےشہر میں ایک سائیں صفاں والا ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی بلکہ میں نے انہی سے آغاز کیا۔میرےعلاوہ بھی بہت سے شائقین کی تعدادموجودتھی جو ہردم خدمت پر کمربستہ رہتی۔ ہرایک کو بیفکرتھی کداستادکسی طرح خوش ہوجائے اور شاپد کوئی عمل ہمیں سکھادے۔لیکن اس نے کسی کو بچھ ہیں دیا۔اہلیس کا توبس نام ہی بدنام ہے۔اصل کا متوبی ظالم لوگ کرتے ہیں جودوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلتے ہیں۔ان کی رہنمائی کرنے کی بجائے انہیں مزید گمراہ کرتے ہیں۔ اللّٰداللّٰد کرے سائیں نے مجھے ایک عمل بتایا جس کے وہ خود بھی عامل تھے۔ میں نے تین بار وہ عمل کیالیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔حقیقت بیہ ہے کہ عامل لوگ' دعمل'' ہے متعلق ایک آ دھاہم بات شاگر د کونہیں بتاتے۔اس طرح وہمل میں نا کام رہتا ہے۔ پھراسے کہا جاتا ہے کیمل تم سے بھاری ہے پاس میں کوئی کی رہ گئی ہے۔اس کا نتیجہ بیزنکاتا ہے کہ شاگر دمزیدخدمت جاری رکھتاہے اور عامل کے وارے نیارے ہوجاتے ہیں۔ بیسائیں کیونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھے اس لئے جوبھی فالتو وقت ہوتا' میں ان کے پاس گز ارتا۔اس شوق کے ہاتھوں گھرسے کئی مرتبہ ڈانٹ ڈیپٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مجھے یہاں سے کچھ نہ ملنے کا یقین ہو گیا تو میں نے کسی اوراستاد کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ منڈی ڈھاباں سنگھ کے قریب نواں بنڈ میں صوفی عبداللّٰدر بتے ہیں جو''باباجناں والا''کے نام سے مشہور ہیں۔شوق کے ہاتھوں مجبور ہوکر میں ایک دن اکیلاان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا توانہوں نے کمال مہر بانی فرمائی اور مجھے ایک عمل بتایا جس کو ایک مرتبہ ریڑھنے پر دس منٹ صرف ہوتے تھے اور اسے

101 مرتبه يراهنا تفاراب آپ خود اندازه لكائين كه بيكتنا ونت بنتا موكار (بيتقريباً16 17 كھنے كاعمل بنماہے۔اس دوران سوچیں انسان کوئی نمازادا کرنے کے قابل تو کیا'اینے کوئی معاشی اورمعاشرتی ذمہ داریاں بھی نہیں ادا کرسکتا ) پیمل 71 دن میں مکمل ہوا تو مجھے نا کا می کا مند دیکھنا پڑا۔ میں غصے میں ان کے پاس گیا۔انہیں امید نہ تھی کہ پلڑ کا اتناسخت عمل کرلےگا۔انہوں نے جعل سازی کو چھیانے کے لئے صرف ایک بات کہ کرٹال دیا کہ آپ کا منه دوسری طرف تھا۔ فلا ل طرف نہیں تھا جس طرح سے جنات نے آنا تھا۔ میں نے کہا رہمیری حالت دیکھیں مجھے کس بات کی سزا دی ہے اور آپ نے بیاتو ہتایا ہی نہیں تھا کہ منہ کس طرف کرنا ہے۔ کہنے لگا بیوتو ف تم ہوجس نے یو چھانہیں۔ جب انہوں نے بیہ بات کہی تو میں غصے میں آیے سے باہر ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو باباجی کہنے گئے مجھے معلوم ہے تم بہت غصے میں ہو۔اس کئے تمہیں کچھ ملنا چاہئے ۔تم نے بہت سخت محنت کی ہے۔اس کا مجھے بھی د کھ ہے۔اب ایک عمل ہے۔وہ کرلو۔ساڑھے چار گھنٹے کاعمل تھاجو 41 دن مسلسل کرنا تھا۔ میں یہاں اس عمل کاطریقہ بتادیتا ہوں تا کہلوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ کالے جادو کے لئے انسان کیا کچھ کرگزرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔اس عمل میں صرف مردوں کو یکارنا تھا۔ میں رات بارہ بجے اٹھتا۔ گھریے شمل کر کے قبرستان بہنچ جاتا۔ پہلے سے منتخب بوسیدہ اور برانی قبر کے یاؤں کی طرف بیٹھ کر وہاں ساڑھے چار گھٹے جوعمل انہوں نے بتایاتھا' اس کی پڑھائی کرتا۔لیکن افسوں کہ 41دن مسلسل میسب کچھ کرنے کے باوجود مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ بے مقصد وقت ضائع کیا۔آپ میرے دل کی کیفیت نہیں جان سکتے ۔میری تمام کوششیں بے کار ثابت ہورہی تھیں ۔جبکہ میرا شوق اتنا ہی بڑھتا جار ہا تھا۔ میں نے جعلی عاملوں کے پیچھے 15 فیمتی سال ضائع کئے۔

# ایک دهوکه بازعامل سےملاقات:

نارووال کے قریب ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک راجپوت قوم کا سائیں کالے خال یا کالے شاہ رہتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے بہت زبر دست انظام کیا ہوا تھا۔ وہ جہاں رہتا تھا'اس راستے پراس نے ایک فرلانگ کے فاصلے پر اپنا ایک آدمی بٹھایا ہوتا تھا۔ جب میں وہاں جانے کے لئے اس راستے پر چلا تو ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر بلایا اور میرے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آیا۔ مجھے شربت پلاکر کہنے لگا کہ کیا کام ہے؟ کہاں جارہے ہو؟ میں نے سب کچھ بتادیا۔ ادھر یہ مجھ سے باتیں کرر ہاتھا اور ادھر تمام باتیں واکی ٹاکی (وائرلیس) پر فہکورہ عامل سن رہا تھا۔ انہوں نے نیچے لائن بچھائی ہوئی تھی۔ اب جب میں وہاں پہنچا

تو کا لے شاہ نے بچھے میرے نام سے مخاطب کیا اور سب پچھ بتا دیا کہ اس کام سے آئے ہو۔ ہیں اس کے کمال پر بہت جیران ہوا اور دل میں سوچا کہ اس شخص سے ضرور پچھ ملے گا۔ وہ بچھے کہنے لگا 'ہم کام ضرور کرتے ہیں مگر مفت میں نہیں۔
میں 525رو پے بول گا۔ میں نے کہا 'میرے پاس تو صرف 50رو پے ہیں۔ اس نے بچھے طنز یہ کہا شوق علم سیھنے کا ہے اور پاس پچھے ہیں۔ اس نے بچھے طنز یہ کہا شوق علم سیھنے کا ہے اور پاس پچھے ہیں۔ اس کچھے ہیں۔ اس نے بچھے طنز یہ کہا شوق علم سیھنے کا ہے اور پاس پچھے ہیں۔ اس کچھے ہیں جس وہاں سے واپس آگیا گیا گئی کہ کی بال دل کو چین نہیں آتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اڑکر وہاں بپنی جاؤں۔ بہت مشکل سے مطلوبہ رقم اسھی کی۔ ان کے پاس پینچا تو انہوں نے بہت عزت کی۔ اپنے قریب بٹھایا 'روٹی کھلائی اور چندالفاظ کا عمل بتایا جو بہت مختصر تھا۔ جب 41 دن پورے ہو گئے تو حسب سابق پچھے ماصل نہ ہوا۔ سائیں صاحب کے پاس پینچا اور انہیں بتایا۔ وہ کہنے گئے کہ ہم نے تمہارے نام کی چراغی (ختم) پڑھائی تھی۔ لیکن اسے صاحب کے پاس پینچا اور انہیں بتایا۔ وہ کہنے گئے کہ ہم نے تمہارے نام کی چراغی (ختم) پڑھائی تھی۔ لیکن اسے جو رہن ہو گئے تو اور اس کے بادہ مورہی ہی ۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہاں ملم کو۔ (آج کے حساب سے بیرقم بہت زیادہ مین کہنے جاس بھی نہ ہوا۔ لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بچھ بھی ہوا ساتھ خراد نہیں گئے گئا گئا گھرسے ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ خراد کام بھی کرنا ہے۔ چودہ پندرہ سال کی انتھا مونت 'راتوں کا جاگئا' گھرسے ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ خراد کام بھی کرنا۔ جہاں کہیں عامل کا پیا چیا' وہیں پہنچ جانا بہ میرا معمول تھا۔

# استادعبدالقیوم کی شاگر دی،جس نے ٹھیکٹھیک بتادیا

اس دوران مایوس ہوکر میں نے اپنے استاد سے بات کی۔ میں نے لکڑی کے خراد کا کام ان سے سیکھا تھا۔
وہ ملنگ جوگی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ بہت وقت ضائع کیا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہور ہا۔ مجھے ان کے الفاظ آج
ہمی یاد ہیں۔ کہنے لگے دورنگی چھوڑ کی رنگ ہوجا۔ کہنے لگے اپنے آپ کومسلمان کہلواتے ہواور بیام بھی مانگتے
ہو۔شوق کا بیعالم تھا کہ میں نے کہا 'استاد جی ٹھیک ہے' آپ جو کہتے ہیں' وہی کروں گا۔ پھر میں نے جائز ونا جائز نہیں
دیکھا۔ استاد جی نے کہا کہ اب ہمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں ہی بیٹھواور عمل کرو۔ بس عمل شروع کرنے
سے پہلے ہم سے اجازت لے جاؤ۔ جادوگری اور شیطانی علوم سکھنے کے لئے پہلے کام کا آغاز ہی شرک سے کرنا تھا۔ غیر
اللّٰد کو پکارنا تھا۔ تو حید پرست ہونے کے باوجود میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کیا کرر ہا ہوں۔ چند وظائف جو
استاد نے بتائے تھے' میں نے ان کی اجازت سے شروع کئے۔ ان وظائف میں اللّٰہ کے نام کا شائبہ تک نہ تھا۔ تمام
تر وظائف شرکیہ کلمات برمنی تھے۔ جب میں نے بہلا عمل کمل کیا تو مجھے وہ کچھے حاصل ہوگیا جو میں کرنا چا ہتا تھا۔ جب

میں استاد صاحب کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ بتاؤ کچھ ملا کہ نہیں ۔ تو میں نے ان کا بہت شکر بیا دا کیا۔ ان مملیات کو سکھنے کے بعد میں نے ان کو ہر جائز و ناجائز کام کے لئے خوب استعال کیا۔ لیکن اس دوران میرے بہت نقصان بھی ہوئے۔ میرے ہاں جواولا دبیدا ہوتی 'فوت ہوجاتی۔ علامت بھی کہ بنچ کی پیدائش کے فور اُبعداس کے جسم کی رنگت نیلی ہوجاتی۔ علاج معالجہ سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس دوران میرے 4 بنچ فوت ہوگئے۔ پر اسرار علوم کا حصول اذبیت ناک ہے۔ اس کے حصول کے لئے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے حصول کے بعدانیان نہ صرف ایمان کی دولت سے محروم ہوجاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا ہمنوا بن کراس کی خوشنودی کے حصول میں مگن رہتا ہے۔ اس واقعہ سے آپ کو بخو بی اندازہ ہوگیا ہوگا۔ میرے ایک دوست صوفی کشور رحمان نے بھی اس دشت زار میں بہت وقت گنوایا لیکن وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیان کی خوش قسمتی ہے۔

میں اللہ کا شکرا داکر تا ہوں کہ اس نے مجھے تو بہ کی تو فیق عطا کی۔ ورنہ بہت سے عامل تو بہ کی نعت سے محروم ہیں رہے اور وفت رخصت ان کا کوئی پر سان حال نہ تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے استقامت دے تا کہ میں ان خطرناک نتائج کو منظر عام پر لاسکوں جس کے باعث ایک مسلمان اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عاملوں کی کثیر تعداد دم جھاڑ نغیر اللہ کی مدد سے کرتی ہے۔ لیکن عوام کو یہ کہہ کر دھو کہ دیا جاتا ہے کہ ہم نوری علم کے ذریعے فیض کی کثیر تعداد دم جھاڑ نغیر اللہ کی مدد سے کرتی ہے۔ لیکن عوام کو یہ کہہ کر دھو کہ دیا جاتا ہے کہ ہم نوری علم کے ذریعے فیض پہنچار ہے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لئے اللہ کی کھلی اندرون خانہ کا لے مام کا سہارا لیتے ہیں۔ بظاہر نیک نام اور شرافت کے پیکر یہ دھو کہ باز دنیا وی لا کی کے لئے اللہ کی کھلی نافر مانی کررہے ہیں۔

## عورتوں کو آسانی سے بیوتوف بنایا جاسکتا ہے:

ان دھوکہ بازوں کا چرچاعورتوں کی زبانی سنا جاسکتا ہے۔ یہ عورتوں کے پیرمانے جاتے ہیں۔عورتوں کا مسئلہ یہ ہے اگر بیماری بھی آ جائے تو دوا کی بجائے تعویذ کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس لئے انہیں آ سانی سے بیوتو ف بنایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ سی مشکل میں مبتلا رہتی ہیں۔ کسی کا شوہر ناراض ہے کسی نے رشتہ داروں سے بدلہ لینا ہا جاور کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ اس حد تک ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں کہ اگر کسی عورت کا کام نہ بھی ہوتو عامل یا پیرکوقصور وارنہیں تھہراتیں بلکہ اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ پیرتو کامل تھا۔ بس قسمت نے میراساتھ نہ دیا ور نہ فلال کا بھی۔

اللہ کی پناہ دنیا کا کوئی اخبار پبلٹی کاوہ کا منہیں کرسکتا جوایک تن تنہا عورت سرانجام دے سکتی ہے۔ جب میں نے تعویذ وں کے علم میں کمال حاصل کرلیا اور اپنے کا م کا آغاز کیا تو میر اخیال تھا کہ میرے پاس کس نے آنا ہے۔ ابھی میں نے دو تین کام ہی کئے تھے کہ ضرورت مندوں کی قطاریں لگ گئیں۔ تعویذ ات کا عمل با قاعدہ ایک علم ہے۔ تعویذ ات کے عمل میں مجھے کس طرح کامیا بی ہوئی کی بہاں اس کا ذکر مناسب نہیں۔ اس سے لوگوں میں اسے سکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ہاں سید ھے راستے پر چلنے کی بجائے الٹ راستے کا انتخاب کیا جا تا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جادو کے ذریعے حقیقت تبدیل نہیں ہوئی مگر موئی علیہ السلام کے مدمقابل جادوگروں نے رسیوں پر جو جادوکیا۔ اس سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی مگر موئی علیہ السلام کو سانے نظر آئے۔

### جہنم میں جانے کا آسان طریقہ:

اس قتم کی با توں میں ہر شخص دلچی محسوں کرتا ہے اور کی لوگوں کے دل میں وقتی طور پر بید خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش انہیں بھی کہیں سے ایک جن مل جائے یا کوئی کامل استاد ان کا وظیفہ عملیات مکمل کر دے لیکن بیکام استخد آسان نہیں ۔ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت بھی تباہ ہوجاتی ہے۔ بیدا یک ایساشوق ہے جوانسان کوآسانی کے ساتھ جہنم میں لے جاسکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عملیات کی دنیا میں نام پیدا کیا اور اخباروں میں ان کے بڑے کے ساتھ جہنم میں معلوم ہے کہ وہ کس عذا ب سے گزر رہے ہیں۔ بظاہر خوش وخرم نظر آنے والے اور بھاری بڑے اشتہار چھپتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کس عذا ب سے گزر رہے ہیں۔ بظاہر خوش وخرم نظر آنے والے اور بھاری کے بڑے گئے۔ نذرانوں کے عوض من کی مرادیں پوری کرنے والے اندرون خانہ کن حالات سے گزر تے ہیں وہ ابھی آپ پڑھ لیس

#### کیا جنات قابومیں آتے ہیں؟

شب وروز کی محنت کے بعد عملیات میں کا میابی حاصل کرنے کے بعد جولوگ جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں میں۔ کیونکہ حقیقت اس کے برعس ہے۔ جن کسی کے قابو میں نہیں آتے بلکہ عامل خود جنات کے قابو میں ہوتا ہے۔ میرے ذاتی تجربات سے آپ دوباتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ عامل جنات کے قابو میں کس طرح آتا ہے۔ یہاں اپنا ذاتی واقعہ بیان کررہا ہوں۔ میں نے جو مل کئے ہوئے سے ان میں بہت سے مل جلالی اور جمالی تھے۔ کا میابی کے ساتھ عامل وظیفہ مکمل ہونے پرموکلات کو اپنا پابند کرنے کے لئے انہیں

شرائط ماننے پر مجبور کرتا ہے جس کے ذریعے اس نے ان سے کام لینے ہوتے ہیں۔اس معاہدے میں بہت می شرائط موکلات کی بھی ماننی پڑتی ہیں۔ایک عمل میں جب مجھے کامیا بی ہوئی تو موکلات نے مجھے تین باتوں کا پابند کردیا کہان نہیں کھانا'اس نلکے کا پانی نہیں بینا جس میں چڑے کی''بوئی' استعال کی گئی ہو۔ (دیکھیں کس طرح اس راہ میں حلال چیزیں حرام ہوجاتی ہیں)

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میر سے رشتہ داروں نے ہماری دعوت کی ۔ مجبوراً جھے وہاں جانا پڑا۔ انہوں نے بہت اچھا انظام کیا ہوا تھا اکہ اس جھے اوروہی ہوا۔ انہوں نے جو گوشت پکیا ہوا تھا اس میں انہوں نے بہت والا ہوا تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو سب کھانا کھار ہے تھے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور تذبذ ب میں مبتلا میں انہوں نے بہت والا ہوا تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو سب کھانا کھار ہے تھے اور ان کا اصرار بڑھتا جارہا تھا کہ آپ کھانا کھار ہے بیل کروں اور کیا نہ کروں؟ دعوت کرنے والے بھی ناراض ہور ہے تھے اور ان کا اصرار بڑھتا جارہا تھا کہ آپ کھانا کھا دیں۔ میں اس کے ساتھ رو ٹی کیوں نہیں کھار ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ جھے چینی لا دیں۔ میں اس کے ساتھ رو ٹی کھالوں گا۔ تو وہ کہنے گئے کہ تھوڑا ساہی کھالو۔ ہم نے اس میں زہر تو نہیں ڈالا ہوا گرمیں جانتا تھا کہ میر سے لئے وہ زہرہی تھا۔ معاہد سے کی خلاف ورزی کی صورت میں کھانا کھاتے ہی مجھ پر مصیبت ٹوٹ پڑنی تھی اور میں نہیں چا ہتا تھا کہ ان پر میری اصلیت ظا ہر ہو۔ کیونکہ انہیں میری صلاحیتوں کے بارے میں علم نہ تھا۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو میں نے دوسر سے متاہد میں کہ اور شرط تو ڑدی۔ اب ہم آپ پر غالب ہیں۔ اب ہتا میں آپ کے ساتھ کیا ساطوک کریں؟ تو میں نے دوسر سے مملیات کے سہارے ان سے جان چھڑائی اور بعد میں ان سے معذرت کی ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو میں نے دوسر سے مملیات کے سہارے ان سے مارہ یے ہیں ور لغے نہ کرتے۔ اس سے کی داگر مجھے اس کے علاوہ مملیات پر عبور نہ ہوتا تو وہ جن مجھے جان سے مارہ دیے ہے بھی در لغے نہ کرتے۔ اس سے کیا دوری اندازہ لگالیں کہ عال نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے بیاضودان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔

واقعات تو بہت سے ہیں کیکن اس طرح کا ایک اور واقعہ بیان کردیتا ہوں۔ میں نے ایک عمل کیا۔ اس کی شرط بھی کہ پیشا ب وغیرہ کرنے سے پہلے اپنے ساتھ پانی رکھ کر گول دائرے کا حصار تھینچنا ضروری تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے پیشا ب کی حاجت محسوس ہوئی۔ پچھ دریتو میں نے کنٹرول کیالیکن جب ندرہا گیا تو میں نے گاڑی سے نیچا ترکر پانی کی تلاش شروع کردی۔ لیکن نز دیک کہیں پانی نہیں مل رہا تھا۔ آخر دورا ایک جگہ بہت بڑی کھال میں پانی نظر آیا۔ وہاں پہنچا 'پیشا ب کی شدت سے میرابرا حال تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے اردگر دبہت بڑا دائرہ لگایا اور پھر

بییثاب کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کی ۔ آپ انداز ہ لگا ئیں مصیبت میں جن گرفتار ہیں یا عامل . . . ؟

#### ایک عامل کی حالت زار:

ہمارے نزدیک ایک گاؤں کے زمیندار کو پیشوق پیدا ہوا کہ کسی طرح عامل بن جاؤں۔ بڑی مشکل سے اس نے کسی سے عمل پوچھا۔ اس نے پانی کے کنارے بیٹھ کروہ وظیفہ پڑھنا شروع کردیا۔ مگراس وظیفہ میں کامیا بی ہونے کی بجائے عمل الٹ ہوگیا اور جن اس زمیندار پر غالب آگیا اور اسے اپنی جان چھڑانی مشکل ہوگئ۔ وہ زمیندار اس جن سے جان چھڑا نے کے لئے بہت سے عاملوں کے پاس گیا مگر ہرایک نے بیکھا کہ تم نے بیمصیبت خود خریدی ہے۔ ہم آپ کی مدنہیں کر سکتے۔

# کالے جادو کے ماہر کی زندگی تباہ اوراولا دہلاک ہوجاتی ہے:

جب کسی انسان پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش مسلط کی جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں اسے دنیاوی نقصانات اور ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے حالات میں وہ گھبرا جاتا ہے اور صدقہ وخیرات و کرواذ کاراور اللہ تعالیٰ سے تو بہ واستغفار کے ذریعے رجوع کرنے کے بجائے بے تابی کے ساتھ کسی ایسے پیریاعملیات کے ماہر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جس کے بتائے ہوئے وظیفوں یا دیئے گئے تعویذوں کی بدولت اپنی دکھ بھری زندگی کو راحت وسکون میں بدل سے۔شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شکل کشااللہ کی ذات ہے۔اللہ بزرگ و برتر بہت رحم کرنے والے اور مہربان ہیں۔ہ

ایسے لوگ تعداد میں زیادہ ہیں جو عاملوں کے کمالات اورفن کے مظاہرے دیکھ کران کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عملیات سکھنے کے شوق میں اپنی پرسکون زندگی کو نہ ختم ہونے والی بے سکونی کے زہرسے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس علم کو حاصل کرنے کی خواہش کررہے ہیں اس کے حصول کی خاطر کن جان لیوا اور خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔

# مير استاد محترم كي آخرى خوا هش:

میرے استاد عبدالقیوم مرحوم کہا کرتے تھے۔ مجھے ان عملیات کی بدولت بہت شہرت اورعزت نصیب ہوئی۔ دوست احباب کا وسیع حلقہ قائم ہوا۔ دولت کی بھی کوئی کی نہیں لیکن پیسب کچھ میرے کس کام کا؟ نہ ہی میری بیوی میرے پاس رہی اور اللہ کی خاص نعمت اولا دے محروم رہا۔ اب میرے بعد میرانام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بیسب دنیاوی آسائش میرے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وہ کہا کرتے تنے میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر لی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ کاش میری اولا دہوتی۔ انہوں نے آخری عمر میں ان عملیات سے نجات حاصل کرنے کے لئے بہت جتن کئے کہ اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ مل جائے جومیری ان سے جان چھڑا دے۔ لیکن انہوں نے اپنے بھاری اور سخت عمل کئے ہوئے دم تک تلاش بسیار کے باوجود انہیں کوئی ایسا عامل ندل سے جوان کی جان چھڑا دیتا اوروہ بیح مرتے دم تک تلاش بسیار کے باوجود انہیں کوئی ایسا عامل ندل سے جوان کی جان چھڑا دیتا اوروہ بیت حسرت دل میں لئے دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔

## تعویذات عملیات کے ذریعے من پیند شادیوں کا انجام:

یہاں میں ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے ایک بات بتادوں جو ہزاروں روپے خرج کر کے اس چکر میں رہتے ہیں کہ تعویذات کے ذریعے اپنی من پیند کی جگہ پرشادی کر الیں۔ اگروہ اس میں کا میاب ہو بھی جا ئیں تو ساری عمر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی شادیاں کا میاب نہیں ہوتیں بلکہ انتہائی در دناک انجام سے دو چار ہوتی ہیں کیونکہ عامل نے لڑکی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے جو موکل مسلّط کیا ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ جان نہیں مجھوڑ تا۔ اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھروہی موکل پورے خاندان یعنی بچوں اور خاوند کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اس طریقہ سے من پیند جگہ پرشادی کرانے والا شخص مرتے دم تک عاملوں کے لئے کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

# ميرى توبه كى كهانى:

پراسرارعلوم پردسترس حاصل کرنے والے عاملوں کواس کی بہت بھاری قیمت ادا کرناپڑتی ہے۔ کالے پیلے علمان اور موکلات کوزیر کرنے کے دوران مجھے بھی ان تلخ نتائج کا سامنا کرناپڑا۔ اس تمام عرصہ میں مجھے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے۔ میرے چار بچے کے بعد دیگر نے فوت ہوئے جو بچہ بھی پیدا ہوتا' پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد اس کے جسم کی رنگت نیلی ہوجاتی جواس بات کی نشانی تھی کہ بیٹملیات کا متجہ ہے۔ جنات کو قابو کرنے کا شوق ہی ایسا ہے کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑجا تا ہے اور وہ اتنا ہے جس ہوجا تا ہے کہ اسے بیا حساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے پرگامزن ہے اس کا انجام کتا در دناک ہوگا۔ میری تو بہ کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوکسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے تو اس شخص کو سید ھاراستہ دکھانے کے لئے خود اسباب پیدا کردیتا ہے۔ فر مان رسول تعالیٰ کوکسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے تو اس شخص کو سید ھاراستہ دکھانے کے لئے خود اسباب پیدا کردیتا ہے۔ فر مان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ آ دم کا ہر بیٹا خطاکار ہے۔ مگر بہترین خطاکار وہ ہے جوانی غلطی تناہم کرکے اللہ تعالیٰ کی

طرف رجوع کرلیتا ہے اور آئندہ ایسے کا مول سے توبہ کرلیتا ہے جسے اللہ پینزمیں کرتے۔

یہ جمعہ کا دن تھا اور میں خراد کا پرزہ خرید نے کے لئے لا ہور گیا۔ کافی تلاش کے باو جوود مجھے وہ پرزہ نہ ملا کیونکہ اکثر دکا نیں جمعہ المبارک کی وجہ سے بندھیں نماز جمعہ پڑھنے کے لئے میں نے دالگراں چوک میں حافظ عبدالقادرروپڑی کی مبحبہ کا انتخاب کیا۔ میں یہ سجھتا ہوں کہ اس وقت میراارادہ کرنا اللہ کی طرف سے رحمت کا سبب بن گیا۔ میں خطبہ شروع ہونے سے دس منٹ پہلے مبحبہ میں پہنچ گیا۔ حافظ صاحب نے اس جمعہ میں قرآن وحدیث کے دلائل کی روشنی میں جادوگری مملیات اور جنات کے ذریعے ناجائز کام لینے والوں کوابدی جہنمی قرار دیا مگرانہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ جوشف میں جمھے کر کہ مجھ سے گناہ ہوگیا ہے اور اللہ سے تو بہ کر کے اس کام کوچھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ عفور رحیم ہے۔ وہ اسے معاف کر دیں گے۔ ان کی باتوں کا میرے دل پر زبر دست اثر ہوا۔

نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد میں حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص عملیات کے کام کوچھوڑ ناچا ہے تواسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے توانہوں نے کہا کہ ایک تو مضبوط ارادے کے ساتھ حجھوڑ نے اور دوسرا ہیکہ مسلسل تو بہ استغفار کرتار ہے۔اللہ تعالی کی ذات پاک ہے۔وہ اس پررتم کرے گا اور اسے معاف فرمادے گا۔ میں نے اس وفت مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے عہد کرلیا کہ بیسب کام چھوڑ دوں گا اور آئندہ کے لئے عملیات سے تو بہ کرلی۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا توایک راہ گیر جمھے ملا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیہ پر زہ جمھے نہیں مل رہا۔وہ خص جمھے باز وسے پکڑ کرایک قریبی دکان پر لے گیا اور کہا کہ آگر میہ پر زہ یہاں سے نہالا تو پھر کسی اور دکان سے بھی نہیں ملے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالی نے ضرور مجھ پر رحمت کا درواز ہ کھول دیا ہے۔ میں وہ پر زہ وہاں سے خرید کرگھر واپس آگیا۔

اب میں نے یہ جدوجہد شروع کردی کہ جلد از جلد عملیات سے جان چھڑائی جائے۔ میں بہت سارے عاملوں کو جانتا تھا۔ ان میں بہت سے روحانی علوم پر دسترس رکھنے والے بھی تھے۔ سب سے پہلے میں سنت پورہ گوجرا نوالہ میں حافظ محمد یوسف کے پاس گیا اوران کواپنے پاس موجود عملیات کے ذخیرے کی تفصیل سے آگاہ کیا اور بنایا کہ اب میں انہیں چھوڑ ناچا ہتا ہوں۔ میری گفتگون کرحافظ صاحب نے میری طرف بہت غصے سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا جو پھے تنہارے پاس ہے اس کو لے کریہاں سے نکلنے کی بات کرو۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ پچھون بعد میں بیٹا جو پھے تمن ساجت کر کے ساتھ لیا اور دوبارہ نے حافظ صاحب کے منت ساجت کر کے ساتھ لیا اور دوبارہ

حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا تا کہ میرا مسّلہ حل ہوجائے۔ حافظ صاحب نے اپنے دوست کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا'تم کس کی سفارش کرنے آئے ہو۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ اس بچے نے جو مل کئے'وہ سارے قرآن وسنت کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے پاس اتن طاقت نہیں کہ میں انہیں سنجال سکوں کیونکہ جھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے موکلوں میں کوئی سکھ ہے'کوئی عیسائی اورکوئی ہندو ہے مگر حافظ صاحب کے دوست اور میرے سفارشی نے کہ اس کے موکلوں میں کوئی سکھ ہے'کوئی عیسائی اورکوئی ہندو ہے مگر حافظ صاحب کے دوست اور میرے سفارشی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آ سے بس کا روگ نہیں تو کسی کا پیتہ ہی بتادیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکہ کے قریب اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے۔ آپ اس کے پاس بہنچ جا کیں۔ شاید آپ کا کام موجائے۔

آ پ اندازہ کریں کہ جس علم کوحاصل کرنے کے لئے میں نے اپنی ساری زندگی کاسنہری دورضائع کردیا اور دن رات سخت محنت ومشقت میں گز ارے'اب اس کوچھوڑنے کے لئے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ چند دن بعد میں حافظ صاحب کے بتائے ہوئے پرینچ پینچ گیا۔اس وقت اس اللہ کے بندے کی عمر 85,85 سال کے قریب ہوگی۔ مجھے د کپھرکرانہوں نے ختی ہے کہا کہ نکل جاؤیہاں ہے ہتم جو کچھ لے کرآئے ہؤیہ ہمارے والا کا منہیں ۔ میں نے اس وقت الله سے فریاد کی کہ یااللہ! میں کس مصیبت میں مجینس گیا ہوں۔ میں نے ان کی بہت منت ساجت کی کہ میری ان عملیات سے جان چیٹرا ئیں لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیمیرے بس کی بات نہیں۔ ہاں البتہ آزاد کشمیر میں ایک کا لےعلم کا ماہر عامل تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ مجھے سوفیصدیقین ہے کہ وہ تمہارے تمام عملیات کوخوش دلی ہے قبول کرلے گا اور تہماری جان حجھوٹ جائے گی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میری بے قراری میں مزیداضا فیہ ہوگیا۔ چند دن کے بعد میں مظفرآ باد آزادکشمیر میں اس عامل کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔اس نے آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کواپنامسکن بنایا ہوا تھا۔ شایدا سے پہاڑی پیر کہتے تھے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔اس نے میری بہت عزت کی۔ میں نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تووہ مجھے کہنے لگا! ہماری مثال ان دوقید پول جیسی ہے جوابک جیل میں بند ہیں۔ایک قیدی دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے آ زاد کراؤلیکن جوخود قید میں ہے' وہ دوسرے کو کیسے آزاد کرائے۔اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ان سے جان چیٹرانا چاہتا ہوں کیکن ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا مخضر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی کچھ مد نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی بہت منت ساجت کی اور کہا کہ تمہاری جان چھوٹتی ہے یانہیں لیکن جو کچھ میرے پاس ہے' اسے اللہ کے لئے اپنے پاس رکھالو اوراپنے موکات کی تعداد میں اضافہ کرلو۔ وہ جھے کہنے گئے کہ برخوردار! میں تم سے بیسب پچھ لے لول مگر میر بے موکات اورنسل کے بیں اور تمہارے موکل اورنسل کے۔ میں نئی مصیبت مول نہیں لے سکتا۔ میں جس مصیبت میں پہلے پھنسا ہوا ہوں' میرے لئے وہی کافی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر مجھے کوئی ایباعا مل بتادیں جو میرامسکا حل کردے تو وہ کہنے لگا کہ میرے خیال میں اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جس شخص سے تم نے بیمل سیکھے ہیں'اگروہ نزدہ ہے تواس کی منت ساجت کرو۔ وہ تمہاری جان چھڑ اسکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بیکام کر کے بھی دکھی ویکی ہوں کی منت ساجت کرو۔ وہ تمہاری جان چھڑ اسکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بیکام کر کے بھی دکھی ویکن میرے استاد کہتے ہیں کہ جو تیرایک مرتبہ کمان سے نکل جائے' وہ بھی واپس نہیں آتا۔ آزاد شمیر والا عامل بندہ تو ٹھیک نہیں تھالیکن اس نے مجھے جو مشورہ دیا' اس سے مجھے بچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے کہا کہ جب انسان بے بس ہوجائے اور اس کا کہیں چارہ نہ چلے تو پھر ایک ذات اللہ بزرگ و برترکی ہے۔ اگر اس سے رجوع کر لے تو وہ خود ہی کوئی سبب پیدا کردیتی ہے۔

میں اس کی بے باتیں سن کرنا کام ونامراد آزاد کشمیر سے لوٹ آیا۔ اس کے بعد جھے گجرات کے نزدیک وٹلی سنوروالی میں انیک بزرگ کے بارے میں علم ہوا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی مجھے بیہ کہہ کر جواب دے دیا کہ بیٹا جو پھے تمہارے پاس ہے مجھے میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو سنجال سکوں۔ تم نے سب سے مختلف اور مشکل عمل کئے ہیں لہذا کسی اور سے رابطہ کرو۔ ایک دن میں نے شہر سے باہر آبادی سے دورایک ویران مقام پر اللہ کے حضور طویل میں اپنے دل کا غبار نکالا اور روروکر التجاکی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور میرے لئے آسانیاں پیدا فرما کمیں۔ اللہ کے حضور دعا کے دوران مجھ پر ایس کیفیت طاری ہوئی جوزندگی میں اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ شاید آئندہ بھی ہوئی تھی اور جھرے اور جلد تیرے ہوسکے۔ اس بناء پر میرے دل نے شہادت دی کہ اللہ نے تہماری دعا سن بھی لی ہے اور قبول بھی کر لی ہے اور جلد تیرے علم کا سورج غروب ہوجائے گا اس کے بعد میں مطمئن گھروا پس آگیا۔ (اور قارئین کرام! اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی دعاسن کی اور انہیں ان عملیا ت سے نجات دے دی۔)

# توبين قرآن كامرتكب عامل:

میں جن حقائق سے پردہ اٹھانے کا جرم کررہا ہوں اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی لیکن آخر کب تک ہم حقائق سے منہ چھپاتے رہیں گے۔ میری اس تحریر کی بنیاد عملیات کے میدان میں ذاتی تجربہ اور ان گنت عاملوں سے ملاقات کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی معلومات پرمبنی ہے۔ مجھے بہت سے عاملوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ایک بدنصیب عامل جواب اس دنیائے فانی سے کوچ کر چکاہے اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب وہ کسی کا نقصان کرنے کے لئے تعویذ تیار کرتا تو سیاہی کی دوات میں حقے کا پانی استعال کرتا۔ اس کا کہنا تھا۔ اس سے تعویذ کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ یہ تعویذ قرآن آبیات سے کلھا جاتا ہے۔ جتنی بے حرمتی قرآن مجید کی پیشہ ورعامل کرتے ہیں' کوئی مسلمان اس کی جرات نہیں کرسکتا۔ اسی طرح ایک روحانی عامل کا معمول تھا کہ وہ قرآنی آبیت کے تعویذ حرام جانوروں بالخصوص الو کے خون سے لکھتا۔ آپ خود غور کریں قیامت کے ان کا کیا حشر ہوگا۔ سورہ فاتحہ جو ہر بیاری کے لئے شفا کا درجہ رکھتی ہے' میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عامل سورہ فاتحہ کو ایک تعویذ پر الٹے حروف میں لکھ رہا تھا۔

عملیات کرنے کے عرصے کے دوران میرے علم میں یہ بات آئی کہ جو والدین اپنے بچوں کو طہارت اور پاکیزگی کا درس نہیں دیتے اور آپصلی اللہ علیہ وسلم نے شبح وشام اور مختلف اوقات کے لئے جودعائیں بتائی ہیں' بچوں کو وہ دعائیں یا زنہیں کراتے' ان بچوں میں خوداعتمادی کی بہت کی ہوتی ہے۔وہ بچے وہم کا بہت جلد شکار ہوجاتے ہیں اور ذراذ راسی بات پرڈر جاتے ہیں۔

میری معلومات کے مطابق جس عامل نے بھی کسی طریقہ سے جنات کو قابو کیا ہو'اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ عملیات کے میدان میں بیرکوئی بہت بڑا کمال نہیں۔ اس قتم کے عاملوں کے پاس اپنے مسائل کے حل کے جانا جائز نہیں۔ آپ نے تحق کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے بیٹل غیر شرعی طریقوں سے حاصل کئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے عامل بھی ہیں کہ جن کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا لیکن صرف شعبرہ بازی کے ذریعے لوگوں کو دھو کہ دے کراینے پیٹ کا دوز خ بھررہے ہیں اورلوگوں سے بھاری نذرانے وصول کرتے ہیں۔

# ایک جعلی پر ہیز گارعامل کا قصہ:

یہاں میں آپ کوایک بہت نیک اور پر ہیزگار قاری صاحب کا واقعہ سنا تا ہوں تا کہ اس قتم کے لوگوں سے آپ لٹنے سے نئی جا کیں۔ ان کے چنگل سے نگلنے میں آسانی ہو۔ میرے ایک دوست نے جھے بتایا کہ ہمارے گھرکسی نے تعویذ دبائے ہوئے ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے نتو بیڈ دبائے ہوئے ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے میں نے فلاں قاری صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں جو بہت نیک اور پر ہیزگار ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ جس دن قاری صاحب نے آنا ہو مجھے ضرور بلانا۔ کیونکہ میں شعبرہ بازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا۔ اس لئے میں نے سوچا کہ اگرکوئی نوسر باز ہوگا تو اسے پکڑنے میں آسانی رہے گی اور میراید دوست اس کی بھاری فیس سے نج

جائے گا۔ جس دن قاری صاحب تشریف لائے میں بھی موقع پر پہنچ گیا۔ قاری صاحب کیسے پکڑے گئے اور وہ کیا کمال کرتے تھے اس کی تفصیلات آپ کی تفریح طبع اور علم میں اضافے کا باعث بنیں گی۔

قاری صاحب کاطریقہ کارپیتھا کہ جس گھرہتے تعویذ نکالنے ہوتے' وہسب سے پہلے اس گھر میں جاتے ہی وضو کرکے دورکعت نفل ادا کرتے اور جائے نماز پر بیٹھ جاتے۔ قاری صاحب کے سرپر ایک بڑی دستار اور کندھوں پر چا در ہوتی ۔اس جا در کو وہ اس طرح اوڑ ھتے کہان کی گیڑی اس میں حجیب جاتی ۔اس کے بعد وہ ممل کا آغاز کرتے۔قرآنی آیات کثرت سے پڑھتے۔تمام گھروالوں کی دوڑیں لگوادیتے کہ فلاں کمرے کے فلاں کونے میں دیکھو کہیں تعویز تونہیں پڑے ۔غرض پورے گھر میں بھونچال آ جا تا۔ جب کہیں سے تعویذ برآ مدنہ ہوتے تو آخر میں گھروالوں سے کہتے کہان تعویذوں کوموکلات کے ذریعے حاضر کرنا پڑے گا۔ بیاس طرح نہیں سمجھیں گے۔اس کے بعدوہ دوبارہ دورکعت نمازنفل کے لئے کھڑے ہوتے اوراپنی حیا درکواچھی طرح جھاڑتے کہ گھر والوں کوتسلی ہوجائے کہاس میں کچھ چھیا ہوانہیں ہے۔ پہلی رکعت میں وہ اپنے جسم اور چبرے کی حرکات وسکنات سے اس قتم کی ادا کاری کرتے کہ دیکھنے والوں کو یقین ہوجا تا کہ جیسے سچ مج کوئی جن حاضر ہور ہاہے۔ دوسری رکعت میں وہ اپنے جسم یرشد پریشم کی کپکی طاری کر لیتے۔ جب وہ آخری سجدے کے بعد سلام پھیرتے تو تعویذ خود بخو دان کےار دگر دہی کہیں زمین برحاضر ہوجاتے۔ یہ تعویز مٹی میں دبائی ہوئی گڑیا کی شکل کے ہوتے اوران میں لوہے کی سوئیاں پیوست ہوتیں۔قاری صاحب سلام پھیرنے کے بعد گھروالوں سے انجان بن کر پوچھتے کہ دیکھیں کہیں تعویذ تونہیں آ کر گرے۔گھر والےفوراً بتاتے کہ قاری صاحب تعویذ وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔قاری صاحب ان گڑیا نما تعویذ ات کو پکڑتے اور گھر والوں سے کہتے کہ میرے موکلات نے بڑی محنت سے آنہیں زمین سے نکالا ہے۔کسی حاسد نے آپ کو تباہ و ہر باد کرنے کے لئے چوری چھے انہیں زمین میں دبادیا تھا۔ آپ جلدی سے کوئی تیز چھری یا بلیڈ لے کرآئیں تا کہاس کے اندر بھی اگر کچھرکھا گیا ہوتواس کا توڑ کیا جاسکے۔جب تیزقتم کے بلیڈ کے ذریعے اس گڑیا نما تعویذ کی چیر بھاڑ کی جاتی تواندر ہے قتم ہاقتم کے تعویذ کے تعویذ برآ مدہوتے تو قاری صاحب بتاتے کہ بیتواب اوور ڈیٹ ہوگئے ہیں۔ یعنی ان کی تاریخ ختم ہوگئی ہے۔اگر میں انہیں بروقت نہ زکالیا تو آپ کا بہت نقصان ہوتا۔اگران کی مدت ختم نہ ہوتی تو ان کا علاج 500رویے میں ہوجانا تھا۔ گراب ان کے زہریلے اثرات دور کرنے کے لئے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔اگراپی سلامتی چاہتے ہیں تواس کے لئے آپ کو 2100رویےادا کرنے ہوں گے۔گھر والے اپنی

جان بچانے کے لئے 2100رویے دینے پرآسانی سے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ بیتمام باتیں اوراس کے علاوہ قاری صاحب کی کرامات کی کافی تفصیل سے مجھے میرے دوست نے آگاہ کیا ہوا تھا۔اس لئے جب قاری صاحب نے میرے دوست کے گھر میں یہی ڈرامہ شروع کیا تو مجھ شک گزرا کہ اصل کمال قاری صاحب کی بلندو بالا دستار کرتی ہے جوانہوں نے رعب ودبد بے اور بزرگی کے لئے سر پر باندھی ہوئی ہے۔ ہونہ ہووہ گڑیا نما تعویذ اس میں چھیا کرلاتے ہیں۔قاری صاحب نے میرے دوست کے گھر میں بھی وہ تعویذ نکالنے کے لئے تمام مراحل طے کئے جواویر بیان ہوئے ہیں۔ جب قاری صاحب اس مقام پر <u>پنن</u>ے کہ تعویز کسی نے زمین میں گہرے دبائے ہوئے ہیں اور انہیں موکلات کے ذریعے حاضر کرنا پڑے گا اور قاری صاحب دور کعت نماز کے لئے کھڑے ہونے لگے تو میں نے آنکھ بچا کریانی کے ٹل سےلوہے کا چھوٹا سازنگ آلود گلڑا تو ڑ کرقاری صاحب کی دستار پر پھینک دیا۔قاری صاحب چو نکے کہ میری دستار پرکیا گراہے۔ میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کی پکڑی پر چھپکی گری ہے۔ قاری صاحب نے بدحواس ہوکر تیزی سے ادھرادھر ہاتھ مارا تو ان کی دستار میں تین گڑیا نماتعویذ جومٹی میں اٹے ہوئے تھے' نیچے گر گئے۔ قاری صاحب نے نہایت حالا کی کے ساتھ ان پر چا در ڈال لی اور ٹمیض کے نیچان کو چھیالیا۔ بیٹل انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ کیا کہ گھر والوں کواس کاعلم نہ ہوسکا۔اس کے بعد انہوں نے نفل ادا کئے اور ساتھ ساتھ ادا کاری کا مظاہرہ کیا۔سلام پھیرنے کے بعدانہوں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پرکسی نے کوئی تعویز نہیں کیا۔آپ کو وہم ہےاس لئے گھبرانے کی بجائے اللہ کاشکراداکریں۔میں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔میس نے گھروالوں کو کہا کہ قاری صاحب نے تعویذ نکال لئے ہیں کین معلوم نہیں کہ آپ کو کیوں نہیں دے رہے۔اگران کی تمیض کے پنچے سے تین گڑیا نما تعویذ نہ کلیں تومیں 10 ہزار رویے جرمانہ ادا کروں گا۔گھروالوں کے مجبور کرنے یرقاری صاحب کواصل حقیقت ہے آگاہ کیا تو قاری صاحب کہنے لگے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ایساسلوک نہیں کرتے۔ بجائے اس کہ وہ شرمسار ہوتے'انہول نے گلے شکوے شروع کردیئے۔ بہر حال میرا دوست ان کے ہاتھوں لٹنے سے نچ گیااور قاری صاحب کی ہزرگی میں چھیا ہوااصل چپرہ اس کے سامنے آگیا۔اگرکوئی شخص کسی مسئلہ سے دوچار ہوتو اسے ادھر اوھر بھا گنے کی بجائے خود ہمت سے کام لینا چاہئے اور مدد کے لئے صرف اللہ کو یکارے۔اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔

# ٹیلی بیتھی سکھنے سے انسان پاگل کیوں ہوجا تاہے؟

'' دولت شہرت اور کامیابی کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کے لاجواب 'حیرت انگیز لیکچرز جوآپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔سائنسی' نفسیاتی اور روحانی طریقے سے دولت'شہرت اور کامیابی کے خواہشمند سنجیدہ لوگوں کے لئے انمول تخذ تفصیلات کے لئے جوابی لفا فیار سال سیجئے۔''

یاس اشتہار کے مضمون کا ایک نمونہ ہے جوا کثر اخبارات میں شائع ہوتا ہے۔جس پرنمایاں حروف میں کھا ہوتا ہے کہ''جن قابو سیجے'' اس اشتہار میں پر کشش اور دلفریب الفاظ کے ذریعے بے روزگار پریشان حال 'معصوم لوگوں کو پوشیدہ صلاحیتیں حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس قتم کے انسٹی ٹیوٹ اور اداروں میں نو جوانوں کو نہایت آسان طریقوں کے ذریعے کا مما بی و کا مرانی کی منزل تک رسائی کے سنہرے خواب دکھلا کر دونوں ہاتھوں سے نہایت آسان طریقوں کے ذریعے کا مما بی و کا مرانی کی منزل تک رسائی کے سنہرے خواب دکھلا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے۔ قابل رشک شخصیت بننے اور لامحدود صلاحیتوں کے بے مقصد 'پرجماقت اور فضول شوق میں مبتلا لوگوں کی کشیر تعداد نہ صرف اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ برباد کرتی ہے بلکہ پر لطف زندگی کوخود اپنے ہاتھوں سے مصائب میں مبتلا کر کے سکون اور چین سے محروم ہوجاتے ہیں اور تمام ترکوششوں کے باوجود نتیجہ میں ان کے ہاتھ سوائے پچھتا و کے پچھنہیں آتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ٹیلی پیتی وغیرہ پراسرارعلوم کی ایک قسم ہے۔ حالانکہ اس عمل کوکرنے کے دوران نہ تو کوئی موکل حاضر ہوتا ہے۔ اس کے باوجوداس عمل کوکرنے والے دس فیصد شرکیہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں اور نہ ہی کوئی موکل حاضر ہوتا ہے۔ اس کے باوجوداس عمل کوکرنے والے دس فیصد کا وہنی تو از ن خراب لوگ نا تجربہ کاری یا استاد کی لا پرواہی کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں جبکہ 80 فیصد کا وہنی تو از ن خراب ہوجاتا ہے۔ صرف دس فیصدا لیے بدنصیب ہیں جواس عمل میں کا میابی حاصل کر کے ظاہری نمودونمائش اورعارضی دنیا وی کا میابی سے ہمکنار ہوجاتے ہیں لیکن اپنی عاقبت تباہ کردیتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں مفلطی فہنی پائی جاتی ہے کہ ٹیلی پیتھی علم نفسیات کی ایک شاخ سے تعلق رکھتا ہے لین میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس عمل کا شار شیطانی علوم میں تو کیا جاسکتا ہے لین اس کونفیات کی ایک شاخ قرار دینا صربے اُ دھوکا دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے علوم کے جونو اندگوں سے کھیل رہے ہیں' انہیں روز قیا مت اللہ کے حضور جواب دہی کے نذموم دھندوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں' انہیں روز قیا مت اللہ کے حضور جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ بعض عامل حضرات یہ دعو کی کرتے ہیں کہ انہوں نے شخت محنت کے ذریعے اس علم (ہینا ٹرم وغیرہ) کو حاصل کی ایک خواصل کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں' انہیں روز قیا مت اللہ کے حضور جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ بعض عامل حضرات یہ دعو کی کرتے ہیں کہ انہوں نے شخت محنت کے ذریعے اس علم (ہینا ٹرم وغیرہ) کو حاصل

کیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان پیشہ ورعاملوں نے اس کابا قاعدہ عمل کیا ہوتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کو بچ بات بتا نے
کی بجائے حقیقت کے برعکس بے سروپا اور جھوٹی معلومات کے ذریعے اصل حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے۔ بیاور وہ تمام
عملیات جو عام بازاری کتب میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں' بھی بھول کر ان کتب سے عملیات میں مدونہیں لینی
عالیات جو عام بازاری کتب میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں' بھی بھول کر ان کتب سے عملیات میں مدونہیں لینی
عالیات جو عام بازاری کتب میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں' بھی بھول کر ان کتب سے عملیات میں مدونہیں لینی
عالی نوسر باز کو جانتا ہوں جس کا تعلق گو جرانوالہ سے ہے۔ اس نے بیعمل کیا ہوا تھا۔ میرے ایک جانے
والے بھی اس کی کرامت سے متاثر ہوکر اس کے گرویدہ ہوئے۔ بعد میں اس کا انجام کیا ہوا' اس کی تفصیل وہ خود بیان
کرتے ہیں۔

"میرانام شیخ امجد صدیق ہے۔ میرابرا بھائی جس کی اس وقت عمر 31 سال ہے اس کو وہم کی بیاری ہوگئی۔ہم تقریباً8 سال سےاس کاعلاج کرارہے ہیں۔اس عرصہ میں علاج کی غرض سے تقریباً 30 کے قریب دم درود کرنے والوں سے رابطہ کیا۔ان میں عیسائی' پیزمولوی'شیعہ'سیٰ دیو بندی لیعنی ہرجگہ گیا ہوں۔ان کے ایک مرتبہ گھرآنے کی فیس 200سے 500رویے تک بھی ادا کرتار ہاہوں۔ ہر پیرکا علیحدہ طریقہ علاج اورمختلف تشخیص تھی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی میرے بھائی کی حالت ویسے ہی ہے۔ان تمام لوگوں سے ل کر جوتج بہ مجھے حاصل ہوا ہے اس کی بنایر میں کہہ سکتا ہوں کہ پیشہ ور عاملوں کی اکثریت دھوکہ بازی سے مجبورلوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جس بات کا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ مہرنواز سے ہماراتعارف انہوں نے کرایا جو ہمارے پیرتھے اور ہمارا سارا خاندان ان کا عقیدت مند تھا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میرا بڑا بھائی زاہد صدیق گھر کے ماحول سے تنگ آ کر ہمارے پیروں کے دربار پر رہنے کے لئے چلا گیا کہ شاید مجھے آرام آ جائے۔جب15 دن بعد میں اس کی خبر گیری کے لئے وہاں گیا 'جھائی کی وہی کیفیت تھی۔جب میں نے بھائی سے حال احوال دریافت کیا تواس نے بھی کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی ہم باتیں کررہے تھے کہ پیرصاحب کا بھتیجا و ہاں آ گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہیں سے اس کاعلاج کرادیں۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک پیرصاحب میری نظر میں ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے دربار کے درختوں میں اچانک آگ بھڑک اکھی تھی۔ ہم سب پانی ڈال ڈال کر بےبس ہو گئے کیکن آ گ بجھنے کا نامنہیں لیتی تھی۔ پھر ہمارے والدصاحب کا ایک مرید جوخود بھی پیر ہے'اس نے اپنے علم کےزوریراس آ گ کوقا بوکیا۔ آپ کی ملاقات اس سے کراؤں گا۔اگرآپ کے بھائی پر جنات کا سابیہ ہوا تو وہ منٹوں میں تمام جنات نکال دے گا۔اللہ کی قدرت کہ ہماری گفتگو کے دوران پیرصاحب تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ لوجی جن کی بات کرر ہاتھا' وہ آگئے۔اس پیرکا نام مہرنواز اور گوجرانوالہ سے اس کا تعلق تھا۔انہوں نے مجھ سے گھر کے حالات دریافت کئے اور بھائی کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی۔

مہرنواز کہنے لگا کہ آپ مجھےاینے گھرلے جائیں۔ میں پیرصاحب کے بھیتے؛ پیرمہرنواز اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کرگھر آگیا۔مہرنواز نے ہم ہے ایک خالی بوتل منگوائی۔اس میں سرسوں کا تیل ڈال کراس کوتریائی پررکھا اورا یک کپڑااس برڈال کرمند میں کچھ بڑھااور بوٹل غائب کردی۔ہم سب گھروالے بیدد کچھ کر حیران رہ گئے۔ہمارے دل میں خیال تھا کہ پیخص ضرورہمیں پریثانیوں سے نجات دلائے گا۔ابھی ہم بیسوچ ہی رہے تھے کہ وہ بوتل تیزی کے ساتھ اویر سے پنچر یائی برگری لیکن ٹوٹی نہیں۔ہم اس سے بہت متاثر ہوئے کہ بیتوعلم میں ہمارے پیروں سے بھی آ گے ہے۔اب ہماری تمام مشکلیں حل ہوجا ئیں گی۔مہرنواز نے ہم سے چینی اور سبزالا بیجی منگوا کراس پردم کیا اور تیل کی مالش سار ہےجسم پر کرنے کی تا کید کی اور کہا کہآئے فکر نہ کریں۔آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہوجائے گا۔مگرایک شرط ہے کہ آپ کوصدقہ دینایڑے گا۔اس نے کہا کہ گھر کے غیرشادی شدہ افراد کو نکال کرباقی اہل خانہ کا فی کس ساڑھے 22 کلوبکرے کا گوشت صدقہ کرناہے۔ بیقریباً رات کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ مہرصاحب اس وقت فوراً ا تنا گوشت نہیں ملے گا تو وہ کہنے لگا کہ آ ہے مجھے اتنی رقم میں ادائیگی کریں۔ میں گوشت خرید کر جانوروں کوڈال دوں گا۔ ہم اس سے اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ ہمیں اٹکار کرنے کی جرات ہی نہیں ہوئی ۔ اس وقت ہمارے اہل خانہ کی تعداد کے حساب سے ساڑھے بائیس کلو گوشت کی قیمت مبلغ 16750 رویے بنی تو میں نے پیروں کے بھتیج کوایک طرف علیحدہ کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو ہمارے گھر کے حالات کاعلم ہے۔ ہم فوراً اتنی رقم ادانہیں کرسکتے۔ توانہوں نے فر مایا کہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے بھائی کوآرام آجائے گا۔ آپ میری ضانت پرقم اداکریں۔اس وقت گھرییں صرف پانچ ہزاررویےموجود تھے۔ میں نے وہ دے دیئے اور کہا کہ باقی رقم آرام آنے کے بعدادا کردول گا۔مہزنواز نے پانچ ہزار رویے اپنے پاس ر کھے اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں لیکن میں صدقہ کی رقم اکٹھی وصول کرتا ہوں ۔ میر بے والدین نے ہمسابوں ہے دو ہزارادھار مانگ کران کی خدمت میں پیش کیااور کہا کہ بس ہمارے پاس یہی کچھ تھالیکن اس نے وہ رقم قبول کرنے کی بجائے مجھے مخاطب کرکے کہا کہآ پ کو بھائی کی زندگی عزیز ہے یا دولت تو میں نے جوابد یا کہ مہرصاحب جو کچھ ہمارے پاس تھا'ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو مہر نواز کہنے لگا کہ میرے پاس ایساعلم ہے جس کے ذریعے گھر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرلیتا ہوں تمہارے

یاس رقم موجود ہےاورتم نے اسے تجوری میں رکھا ہوا ہے۔اگرتم وہ رقم نہ لے کرآئے تو میں وہاں سے رقم غائب کر دوں گا۔ یہ بات سن کرمیرارنگ اڑ گیا کیونکہ تجوری میں واقعی رقم موجود تھی۔ میں نے اس ڈرسے کہ کہیں پیرقم وہاں سے غائب نەكرد بے رقم لاكراس كے حوالے كر دى تو مهرنو ازخوش ہوكر كہنے لگا كدامجد تمہار بے حالات ٹھيكنہيں -تمہيں ايك تخفہ دے کرجا تا ہوں ہتم بھی کیایا دکرو گے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا میز تھا۔اس نے اس پر ہاتھ رکھ کراو پر کپڑا ڈال کر کچھ پڑھا۔ جب کیڑا ہٹایا تو نیچے سورو بے والا انعامی بانڈمو جودتھا۔اس نے وہ بانڈ مجھے دے دیا اوراس کانمبرنوٹ کر کے کہنے لگا کہ اسے تم اپنے پاس رکھ لومیں اپنے موکلوں کے ذریعے بیہ بانڈنمبر قرعہ اندازی میں شامل کرادوں گا اورتہہاراکوئی نہ کوئی انعام ضرورنکل آئے گا۔ ہم نے جورقم جمع کی۔ وہ کل 8200رویے ہوئے۔جانے سے پہلے مہرنواز نے وہ رقم رومال میں لپیٹ کراویر دھاگے کے ساتھ باندھ کراس کواسی میز پررکھ کراویر ہاتھ رکھااوراس پر کپڑا ڈ ال کر کچھ پڑھا۔ جب اس نے کیڑا ہٹایا تورقم وہاں سے غائب تھی۔ جب میں نے حیرت سے یو چھا کہ رقم کہاں گئی؟ تووہ کہنے لگا کہآ ہے کا صدقہ قبول ہوگیا۔ رقم اور پہنچ گئی ہے۔اب آپ کا بھائی صحت پاب ہوجائے گا۔مہرنواز نے باقی رقم 8550روپے کے لئے ہمیں سات دن کی مہلت دی۔مہلت گزرنے کے بعد جناب گھر تشریف لائے اور بتایا کہ آپ کے بھائی کے خون میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔آپ کے تمام اہل خانہ پر جادو کیا گیا ہے اور کاروبار پر بھی بندش لگی ہوئی ہے۔وہ کہنے لگے کہ جادواور کاروبار کی بندش تو میں آج ہی ختم کردوں گالیکن خون کی صفائی دوتین دن بعد آ کر کروں گا۔آپ دونتین بول خون کا انتظام کر کے رکھیں۔اس کے بعداس نے ہم سے ایک بڑی پرات منگوائی۔ ہاتھ کو اس برات کے اوپر فضامیں رکھ کراوپر کیڑاڈالا اور کچھ پڑھا توپرات میں بہت زور سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جب کیڑا ہٹایا گیا تو اس میں ایک پرانی قتم کا زنگ آلود تالا ٔ چار عدد کھلونا نما کیڑے کی گڑیاں جن میں کامن پنیں لگی ہوئی تھیں اور بوسیدہ مٹی تھی۔ بہر حال اس نے ہمارے سامنے گڑیوں سے پنیں نکال لیں اور کہا کہ آج کے بعدتم جادو سے آزاد ہو گئے ہو۔اس کے بعداس نے زنگ آلود تالا کھولا اور کہا کہ کاروباریر بندش بھی ختم کر دی ہے۔ہم اس سے ا تنے متاثر ہو چکے تھے کہ وہ جو بات بھی کرتا' ہم اسے من وعن تسلیم کر لیتے ۔ان کا موں سے فارغ ہوکر وہ کہنے لگا کہ آپ كا75 فيصد كام موكيا ہے جبكه 25 فيصد كام دودن بعد آكركردول گا- بم نے اسى وقت بقايار فم 8550رويے بنتى تھی'اینے پیروں کے بھینچ کے حوالہ کی جوان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ حامد شاہ صاحب نے وہ رقم گن کرم ہرنواز کو پکڑا دی کین مہرنواز نے رقم گئے بغیرا پی جیب میں ڈال لی۔تھوڑی دیر گزرنے کے بعداس پرکیکی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ مہرنواز نے رقم نکال کر گننا شروع کردی اور اس میں سے 150 روپے بچھے واپس کردیئے کہ بیرتم آپ نے غلطی سے زاکداداکردی ہے کیوکد میرے موکلوں نے بچھے بتایا ہے کہ حرام نہیں کھانا اور ان کی اضافی رقم واپس کردو۔ میں حیران تھا کہ ہم نے دومر تبہ گن کر رقم پوری ادا کی ہے لیکن میں نے خاموثی سے 150 روپے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے ہم سے اجازت کی اور جاتے ہوئے وہ گڑیاں' تالا اور مٹی اپنی گاڑی میں رکھ لی۔ اس کے پاس کر بعد اس نے ہم سے اجازت کی اور جاتے ہوئے وہ گڑیاں' تالا اور مٹی اپنی گاڑی میں رکھ لی۔ اس کے پاس پروان کو بھی تاکید کی کہ آپ نے اس دن ضرور آنا ہے تاکہ ان کا کام مکمل کر کے ان سے دعائیں لیس۔ میرے پیر وہ کو بھی تاکید کی کہ آپ نے اس دن ضرور آنا ہے تاکہ ان کا کام مکمل کر کے ان سے دعائیں لیس۔ میرے پیر رابط کرنے کی کوشش کی ۔ موبائل فون نمبر وے گیا تھا۔ میں نے فون پر رابط کرنے کی کوشش کی ۔ موبائل فون نمبر تو کی تین ہوئے گئی کہ میرصا حب اسلام آباد کی کو کو جن انوالد اس کے گھر پہنچا جا میں ہوئی ۔ اب پیرصا حب وساتھ لے کر گوجرانوالد اس کے گھر پہنچا۔ ہمارے بار بار دستک صحت بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ۔ اب پیرصا حب وساتھ لے کر گوجرانوالد اس کے گھر پہنچا۔ ہمارے بار بار دستک و بین پراس کی بیوی باہر آئی اور کہنے گئی کہ مہرصا حب ابھی تک اسلام آباد سے واپس نہیں آئے۔ ہم پیغام دے کر واپس و بین ہائی گئی۔

اس کے پندرہ دن بعداس نے فون کیا' اپنی مجبوریاں بیان کیں اور پانچ سات دن بعدا نے کا وعدہ کیا۔
جب اس نے مسلسل وعدہ خلافی کی توایک دن میں نے اس کے گھر فون کیا تواس کی بیوی نے فون اٹھایا۔ میرے اور
اس کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر مہر نواز نے کام نہیں کرنا تو ہماری رقم واپس
کردے۔ نہیں تو میں آپ کے محلے میں آکر معززین کواکھا کروں گا۔اس کے دوسرے ہی روز مہر نواز کا فون آگیا کہ تم
نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔اب میں نے آپ کے بھائی کا علاج نہیں کرنا اور نہ ہی رقم واپس کرنی ہے تم
جوکر سکتے ہوکر لو۔ یہ کہہ کراس نے فون بند کر دیا۔وہ شایداس بہانے کی تلاش میں تھا۔اب مجھا حساس ہوا کہ ہمارے
ساتھ فراڈ ہوگیا ہے۔ میں نے اپنے بیروں کو تمام صور تحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ چند دن انتظار کرلو۔اگروہ نہ
آئے تو ہمارے آستانے پر آجانا۔ ہم تمہارے ساتھ اس کے پاس جا نیں گے۔ جب چند دن ابعد میں دربار پہنچا
توانہوں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا۔ (بعد میں مجھے مہر نواز نے بتایا کہ تمہارے بیروں نے آھی رقم کا حصہ وصول

کرلیا تھا۔ اس کئے وہ میرے پاس نہیں آسکتے تھے) میں نے دربار کے چکروں سے نگ آکرخودہی مہرنواز سے رقم وصول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے اس کے گھر کے بہت چکر لگائے۔ بارہویں چکر میں میرااس کا آمناسا مناہوگیا۔
اب پہلے والی عقیدت ختم ہوچکی تھی۔ اس نے مجھے صاف کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں تو بس فراڈ کے ذریعے اپنا کام نکا ان ہوں۔ اگر میرے پاس جن ہوتے تو میں شمیر نہ آزاد کر البتا۔ جب اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آگئی تو میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے اس کے گھر کے باربار چکر لگائے۔ جب سی طرح نہ بی تو ہم گو جرانوالہ کے کیا سی سابق ایم این اے کے بینچے میا عالیت علاقے میں کافی اثر و کے ایک سابق ایم این اے کے بینچے ضیاء اللہ بیٹ کے پاس کسی کی معرفت پہنچے۔ اس کا اپنے علاقے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اس کے گھر گئے تو مجبوراً مہرنواز نے رقم ادا کرنے کی حامی بھری اور ساتھ کہا کہ میں نے متمہیں ایک بھی واپس نہیں کرنی تھی لیکن اب تم انہیں ساتھ لے کرآئے ہو۔ تہماری قسمت اچھی ہے۔ اس کے بعد مصول کیا ہے۔ جب میں نے اپنے بیروں سے بقیہ رقم کا نقاضا کیا تو انہوں نے انکار کردیا کہ وہ جھوٹا وار فراڈیا ہے حصہ وصول کیا ہے۔ جب میں نے اپنے بیروں سے بقیہ رقم کا نقاضا کیا تو انہوں نے انکار کردیا کہ وہ جھوٹا وار فراڈیا ہے۔ خصہ وصول نہیں کیا۔ ججے افسوں صرف اس بات کا ہے اگر ہمارے بیروں کو بیٹم تھا کہ یہ چھوٹا وار فراڈیا ہے۔ تم کے انسان سے آگاہ کر ہے۔ میں تو اپنے بیروں بی اعتماد کرائے گیا۔

## عامل اور بازاری کتب میں درج ذیل وظا کف

پراسرارعلوم پر تحقیق کے آغاز کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ میرے ایک قریبی عزیز نے مجھے بتایا کہ ہم پرکسی نے بہت خت جادہ کررکھا ہے جس کی وجہ ہے ہم بہت پریشان ہیں۔ اگر ہو سکے تواس سلسلہ میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ان دنوں نہ توعملیات کے اسرار ورموز سے پھھ آگاہی تھی اور نہ ہی بھی عملیات کو پر کھنے کا موقع ملاتھا۔ اس لئے اپنے عزیز کے ہمراہ ایک ماہر عامل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو میرے جانے والے تھے اور اپنے کمالات کی وجہ سے کا فی شہرت رکھتے تھے۔

میرے عزیز نے عامل صاحب کوتمام حالات بتائے عامل صاحب نے بہت سوچ بچار کے بعد جادو کے توڑکا جو کمل بتایا 'اس کوکرنا میرے عزیز کے بس کی بات نہیں تھی۔ مگر عامل صاحب نے یقین دہانی کرائی کہا گران کے بتائے ہوئے طریقہ پڑمل کیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہونے کی مکمل صانت دیتا ہوں۔ یہا کیے مشکل ترین ممل تھا جس میں ایسے ہورا ہے میں جلانا تھا جہاں سے کم از کم ایک گھنٹہ بعد بھی کسی شخص ایس دن بلانا غرنماز فجر سے پہلے ایک تعویز کسی ایسے چورا ہے میں جلانا تھا جہاں سے کم از کم ایک گھنٹہ بعد بھی کسی شخص

كاگزرنه ہو۔اس احتیاط کا مقصدیہ تھا کہ اس تعویز کے اثر ات بدمیں کوئی دوسرا بلاوجہ مبتلانہ ہوجائے۔

اس عمل کی شرط میں یہ بھی شامل تھا کہ جب نماز فجر سے پہلے تعویذ جلانے کے لئے گھر سے تکلیں تو نہ بی راستے میں کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی کے پکار نے پر چیچے مڑکرد کھنا ہے۔ جبکہ عامل نے ساتھ یہ بھی وضاحت کردی کہ اس عمل کوکرنے والامختلف خطرات سے دوجا ربھی ہوسکتا ہے۔ مشلاً تعویذ جلانے والے کو جنات ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔اسے جان سے ماردینے کی دھمکیاں بھی برداشت کرنا ہوں گی اورا گر تعویذ جلانے والا ڈرگیایا اس نے کسی کے پکار نے پر چیچے مڑکرد یکھا تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔

ہم یے مل سن کر چپ چاپ واپس آگئے کہ سوچ کر آپ کو جواب دیں گے۔ میں نے اپنے عزیز سے دریافت کیا کہ کیا ارادہ ہے تو وہ کسی صورت اس عمل کو کرنے پرآ مادہ نہ ہوئے 'جھے اس عمل کو کرنے میں تجسس پیدا ہوا اور امید کی کرن نظر آئی کہ شایداس طرح ہی میرے عزیز ول کو پریشانی سے نجات ال جائے۔ میں نے اس کے لئے کوئی دوسرا متبادل راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لئے عامل صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان سے درخواست کی کہ اگر کسی دوسر شخص کے ذریعے اس عمل کو کرایا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ اس پر عامل نے فر مایا کہ جادووالے گھر کے افراد کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص ان کے لئے میٹل کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعویذ کو ان کے گھر سے لئے روائے کی دوسرا میں کا میا بی کا میا بی کہ جادو ہوں ہے کہ کہ وہ تعویذ کو ان کے گھر سے لئے کر جائے اور چورا ہے میں جلانے کے بعد دوبارہ ان کے گھر کی دہلیز تک واپس آئے تو عمل میں کا میا بی ہو سکتی ہے۔

اس اجازت کے بعد میں نے اپنے ایک قریبی دوست محمد خان صاحب سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ چاہے جوبھی ہؤ میں ان شاء اللہ کام کو ضرور کروں گا۔ حالا نکہ میں نے انہیں تمام خطرات سے آگاہ کر دیا جو اس ممل کو کرنے کے دوران پیش آسکتے تھے۔ مگر انہوں نے کمال مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو اداکر نے کی حامی بھرلی۔ خان صاحب کی ہاں سے ہمارا بیہ سئلہ تو حل ہوگیا کہ ہماری جگہ وہ قربانی دیں گے مگر جادو ٹو نہ کے علاج کے لئے ذکورہ عمل ہمارے لئے کسی آزمائش سے کم نہ تھا کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے منہ اندھیرے کسی اجنبی شخص کا بلانا غمر سی کے گھر جاکر تعویذ وصول کرنا اور پھر دوبارہ واپس بھی آنا نہ صرف جگ بہنائی کاباعث بن سکتا تھا۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا' کے ہمارات اس نا گوار طریقہ علاج کو اس لئے اختیار کرنے پر آمادہ ہونا پڑا کہ شاید اسی طرح جادو کے اثر اسے جان

حچیوٹ جائے۔

بالآخر عامل صاحب کو بتادیا گیا کہ فلال شخص اس عمل کو کرنے پر تیار ہے۔ لہذا مہر بانی فرما کرتعویذ لکھ کرعنایت فرمادیں تا کہ عمل کابا قاعدہ آغاز کیاجا سکے۔عامل صاحب نے اس عمل کوشروع کرنے سے پہلے خان صاحب کوناصحانہ انداز میں ڈرایا کہتم خواہ نخواہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو مگرشکر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت عطافر مائی اور وہ اپنے وعدے پرمضبوطی سے قائم رہے۔ مجبوراً عامل صاحب کو تعویذ لکھ کردیے ہی برٹے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا'ان دنوں شخت سردی کا موسم تھا۔خان صاحب کا گھر میرے عزیز کے گھرسے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پرتھا اور جو چور اہا شہرسے باہر تعویذ جلانے کے لئے نتخب کیا گیا تھا'وہ مزید ایک کلومیٹر کے فاصلے پرتھا۔

اللہ اللہ کر کے مل کا آغاز ہوا۔ اب خان صاحب کامعمول پیتھا کہ فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے وہ اپنے گھر والوں سے چوری چھے سائیکل پر سوار ہوکر میرے عزیز کے گھر پہنچے۔ وہاں سے تعویذ وصول کر کے شہر سے ایک کلومیٹر دور خصوص چورا ہے پر جا کر تعویذ جلاتے اور دوبارہ واپس عزیزوں کے گھر کی دہلیز پر پہنچ کر اپنا عمل کمل کرتے۔ پھرا ہے گھر جاتے۔ جب خان صاحب پہلے دن تعویذ جلانے کے لئے گئو ہم سب بہت پر بیثان تھے کہ نہ جانے کیا ہوجائے۔ لہذا سب نے ان کی کامیا بی کے لئے بہت دعا ئیس کیس گران کے ساتھ کوئی الیاوا قعہ پیش نہ آیا جس کی عامل صاحب نے بیان وقت پیش فور کی گھی۔ اس طرح آکیس دن بجت خور مان کے حکم سے تو قع نہیں کر سے تھے۔ بلکہ ہم خور بھی اس عمل کر ایک کے دوران ہم نے عامل صاحب کی بتائی اس عمل کو بلا ناغہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بہر حال اس عمل کو بلا ناغہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں سے بہر حال اس عمل کو بلا ناغہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں سے بہر حال اس عمل کو بلا ناغہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ دوران ہم نے عامل صاحب کی بتائی گئر رہے تھے ہے آواز نہیں دین ۔ اس تعوی ہی بی تھا کھیل کرنے میں کو گھیل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ ہو۔ گاہ کر دیا تھا کہ انہیں کی نے پیچھے سے آواز نہیں دینی۔ اس حالے کا مقصد بھی یہی تھا کھیل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ ہو۔

جب اکیس دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلا' وہ بالکل صفرتھا کیونکہ جادو کامعاملہ جوں کا توں رہا اور بجائے افاقہ ہونے کے مرض شدت اختیار کر گیا۔ ہم سب کو اس واقعہ سے شدیدصدمہ ہوا کہ ہماری تمام محنت رائیگاں گئی۔ جب عامل صاحب سے کہا گیا کہ جناب آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ پڑمل کرنے کے باو جود کسی قتم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جادو کا بیدوار میرے اندازے سے بھی سخت نکلا۔اس کے لئے مزید محنت درکارہے مگر ہم نے دوبارہ ان کی خدمات حاصل کرنے سے تو بہ کرلی۔

در حقیقت عامل صاحب نے جواتنا مشکل عمل بتایا تھا'ان کو معلوم تھا کہ میرے عزیز اس عمل کو کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور کوئی دوسراشخص کسی کی خاطراتنی بڑی قربانی دینے کے لئے بھی بھی تیار نہ ہوگا۔اس طرح میری قابلیت کا بھرم رہ جائے گا اور میں کہہ سکوں گا کہ میں نے تو بہت مجرب عمل بتایا تھالیکن آپ ہی سے پچھ نہ ہوسکا۔ غیر متوقع طور پروہ خود آزمائش کے شکنج میں آگئے'ور نہ ہوسکتا تھا کہ میں ان کے معتبر ہونے کا لیقین کر بیٹھتا۔ کسی نے سیجے کہا ہے کہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔وگر نہ شاید میں بھی بھی اس کر بناک عمل کرنے میں دلچیسی کا اظہار نہ کرتا۔

جس طرح اس قتم کے عاملوں کی غلط رہنمائی سے پچھے حاصل نہیں ہوتا'اسی طرح عملیات کے موضوع پر
دستیاب کتب جو بازار میں با آسانی مل جاتی ہیں'ان میں درج ذیل عملیات کے بجیب وغریب خواص اور وظائف کے
فوائد پر شتمل دعوے محض جھوٹ کا بلندہ ہوتے ہیں۔ شائقین کے جذبات کی تسکین اوران کی آرزوؤں کی تکمیل کے
لئے ہر کتاب کا مصنف یہ دعو کی کرتا ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر اسنے نادرو نایاب عملیات کو منظر عام پر
لار ہا ہے۔ وگر نہ وہ انہیں سنجال کرر کھتا اور کسی کوان کی ہوانہ لگنے دیتا۔

ان بازاری کتب میں درج وظا کف پر بلاتحقیق آئکھیں بند کر کے عمل شروع کر دینااس طرح گھائے کا سودا ہے اور بے سوداور وقت کا ضیاع ہے۔ جس طرح او پر عامل صاحب کے واقعہ کے نگلنے والے نتائج صفرر ہے۔ بازاری کتب جن میں بہت سے نا مور صنفین کی کتب بھی شامل ہیں انہوں نے بعض وظا کف کو پر انی کتا بول سے قل کر کے پیش کر دیا ہے۔ ان میں اکثر وظا کف قاتل ایمان اور شرک کے زہر سے آلودہ ہیں جوظنق الٰہی کی راہنمائی کی بجائے انہیں گراہ کرنے کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔ جادواور ٹونے کے علاج پر شتمل وظا کف وعملیات پر دسترس حاصل کرنے کے لئے ڈھیروں کتب کے مطالعہ سے میں اس متبجہ پر پہنچا ہوں کہ عام قاری کو ان سے فا کدے کی بجائے الٹا نقصان ہی پہنچا ہے۔ سوائے ان چندا کی کتابوں کے جن میں مسنون وظا کف بیان کئے گئے ہیں۔ جولوگ عملیات شخصان ہی پہنچا ہے۔ سوائے ان چندا کی کتابوں کے جن میں مسنون وظا کف بیان کئے گئے ہیں۔ جولوگ عملیات سے صنف کرنے کے خوا ہش مند ہیں' مسنون وظا کف کے ذخیرے میں ان کی راہنمائی کا بیش بہاخزانہ موجود ہے۔ اس سے ستفادہ کرنا سب سے نفع بخش سودا ہے جس کوکرنے میں کسی ہمچکیا ہے سے کا منہیں لینا جا ہے۔

www.EislamicBook.com - www.etopk.com - www.NuktaGuidance.com

حال ہی میں اردوعر بی کتب کا تر جمہ نظر ہے گز را'ان کتب میں درج وظا کف کو بہت دل کش انداز میں اس

گارٹی کے ساتھ پیش کیا گیاہے کہ کرنے والے کوسوفیصد کامیا بی حاصل ہوگی۔ میں نے ان کتابوں پرشری نقطہ نظر سے تصرہ کی خاطر مولانا حنیف بردونی صاحب سے رجوع کیا توانہوں نے عملیات کی ان کتابوں کے بعدا پنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا

رمل 'جعفر'مسمریزم' کہانت اورنجوم'دست شناسی وغیرہ یہ سحرہی کی شاخیس ہیں۔ قرآن وحدیث کی روسے سے کفر ہے اور ساحر کا فرہے اور ساحر کی سزاشریعت اسلامیہ میں قتل ہے کیوں کہ اس کے جادو سے کسی کے ہلاک ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سورج' چاند اور ستارے کا رخانہ کا کنات کے کل پرزے ضرور ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اس کے حکم کی پابند ہیں۔ انسان مخدوم ہے اور یہ چیزیں خادم ہیں۔ معبود و مختاریا متصرف فی الکا کنات نہیں جیسا کہ اقبال نے بھی فرمایا

ستارہ کیاتری تقدیر کی خبردےگا وہ خود فراخی افلاک میں ہےخواروز بوں

اللہ تعالیٰ ہی اس کا ئنات کا خالق' ما لک' رازق اور حقیقی باد شاہ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

کچھ عرصہ پہلے مشہور عرب مصنف عبدالفتاح السید الطّوانی کی تالیفات السحر العجیب فی جلب الحبیب اورالسحر الاحمر کااردوتر جمہ دیکھنے کا موقع ملا۔ دشنی کے لئے' پاگل بنانے کے لئے' قتل کرنے کے لئے' محبت کے لئے' تصریفات نظر سے گزریں۔ پھرزلزلہ کی دعوت' اہلیس کی دعوت۔ پیالفاظ قابل غور ہیں۔

توكل يا ابليس يا ابامره انت والموانك و خدامل و لا تكن من الساجدين لادم

وہ ابلیس جس نے اللہ کا تکم نہ مانا اور آ دم کو تجدہ نہ کیا اور ہمیشہ کے لئے مردود قرار دیا گیا' وہ ملعون ہے اور جہنمی ہے اور اولا د آ دم کا ازلی دشمن ہے۔ اس عربی عبارت میں اسے کہا جارہا ہے کہ بید کام کرو ور نہ آ دم کو تجدہ کرنا پڑے گا۔ ہوا کی عزیمت' مٹی کی عزیمت' ہوائی' ناری' خاکی اور مائی ملوک کی دعوت اور کتنظ کم کی بات ہے کہ تحرجے قرآن کفر کہتا ہے' ان تحربیہ کتب میں قرآنی آیات اور درود شریف درج ہے اور اس طرح ان مقدس الفاظ کو تھے کہ اللہ کا کہ الفاظ کے ساتھ خط ملط کیا گیا ہے۔

ہم متعدد باریہ وضاحت کر چکے ہیں کہ مافوق الاسباب امور میں امداد نہ فرشتوں سے نہ جنوں سے اور نہ انسانوں سے مانگی جاسکتی ہے۔صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امداد طلب کی جاسکتی ہے۔ایاک نعبد وایاک نستعین سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔

بحق فلاں کے ساتھ بحق الشمس وشفا بھا والزھروضيا تھا ايک وظيفه ملاحظه فرمايئے جو کھلی شرک کی دعوت پر پنی

-

ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام وخواص سحرو نجوم پر بنی شرکیہ اور ادو وظا کف سے اجتناب کریں جوان بازاری کتابوں میں الفاظ کے ہیں چسر سے تر تیب دیئے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کواپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسنون وظا کف اور او پراکتفا کیا جائے کیونکہ کسی بھی انسان کے پاس سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ رہاتو اس کے پاس پھر کیارہا۔ جس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا 'وہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ میرے دیکھنے میں ایسے جادوگر آئے ہیں جنہیں پریشانیوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔

وہ لوگ جنہوں نے جنات کو نکا لنے کے لئے روحانی وظائف کی آٹر میں شرکیہ وظائف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کے نز دیک بخق اندیاءواولیاء کے ساتھ ساتھ بحق ابلیس فرعون شدا داور نمرود بھی کہنا اور لکھنا درست ہے۔ ابلیس فرعون شدا داکھین نمرود مردود

یاالٰهی بحرمت آل با دشاه ، در وجود فلال این فلال را ، هرقتم آسیب وشیطان که باشد ، حاضر شودنموده آیده سوختهٔ گردر ، المحجل الساعه ولوحا

میں تو ان عاملان کرام اور پیران عظام کے بارے میں علامہا قبال کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے کہا تھا کہ

مندمیں آئی ہے انہیں مندارشاد زاغوں کے قیمن

#### خانقاھی نظام اور لٹیریے

خانقاہی نظام کی چھتری تلے ٹیروں کے دوگروہ

پاکستان وہندوستان میں گئیروں کے دوگروہ سادہ لوح عوام کولوٹنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان میں سے دونوں گروہ بہت سرگرم ہیں لیکن کوئی حکومت اور کوئی قانون انہیں لگام ڈالنے والامتحرک نظر نہیں آتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بیددوگروہ کون سے ہیں تو جان لیجے ایک گروہ خانقا ہی نظام کی چھتری تلے ان جعلی پیران عظام ،ان جعلی پیران طریقت اور گدی نشینوں کا ہے جنہوں نے من گھڑت نظریات اور خیالات کے تحت پورے ملک میں اپنے خلیفے پیران طریقت اور گدی نشینوں کا ہے جنہوں نے من گھڑت نظریات اور خیالات کے تحت پورے ملک میں اپنے خلیفے اور نیب ورک قائم کیے ہوئے ہیں۔ بینیٹ ورک عوام کو ور غلاکر اور من گھڑت قصے اور کہانیاں سناکران سے نذرا نے اور مدید بے وصول کرتا ہے ، اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے کی کوشش کرتا ہے ، اپنے اور اپنے ہوراں کی بات کرتا بھی ہے تو اس تناظر میں کہ لوگ جھے ہی ہڑ اسمجھیں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ، بلکہ اگر اللہ رسول کی بات کرتا بھی ہے تو اس تناظر میں کہ لوگ جھے ہی ہڑ اسمجھیں میری ہی خدمت کریں اور میرے ہی گردا کھٹے ہوں۔

مجھے کسی نے ایک جعلی پیرصاحب کی ویڈیو تھے جی اس میں پیرصاحت تقریر کرتے ہوئے کہدر ہے تھے، شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہاللہ جب فوت ہوئے انہیں قبر میں اتارا گیا تو منکر نکیر یعنی سوال کرنے والے فرشتے آئے اور کہا من رہک، یعنی تبہارار ب کون ہے؟ تو شاہ عبدالقادر جیلانی نے اس فرشتے کوفورا ڈا نٹااور کہا تمہیں نہیں پتا کہ میرار ب کون ہے۔ پھراس نے دوسرا سوال کیا وغیرہ ساری کہانی پیرصاحب نے سنائی آخر کار یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: شاہ عبدالقادر جیلانی ہے، جوشاہ عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں تم نے ان کو بھی نہیں سے فرمایا: شاہ عبدالقادر جیلانی تو شاہ عبدالقادر جیلانی ہے، جوشاہ عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں تو شاہ عبدالقادر جیلانی ہے، جوشاہ عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں تم نے ان کو بھی نہیں کہانیاں سنا کرلوگوں کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اور کیا دین کا تصور دیا جارہا ہے کہ بس ہمارے مرید بن جاواور پھر جومرضی کر وقبر میں کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ پیرصاحب ایسے کہانی سنار ہے تھے جیسے اوپر کھڑے سب جاواور پھر جومرضی کر وقبر میں کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ پیرصاحب ایسے کہانی سنار ہے تھے جیسے اوپر کھڑے سب جاواور پھر جومرضی کر وقبر میں کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ پیرصاحب ایسے کہانی سنار ہے تھے جیسے اوپر کھڑے سب اور فضائل ہیں۔ پی مرتبہ بارہ رہے الاول دن والے اسلام آباد کے ایک علاقے میں بازار میں ایک سٹے کا ہوا تھا اور وہاں سے گزر رہا تھا اس کی کچھ بات سننے کے لیے میں بھی رک گیا ،

اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا: تم لوگ کہو گے نماز پڑھنا بڑا کام ہے؟ بیکام تو قادیانی بھی کرتے ہیں ہم کہو گے روزہ رکھنا بڑی چیز ہے بیتو عیسائی بھی کرتے ہیں، الغرض اس نے اسلام کے بڑے بڑے فرائض اور اعمال کوایک ایک کر کے گنااوران کی اہمیت کوختم کرتے ہوئے کہا پیسب کچھ فضول ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،اصل چیز بیہ ہے کہ بس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سے محبت ہونی جا ہيے اگر بيہ ہے تو باقی کسی چيز کی ضرورت نہيں ہے نعوذ بااللّه ۔ اس پر سار بےلوگوں نے سبحان اللّٰد کہااور پھراس نے میوزک اور ڈھول کی تھاپ پرعلا قائی مایےاور گانے شروع کر دیے۔ ا یک گروہ تو بیہ ہے جولوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور لوٹتا بھی ہے۔جبکہ دوسرا گروہ عاملوں ،رحانی بابوں ، جاد و کی کاٹ ،تعویذ ، جنتر ،منتر ، تنتر کرنے والے پروفیسر، قاری ،مولانا،علامه اور یامٹ بنگالی بابے موجود ہیں۔ان لوگوں کا بید دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روحانی طاقتیں ہیں، ہمارے پاس ہمزاد،موکل، جنات اورغیبی قوتیں ہیں جن کے زوریر ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، ہرمسکاہ کل کر سکتے ہیں، ہربات جانتے ہیں۔حالانکہ گھر میں ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانتی،ان لوگوں کی اکثر (نوبے فیصد)اولا نہیں ہوتی۔ چنانچیان کےاشتہارات پر بڑے بڑے دعوے درج ہوتے ہیں مثلا :تمناکیسی ہی کیوں نہ ہو چند گھنٹوں میں پوری ہوجائے گی۔جو چا ہو پوچھو۔ ماہر سفلی علوی ونوری علم۔ ہریریثانی کاحل صرف ایک فون کال پر، جادو کی کاٹ کا ماہر، ماہر معالج، روحانی عامل، پیرطریقت مجبوب آپ کے قدموں میں،خاوند کو حلوہ بنائی، بیوی کونو کرانی بنائیں،جس سے چاہیں شادی کریں محبوب آپ کے قدموں میں۔ اسی طرح کچھا یسے بھی ہیں جنہوں نے ہوشم کےخود ہی وظیفے بنار کھے ہیں۔مثلا ٹریفک سے نکلنے کا وظیفہ بجلی کا بل کم آ نے کا وظیفہ، گیس کا میٹرلگوانے کا تعویذ ،روحانی الارم، رئیس ہونے کی حابی ، دکان پررش لگانے کا تعویذ ، مچھر مار عمل مکھی بھگانے کا تعویذ وغیرہ وغیرہ۔ان اشتہارات میں اللہ کی صفات کواینے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے مثلا ہرتمنا یوری، جو جا ہو یوچھواور جانو۔ یادر کھیں ہرتمنا صرف اللہ پوری کرسکتا ہے۔ اور ہربات اللہ جانتا ہے۔ یوغیب کے دعوے،اور قا درمطلق ہونے کےاعلانات گمراہ کن ہیں۔

افسوس ناک بات میہ ہے کہ عوام تو چلیں عوام کالانعام ہیں، ہمارے سرکاری ادارے اور پولیس بھی ان لوگوں کی خصرف مرید بی ہوتی ہے بلکہ پورایقین بھی رکھتی ہے۔ ایک خبرنظر سے گزری کہ لا ہور سے ایک بچہ گم ہوگیا، وہ بچہ کسی سیٹھ صاحب کا تھا چنا نچہ اس نے تھانے میں آ کراطلاع دی، پولیس نے اپنی روٹین کی کاروائی کی لیکن بچہ نہ مل سکا، آخر کارسیٹھ صاحب نے اچھی خاصی رقم بطور انعام دینے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کیا کرنا تھا متعلقہ تھانے کی

پولیس ایک ایسے ہی با ہے کے پاس چلی گئ اور کہا یہ بچہ ہے آپ بتا و یہ کہاں ملے گا۔ با ہے نے کہا یہ بچہ اس وقت ملتان کے فلال گاول کے ایک پرانے مکان میں موجود ہے۔ لا مور پولیس فورا ملتان کی پنجی اور اس گاول میں تلاش کیا تو پتا چلا و ہاں ایسا ویران مکان ہی موجود نہیں ۔ لیکن پولیس مایوس نہیں ہوئی پھر اس با ہے کے پاس آئی تو با ہے نے کہا بچہ اس وقت اس ماڈل کی گاڑی میں جارہا ہے گاڑی کا یہ نہر ہے۔ پولیس نے تمام ناکوں پروائر کیس کیا کہ اس گاڑی کوفور اروکا جائے ، ایک پولیس والا ذرائم جھد ارتقااس نے اسلسائز کے دفتر میں کم پیوٹر ریکارڈ چیک کروایا تو پتا چلا اس ماڈل یا اس نمبر کی کوئی گاڑی پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن پولیس پھر بھی مایوس نہیں ہوئی اور پھر اسی با ہے کے پاس پہنچ گئی ، کی کوئی گاڑی بورے پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن پولیس پھر بھی مایوس نہیں ہوئی اور پھر اسی باب کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ باباکوئی اور کہائی سنانے والا ہی تھا کہ پولیس کواطلاع ملی کے بیچ کا والد ابھی تھانے میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بیچ خود ہی گھر پہنچ گیا ہے۔ اس سارے واقعے سے انداز ولگا سکتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی اپنی پیشہ ورانہ سرگر میوں کو چھوڑ کرضعف عقیدگی کا شکار ہے۔

قارئین! یہ بات نہایت اہم ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بدعقیدگی بیس موخود ہیں ، اور شرک ہے، اس بدعقیدگی بیس صرف جابل ہی ملوث نہیں بلکہ ہمارے معاشرے بیس موجود بعض مدارس یا ان کے اسا تذہ بھی ملوث ہیں، اور اس کی وجہ بھی جہالت ہے کیونکہ ہمارے معاشرے بیس بعض ایسی کتا بیس موجود ہیں جو ماضی کے بعض بڑے بڑے اکا برعلاء کی طرف منسوب ہیں چنا نچہ اس معاشرے بیس بعض ایسی کتا بیس موجود ہور کے بعض نابلداور جابل علاء ان کتابوں کا سہارا لے کرعملیات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اس ساری تفصیلات اور علم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں جو انہوں نے آٹھ دس سال پڑھا تھا۔ مجر بات امام غزالی، خزید عملیات سمیت بے شارکتا ہیں آپ کو ان عاملین کے پاس ملیس گیس جن میں واضح اور صاف جادو کے عملیات اور من گھڑت چیزیں کھی ہوئی ہیں۔ کیا اسلام زبان بندی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام کسی انسان کو عمل کو در لیعتا بع اور مجبور کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیا اسلام نے ہو کر سورہ لیس پڑھ کر چیودیں، یہ سارے وہ عملیات ہیں جو علاء دو کی طرف منسوب کتا ہوں میں کھے ہوئے ہیں۔

یہ دونوں گروہ اس وفت کاعظیم فتنہ ہیں جس نے امت کے عقیدہ اور شیراز سے کو بکھیر کرر کھ دیا ہے،لوگوں کو قر آن وسنت اور دین سے دورکر کے رکھ دیا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کی اس فتنے سے تفاظت فر مائے۔ آبین

#### غیرشرعی عامل جادوگر کی علامات

بے بنیاد، غیر شرعی ناجا ئزعملیات کرنے والے عامل ومعالج کی علامات

درج ذیل علامات میں سے کوئی علامت کسی روحانی عامل کے اندر پائی جاتی ہوتو سمجھ لیس بیروحانی نہیں شیطانی عامل ہے،اور بیہ جوعملیات کررہا ہے وہ شرعا نا جائز ہیں،ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے بچنا چاہیے بیصرف پیسے نہیں لوٹنے بلکہ عزت اورا بمان بھی چوری کر لیتے ہیں۔

1 ۔ عامل مریض سے حساب کرنے کے لیے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش پو چھے۔

2 - عامل مریض سے اس کا استعمال شدہ کیڑا آقمیص ، دویٹہ ، کنگی ، بال وغیرہ یا تصویر مائگے ۔

3۔ عامل کوئی الیا جنتر ،منتر ،تنتر دے (جنتر :ککھی ہوئی چیز \_منتر : پڑھنے والی چیز \_تنتر : کرنے والاعمل ) دے جوقر آن وسنت سے ثابت نہ ہو۔ جو نہ تو پڑھا جا سکے اور نہ ہی اس کے مفہوم اور مطلب کا پتا چلے کہ کیا لکھا ہوا ۔

4۔عامل مریض کوبعض جائز وحلال چیزوں کے استعمال سے رو کے ،مثلاً بڑا گوشت نہیں کھانا ،فوتگی پرنہیں جانا ،اتنے دن نہا نانہیں ،ناخن نہیں کا ٹیے وغیرہ۔

5۔ عامل جادووالے طلسم کھے، تعویذات تیار کر کے دے، ان پرخانوں والی شکلوں میں حروف واعداد لکھ کردے، شار جیسے نشانات بنائے، عجیب وغریب زبان میں کچھ کھے کردے، اللّٰد کا کلام تحریر کرے اس کو کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، تعویذ پر آیات اور مقدس اسماء کو الٹاسیدھا توڑ پھوڑ کر کھے، آگے کا حرف بیچھے کا آگے کرکے کھے۔ اور غیر اللّٰہ کی قتم دلا کر بحق فلاں بن فلاں پڑھے یا کھے کررے کھے۔ اور غیر اللّٰہ کی قتم دلا کر بحق فلاں بن فلاں پڑھے یا کھے کردے۔ ابلیس، فرعون، نمرود، ہامان، شداد، قارون ، ابوجہل اور دیگر بڑے بڑے کا فرول کے نام تعویذ میں لکھ کردے۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل ان تین فرشتوں کے ناموں سے ملتے جلتے اور کئی گئی نام کھے کردے۔

6۔عامل علاج کے لیے مرغا، بکرا، گوشت وغیرہ صدقے کے نام پرطلب کرے، یاکسی قبرستان، وریا نے میں بھینک دینے کا کہے۔

7۔ عامل نے مختلف تسم کے چلے کر کے پچھ جنات شیاطین سے را بطے بنار تھے ہوں اور آنے والے مریض پرانہیں حاضر کر کے مختلف شعبدے دکھائے اور بڑے بڑے دعوے کرے۔ 8۔عامل مریض کو کچھ چیزیں یا تعویذ دے اور کہے اسے قبرستان میں دفنا دو،کسی درخت سے لئکا دو، یا ویرانے میں پھینک دو مختلف قتم کی دالیں منگوائے ، ہانڈی والاعمل کرے۔

9۔عامل مریض کوخود ہی اس کا نام ،ایڈریس اور دیگر معلومات بتاد ہے توسمجھ جائیں بیغیر شرعی عامل ہے۔

10 - عامل بیے کے کمیرے پاس موکل ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میں نے چلہ کا ٹا ہوا ہے۔

11 - عامل حساب كتاب كر كے غيب كى باتيں بتانے كا دعوىٰ كرتا ہو۔

12 ـ لوگوں کو کہتا ہو مجھے سے استخارہ کراومیں تمہیں غیب بتاوں گا۔

#### جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ھے

جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتااوران کے ذریعے کیسے جادوکرتا ہے

جب کوئی شخص چلے وغیرہ کر کے جادوگر بنتا ہے تواس کاان چلوں کے ذریعے کسی جن یا جنات کے کسی قبیلے کے سر دار جن سے راابطہ بن جا تا ہے۔ اب آئندہ کے لیے بیجادوگراسی سر دار جن کے ذریعے اپنے پچھکام لیتا ہے، بید کام لینا میکطرفہ نہیں ہوتا بلکہ ایک معاہدہ ہوتا ہے پچھ باتیں جادوگر نے ان کی ماننی ہوتی ہیں اور پچھا پنی منوانی ہوتی ہیں، ان کی باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ دین کی تو ہین کرنا، یا ان کے ہی بتائے ہوئے کفریدا عمال، کفرید کلمات، کفرید تعویذ ات کرنا ہوتے ہیں۔

1 ۔ جادوگرکس تاریک کمرے میں داخل ہوتا وہاں گول دائے میں پہلے اپنا حصار کرتا ہے اور پھر موم بق وغیرہ جلاتا ہے، دھونیاں جلاتا ہے۔ یہاں نکتے کی بات بہ ہے کہ جادوگر کواپنا حصار ضرور کرنا ہوتا ہے اگروہ اپنا حصار نہ کر بے تو یہی جنات اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اسی سے پتا چاتا ہے جنات اس کے قابو میں نہیں ہوتے بلکہ اس نے شیطانوں کے سردار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس سردار نے ان جنات کوزیر دستی اس کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ جنات اس کا حکم مجبورا مان رہے ہوتے ہیں ورنہ انہیں جب بھی موقع ملے وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے جادوگروں کی اکثر اولا ذبیدں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بچپن میں فوت ہوجاتی ہے یا معذور ہوجاتی ہے، چنا نچہ جو اس کام میں گھتے ہیں وہ شادی ہی نہیں کرتے ہیں تو بھی ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ۔

جادوگر حصار کے اندر بیٹھ کر دھونیاں جلاتا ہے، یہ دھونیاں دوقتم کی ہوتی ہیں، ایک بد بودار اور دوسری

خوشبودار۔ اگر کسی کا نقصان کرنا ہو، مثلا جدائی ڈالنا، بیار کرنا، دشنی پیدا کرنا وغیرہ تو بد بودار دھونی جلاتا ہے پھراس فتم کے جنات خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر محبت پیدا کرنی ہوتو خوشبودار دھونی جلاتا ہے پھراس فتم کے جنات حدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر محبت پیدا کرنی ہوتو خوشبودار دھونی جلاتا ہے پھراس فتم کے جنات حاضر ہوتے ہیں۔ اب وہ پچھ منتر وغیرہ جوشیطانوں نے بتایا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے تو دھویں میں ایک ہلکی تی شکل نظر آتی ہے جس سے اس کو اندازہ ہوجاتا ہے کہ جن آگیا ہے، اب وہ جادوگرا سے حکم کرتا ہے فلاں کا م کرو۔

2۔دوسراطریقہ جنات کوآرڈرکرنے کا بیہ وتا ہے کہ جادوگر آنے والے سائل سے کوئی کالا جانوریا گوشت وغیرہ بڑھتا وغیرہ بڑھتا کے ،اورخود آکر کمرے وہی منترطلسم وغیرہ بڑھتا ہے۔وخیرہ جنات حاضر ہوجاتے ہیں اور بیانہیں کسی کام کا حکم کرتا ہے۔

3۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یکسی بڑے کام کوکرنے کے لیے دین کی بڑی تو ہین کرتے ہیں ظاہر ہے یہ معاہدے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اس لیے جب بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو شیطان بھی ان سے بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے کہتم ایساایسا کرو گئو تب ہم میکام کر کے دیں گے۔مثلانعوذ بااللّقر آن کوگندگی میں چینکو، اس کی تو ہین کرو،خود گندگی میں بیٹیو، س کی نابالغ بچے یا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اسے قل کر دو، اپنی کسی محرم عورت، ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرو وغیرہ۔ چنا نچہ جادوگران میں سے جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو جن حاضر ہوجاتا ہے اور پھر جادوگر کے تھم کو پورا کرتا ہے۔

4۔ کوئی عورت اپنے کسی مسکلے کے حل کے لیے آتی ہے تو جادوگراس سے چیض کا خون طلب کرتا ہے ، عورت وہ لاکردیتی ہے تو جادگراس خون سے تعویذ لکھ کر دیتا ہے تو بھی جنات اس کا م کوکرتے ہیں۔

5۔ پانچوال طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ بیقر آئی سورتوں کوالٹا سیدھا کرکے لکھتے ہیں، اس طرح جب بیتعویذ ککھتے ہیں، اس طرح جب بیتعویذ الکھتے ہیں تو بین تویذ اس مقصد کے لیے لکھا ہے بیکام ضرور کرو۔

6۔جادوگر چند مخصوص ستاروں یا سیاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں،سال کے جن دنوں میں بیہ ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ ستارے طلوع ہوتے ہیں بیاس دن خاص طلسم ،منتر وغیرہ پڑھتے ہیں تو جنات حاضر ہوتے ہیں۔

7۔سا تواں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جاد وگراس آ دمی کا کوئی کپڑامنگواتے ہیں جیسے قبیص وغیرہ جو پہنے کے بعد

دھلانہ ہواوراس سے پسینے کی بوآ رہی ہو، چنانچیمنتر پڑھتا ہے جنات حاضر ہوتے ہیں بیاسے دیتے ہیں جنات اس بو کے ذریعے اس آ دمی تک پہنچ کراسے نقصان دیتے ہیں۔

#### باب نهم

### علم الاعداد، علم نجوم، علم رمل، علم جفر

حساب کر کے مختلف غیب کی با تیں بتانے کے لیے عاملین علم الاعداد ،علم نجوم ،علم رمل اور علم جفر سیھتے ہیں ،
کوئی تو ان غیر شرعی اور ناجائز علوم میں بہت مہارت حاصل کرتے ہیں اور کوئی چندا یک چیزیں سیھر کراپی دکان کھول
لیتے ہیں۔ان علوم کی کیا حقیقت ہے اور کیا شرعی حیثیت ہے اسے جاننا نہا ہیت ہی ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری
پیذ مہداری ہے کہ ہم قرآن وسنت اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کریں ، اور ایسے کسی علم پر اعتاد نہ کریں جو مافوق
الاسباب کا مول کا فیصلہ سنا تا ہو۔سب سے پہلے علم الاعداد کی تاریخ اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے عادل سہیل صاحب کی ہتج برملاحظ فرمائیں:

علم الاعداد (علم اعداد ) علم جفراور 786 كى حقيقت

بِسّمِ اللَّهِ الرّ حمٰنِ الرَّحيم

الحَـمدُ لِلّه وحدهُ و الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلَىٰ مَن لا نبيَّ ولا مَعصُومَ بَعدَه

مُحمدا ً صَلَى الله عَليه وعَلَىٰ آلهِ وسلَّم.

ہرقوم کا اپنامعاشرہ ہوتا ہے جواس کے إخلاقی اور مذہبی قواعد کے مُطابق بنتا ہے، اِسی طرح مُسلمانوں کا بھی اِسلامی معاشرہ تھا، جی ہاں، تھا، ابنہیں ہے، ہے توصر ف کتا بول میں ہی ہے، ذینا ِورنگ ویُو میں اب اِس وقت ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ کہا جا سکے، جسکے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ہی وہ مُسلم معاشرہ ہے جس کی معاشرہ ہے جس کی معاشرہ ہے وسلامی معاشرہ ہے تھا کد تواعد اور ضوابط کی تشریح صحابہ رضی اللّٰہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فر مائی تھی جسکے عقائد تو اعد اور ضوابط کی تشریح صحابہ رضی اللّٰہ علیہ وہ الکلام کا، ایپ اقوال وافعال سے کی ، اب تو غیروں کی رسمیں اور نام ہے اِسلام کا، گفر بیہ عقائد ہیں اور نام ہے عِلم الکلام کا، گفالفت ہے سُنت کی اور نام لیا جاتا ہے خیر الانام کا، شرکیہ کام ہیں اور نام لیا جاتا ہے تو حید کا، جہاں بیسب گچھ ہووہ اور تو کچھ بھی ہوسکتا ہے اِسلامی معاشرہ ہر گرنہیں۔

اِنسان کی زندگی میں بہت می عادات اور بہت سے عقائد وقتاً فو قتاً داخل ہوتے رہتے ہیں ہمجھ دار اِنسان کی عادت یاعقیدے کواپنانے سے پہلے اُس کی چھان پھٹک کر لیتا ہے کہ پیکہاں سے آر ہاہے اور اِسے اپنانا جا ہے

کہ نہیں، اور بسا اوقات بیہ ہوتا ہے کہ کسی کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں یا کام اُس کی زندگی میں داخل کیے جاتے ہیں جواُس کوا پنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بیسب گچھ عام طور پر ہر معاشرے میں اِنفرادی طور پر بھی ہوتانظر آتا ہے اوراجنا عی طور پر بھی ، ہمارا اِسلامی معاشرہ اِس فتندانگیزی کا شکار ہوا ہے، کا فروں اور مُنا فقوں نے مُسلما نوں کو اُن کے اصل حق والے راستے سے ہٹا کر شرک اور بدعات کی راہوں پرگامزن کر دِیا، ایسے ایسے عقائد اُن کے دِلوں اور دِ ماغوں میں ڈال دیے دِون کی وجہ سے وہ اپنے رب واحد اللہ عزو وجل کو بھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو اور آپی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تابع فرمانی کی گواہیاں اِنسان تو اجمعین ، جِن کی صدافت ، امانت ، تقوے ، اور رسول اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تابع فرمانی کی گواہیاں اِنسان تو اِنسان ، اِن تعلیمات کو بھول بیٹھے، آپے فکے ہیں :

کہیں ڈپ آلِرسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے نام سے بگاڑ پیدا کیا جارہا ہے، کہیں نصوف کے نام سے اسلامی عقائد کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں دی اہل بیت کے نام پو فساد بپا کیا جا تا ہے، کبھی باطنی علوم کے نام پر شریعت کو آئر بان کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، تو بھی فلسفہ اور علم کلام کے پردے میں سید ھے ساد ھے دِین اور اُس کے پیرو کاروں کوالفاظ کے چکروں میں گھماپھر اکر گمراہ کیا جا تا ہے، بھی علم اعداد کے نام سے شیطانیت پھیلائی جاتی ہے تو بھی علم جفر کے نام پراللہ جات سے شیطانیت پھیلائی جاتی ہے اور مُنا فق بیکاروا کیاں گو جن کی جاتی ہے، افسوس اِس بات کا نہیں کہ کا فر اور مُنا فق بیکاروا کیاں کیوں کرتے ہیں، دُکھتو اِس بات کا ہے کہ مُسلمان کس بے پروائی اور غفلت سے اِن بد بختوں کا شکار ہوئے جاتے ہیں، اِن سب چوروں نے مُسلما نوں کا اِیمان اُو ٹا ، اور اِسلام کے نام پراُو ٹا ، اِسلام کا لِبا دہ اوڑ ھرکر اِسلام اور مُسلما نوں میں سے خارج کرنا بہت ضروری ہے، میں اِس وقت اِن چوروں میں سے ایک چور کی نشاند ہی کرر ہا ہوں اور وہ چور ہے۔

علم الاعدا داورعلم جفر

اِس چورکو پیدا کرنے اور پالنے والوں نے اِسے مُسلمانوں کے بزرگوں میں سے ایک دوجلیل القدر ہستیوں سے منٹوب کر کے مُسلمانوں کی صفوں میں گھسا دِیا ،اور بیٹیر ااُس وقت سے اب تک مُسلمانوں کا ایمان ٹوٹ رہا ہے اوراُن سے اللہ تبارک و تعالی اوراُس کی کتابِ عظیم قر آن کریم کی تو بین کروار ہاہے ، اِس کی شرانگیزیوں میں سے سب سے بڑا شریہ ہے کہ مسلما نوں کواللہ کی ذات پاک سے گچھ اِس طرح لا تعلق اور بے علم کر دِیا گیا کہ اُن میں کچھ تو اپنے آپ کو عارف باللہ سمجھتے ہیں، کین در حقیقت اُن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معرفت، اللہ جال و علا ذات و صِفات سے ذور جموے ٹے فلسفوں اور شیطانی وحیوں پر بننی با توں کے اندھیروں میں مقید ہے، اور اُن میں سے کچھ لوگ خود کو موحد سمجھتے ہیں، اور اللہ کی تو حید کا نام لیتے ہیں مگر اللہ کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے نام کوار قام (نمبرز، ڈ پھٹس، کچھ لوگ خود کو موحد سمجھتے ہیں، اور اللہ کی تو حید کا نام لیتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہمارے کلمہ گو بھائیوں بہنوں کو ہر بدعقید گی سے محفوظ فرمائے۔

علم الاعداد جیسا کہ نام سے ظاہر کہ اعداد لینی ہندسوں ایک دو تین 1،2،3، وغیرہ کے متعلق کوئی علم ہے، پڑ ہنے سُننے والوں کے دِلوں میں یقیناً میسوال آئے گا کہ ڈنیا میں نئے اور پُر انے بہت سے علوم ہیں، اُن میں سے، میں اِس علم الاعداد کوایمان لوٹے والوں، اور قرآن اور رحمٰن کی تو ہین کرنے والے علوم میں کیوں شمار کر رہا ہوں؟؟؟ جواب جاننے کے لیے اِس عِلم کی تاریخ پرنظر کرنا بہت ضروری ہے، آیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں کیا ماتا ہے۔

پُرانے زمانے کی آرئین ، مصری ، یونانی اور عبرانی قو موں میں اِس عِلم کا بہت روائ تھا ، جس طرح علم بجوم کا تعلق ستاروں اور سیاروں کی فرضی چالوں اور خیالی اثرات سے ہے ، اِسی طرح علم الاعداد کا تعلق بھی شیطان کے دیئے ہوئے خیالی آسانی دیوناوں کی کہانیوں سے ہے ۔ بابل کے بادشاہ نمرود کا ایک مُقرب ، اهل بابل کا ایک ولی ، ایک نجو می تارخ بن نا حور بن ساروغ تھا ، جو نمرود کی بادشاہت میں پُو جے جانے والے بُحوں میں سے سب سے بڑے بُرے بُحت "بعل" کا مجاور تھا تاریخ کی اکثر کتابوں مثلاً ، "تاریخ طبری ، البدایہ و النھایہ ، النہ وین فی اُخبار قروین ، تاریخ الکامل میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بیوہ آذر ہے جے قرآن میں غیل قروین ، تاریخ الکامل میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بیوہ آذر ، یا تاریخ مرکزی عِبادت خانے اللہ اِبرا بیم علیہ السلام کاباپ کہا گیا ہے (سورت الانعام (6) / آیت 74) ۔ یہآذر ، یا تاریخ مرکزی عِبادت خانے کا گد کی نشین تھا اور بحل بت کا خلیفہ تھا ، اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا نجومی اور علم الاعداد کا ماہر تھا اور اِس نے نو (9) ابتدائی ہند سے یا اعداد کو منٹوب کیا ، مسلمانوں کی فتو حات بڑھنے تو یعلم الاعداد بھی آیا ، مُنا فقوں اور اِسلام کے در پردہ دشمنوں نے دیگر بیرونی غلظ ذبینت اور شیطانی عزائم پر ایک پردہ علم اعداد کا بھی ڈالا ، اور مسلمانوں میں اِسے بہت سے پردوں کی طرح اپنی غلظ ذبینت اور شیطانی عزائم پر ایک پردہ علم اعداد کا بھی ڈالا ، اور مسلمانوں میں اِسے بہت سے پردوں کی طرح آپنی غلظ ذبینت اور شیطانی عزائم پر ایک پردہ علم اعداد کا بھی ڈالا ، اور مسلمانوں میں اِسے

داخل کرنے کے لیے اِس میں اِضافہ بھی کیا ، اور اِس اِضافے کا نام عِلمِ جفر رکھا ، اور عِلم اعداد میں اِستعال ہونے والے رومن اِلفاظ کی تربیب پر ہی عربی حروف کی تربیب بنائی گئی ، اِن حروف کو حروف اِبجد کہا جاتا ہے ، اور اِس نام نہا عِلمِ جفر کو بعض لوگ شرک کی اِس پُوٹ کو جناب نہا عِلمِ جفر کو بعض لوگ شرک کی اِس پُوٹ کو جناب جعفر (صادق) بن محمد بن الباقر (رحمہم اللہ جعیاً) کی اِبجاد اور ملکیت قرار دیتے ہیں ، کچھ کا کہنا ہے کہ بیم بیم وروف کے عام ہیں۔ اب اِن شاء اللہ ، بید کھتے ہیں کہ عربی حروف بھی کو رومن تربیب کے معطوب ترون بنایا گیا؟؟؟

جی ہاں، یہ واقعتاً ایک خلاف عادت اور خلاف حقیقت کام تھا، جو اِس لیے کیا گیا کہ عربی کے حروف تبجی کو روئی کے حروف تبجی کو سے جوعددی قدر، word of value دی جاسے جوعددی قدر، ومن حروف تبجی کی ترتیب میں لاکر، انہیں وہی عددی قدر روئ فدر کوعربی حروف پر بھی اُسی طرح برقر ارر کھا جا سے تاکہ ناموں اور دیگر اِلفاظ کے اعداد جاننے ، یا کسی بھی نام یالفظ کی اعدادی قیت یا حیثیت جانئے میں آسانی ہو، اور اِس کے ساتھ بلکہ اصل میں اِس کے پس پردہ وہ غلط عقیدہ بھی کا رفر مار ہے جس کی بنا پر بیا عداد مقرر کیے گئے، کیونکہ اگر حروف جبی کو محض علامات ارقام (نمبرز) ہی دینا مقصود ہوتا تو اِن کی ترتیب بدلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں بھی ، اِس بات کوذیل میں دیے گئے نقشے کی مدد سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔

جب عربی کے حروف جھی کورومن حروف کی عددی قدر دینے کی کاروائی کی گئی تو عربی کے حروف جھی کی ترتیب بدل کرنئ ترتیب کو کچھ الفاظ کی صُورت دی گئی، وہ الفاظ درج ذیل ہیں

خودساختہ ابجد کے مجموعات رومن حروف کی موافقت میں اِس خاکے کو بغور دیکھنے سے پہتہ چاتا ہے کہ عربی حروف تنجی کی اس تر تیب کو ،صوتی طور پر بھی (فونیٹ کلی) رومن حروف کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ دھو کہ دہی مضبوط ہو سکے،جیبیا کہ ABCD کو ابجد، KLMN کوکلمن، QRST کوقرشت۔

| عددی قدر | عربی حروف | عددی قدر | عربی حروف    |
|----------|-----------|----------|--------------|
|          |           |          |              |
| 60       | U         | 1        | 1            |
| 70       | ٤         | 2        | <del>ب</del> |
| 80       | ٺ         | 3        | ઢ            |
| 90       | ص         | 4        | ,            |
| 100      | ؾ         | 5        | b            |
| 200      | J         | 6        | g            |
| 300      | ش         | 7        | j            |
| 400      | ت         |          |              |
| 500      | ث         | 8        | 2            |
| 600      | ċ         | 9        | Ь            |
| 700      | ;         | 10       | ی            |
| 800      | ض         | 20       | ک            |
| 900      | B         | 30       | J            |
| 1000     | ż         | 40       | م            |
|          |           | 50       | ا<br>ن       |

مندرجه بالانقشے کود کیھے کربہت واضح طور پر مجھ آتا ہے کہ بیام جفر کے حروف ابجد (ابجد، ہوز، حلی ،کلمن، سعفص ،قرشت ، شخذ منظ )اصل میں عربی کے حروف بھی کی بگاڑی ہوئی ترتیب ہیں ، تا کہ رومن حروف بھی کی ترتیب کے دیادہ سے ذیادہ قریب ہوجائیں کیونکہ اِس' ''معکم اعداد'' کی اصل اُن رومن حروف پر قائم تھی ،لہذا ،DCBA کا بجداور KLMN کا کلمنا ور QRST کا قرشتو غیرہ کو قائم مقام بنایا گیا۔

کچھ در پہلے ذِکر کیا گیا ہے کہ اگر عربی حروف ِ جھی کوار قام (نمبرز) دینا ہی مقصد ہوتا تو اُنکی ترتیب بگاڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیکن جن عقائد کی نبیا دیر یہ نمبر سٹم بنا تھا اُنکی تروی کا اُسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اُن کو اُن اپنے حروف کے نمبر ذکھ مطابق رکھا جائے ورنہ دیوی دیوتاوں کے نمبر غلط ہوجاتے ، وَلا هُو اَنْ وَلا اُفْوَ اَنَّ اِللَّا ہِ اِللَّا ہِ اِللَّا ہِ اِللَّا ہُ ہُ ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ اِلْ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُ ہُ اِللَّا ہُ اِلْ اِللَّا ہُ اِللَّا ہِ اِللَّا ہُ اِلْ اِللَّا ہُ اِلْلَا ہُ اِللَّا ہُلَا ہُ اِللَّا ہُ اِللَّا ہُلِا ہُ اِللَّا ہُ لِلْمُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِللَّا ہُ ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمِ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُ اِللَّا ہُو اِللَّا ہُو اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا اِلَا اِلْمُ اللَّا ہُلَا اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلْمُ اللَّا ہُ اِلِمُ اللَّا ہُ اِلْمُ ا

بعض کتابوں میں عدد کوصرف(9) تک محدود رکھا گیاہے،اور ہر(9)حروف کے بعدا گلے حروف کو پھر

ایک ہے(9) تک گنا گیا ہے، اِس طرح بھی عددی رقم میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ صفر کی کوئی قوت نہیں رکھی گئی اور عددی رقم میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ صفر کی کوئی آو سنت اور عددی رقم بناتے ہوئے اس کی موجود گی اور غیر موجود گی کوئی اثر نہیں رکھتی، اِسلام کے حقیقی علم یعنی قرآن و سُنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال وافعال ہے مُسلمانوں کوڈ وررکھنے کے لیے لوگوں نے نام نہاد باطنی علوم اور علوم اصلی است کے نام سے مختلف گمراہ کرنے والے افکار اور عقائد مسلمانوں میں داخل کیے، جبکہ اہلِ بیت رضی اللہ عنہم اِن سب خرافات سے پاک ہیں، اِن شیطانی علوم کی گمراہی سب سے زیادہ پہلے دو دروازوں سے داخل کی گئی:

(1) نام نہاد باطنی علوم اور (2) علوم اصلِ بیت کے درواز وں سے۔علم اعداد یاعلم جفر کی مختصر سی تاریخ اوپر بیان کر چکا ہوں۔

علم اعداداورخاص طور پرعلم جفر کوعلوم اهل بیت میں شارکیا گیااور مسلمانوں کے ایمان پرڈاکہ ڈالا گیا،
اور لُٹ جانے والے مسلمان، جواللہ کانام لے کراپ ہم کام کا آغاز کیا کرتے تھے، یا آئیس ایسا کرنا چاہیے تھا، علوم باطنیہ کے جھانسے میں آکراللہ کانام فراموش کرنے لگے اور اللہ کے ناموں کو، پیارے پیارے ناموں کواعداد کی شکل میں لکھنے لگے، جی ہاں، ایساہی ہوا اور ہور ہاہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ اُن میں سے ہوں جو کچھ لکھتے ہوئے آغاز میں میں لکھنے لگے، جی ہاں، ایساہی ہوا اور ہور ہاہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ اُن میں سے ہوں جو کچھ لکھتے ہوئے آغاز میں بسم اللّٰہ الرَّمٰن الرَّحٰم لکھنے کی بجائے 686 کھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ بیاعداد ہم اللہ کا بدل ہیں اور جوعقیدت اِن پاک اِلفاظ سے ہوئی چاہیے وہ اُن بے وقعت اعداد سے رکھتے ہیں، اگر کوئی سے کہ کہ ہمیں اِن سے کوئی عقیدت نہیں تو پھر اللہ اور اُسکے دو یہ بات خود کہنے والے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی اگر وہ غور کرے کہ اگر عقیدت نہیں تو پھر اللہ اور اُسکے دو دوسرے ناموں یعنی """ اور """ اور """ کی جگہ بیعدد کیوں لکھتے ہو؟

کے کھولوگ اپنی اِس غلطی کو ایک اور غلط فلسفے میں چھپانے کی کوشش میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی بے ادبی ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ،کوئی اِن سے پوچھے کہ جناب ،کسی کتابت کی ابتداء میں بسم اللہ کھنافرض نہیں ، بلکہ کسی بھی اچھے اور نیک کام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا اور کہنا سنت ہے ، تو پھر آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ اللہ تارک و تعالیٰ کے ناموں کو اعداد میں تبدیل کرتے ہیں ، ذرا سوچے کہ اِس شیطانی عمل کی وجہ سے آپ نے تو بسم اللہ کھا اور نہ ہی پڑھا ، اور شیطان کے اِس دھوکے کاشے کا رہے کہ آپ نے اپنی کتابت کی ابتداء اللہ کے نام سے کی ہے۔

اللّٰدے بندو،اللّٰداوراُس کے کلام،اوراُس کے رسول محمصلی اللّٰدعلیہ وعلی آلہ وسلم پر إیمان رکھنے والو،سوچیے

پخل اور برد باری سے تد بر فرمائے کہ اِن اعداد کیآ خرت میں کوئی اہمیت ہوتی ، تو رسول الله صلی الله علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے خطوط کے آغاز میں بیاعداد بھی تو لکھوائے ہوتے ، اللہ کے ناموں کی بےاد بی کا اندیشہ تو اُس وقت بھی تھا، لہذا رسول الله صلی علیہ وعلی آلہ وسلم نے اللہ کے نام لکھوانے کی بجائے یہ اعداد لکھوائے ہوتے ، یا کوئی اور اشاراتی الفاظ لکھوائے ہوتے ، خاص طور پر اُن خطوط پر جو کا فروں کو اِرسال کیے گئے ، کیونکہ کا فروں نے اپنے ناپاک ہاتھوں میں لکیران خطوط کو پڑھنا تھا۔ اور پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی ضرور بتایا ہوتا ، کہ اپنے خطوط یا کتابت کی ابتداء میں اللہ کے نام مت لکھنا کیونکہ بے ادبی کا اندیشہ ہے۔

قارئین اس شیطانیت کی مزید وضاحت کے لیے حافظ زبیر صاحب کی یت حریز بھی ملاحظ فرمائیں:
علم الاعداد (numerology) کہ جسے علم الارقام ،علم الحروف اور علم جفز بھی کہد دیتے ہیں ، کی کسی بھی
اعتبار سے دینی یا سائنسی حیثیت نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق علم الاعداد کو ایجاد کرنے والے بابلی
(Babylonians) تھے کہ جنہوں نے جادولونے کی غرض سے اس علم کوایجاد کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یا
حضرت جعفر الصادق رحمہ اللہ کی طرف جوعلم جفر کی نسبت کی جاتی ہے، تو وہ ایک صرتے بہتان اور جھوٹ ہے۔

صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے بیسوال پوچھنے پر کہ آل ہیت کو اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص علم ملا ہے یا نہیں؟ یہ جواب دیا تھا کہ آل ہیت کے پاس دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ ایک اللہ کی کتاب کافہم اور دوسرا یہ چیفہ۔ جب پوچھا گیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیت، غلام کوآزاد کرانے اور مسلمان کوکا فرکے بدلے قصاص میں قتل نہ کرنے کے احکامات ہیں۔

معاشرے میں اس علم کے مختلف استعالات ہیں۔ بعض لوگ اسے قرآن مجید میں استعال کرتے ہیں تا کہ قرآن مجید میں استعال کرتے ہیں تا کہ قرآن مجید کے غرائب اور عجائب لوگوں پر بیان کرسکیں۔ یہ ایک عبث اور بے کار کی مثق ہے کہ جس میں صرح تکلف اور تضنع اور تضنع سے کام لیا جاتا ہے جبکہ تیجے مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عادی ہے کہ تکلف اور تضنع کرنے والے ہلاک ہوجائیں۔

علم الاعداد کے ایک ماہر نے کہا کہ قرآن مجید میں الجنة کے اعداد 484 بنتے ہیں جبکہ الاعراف کے 383

بنتے ہیں اور دونوں میں فرق 101 ہے۔ اور یہی فرق یعنی 101 کا فرق ، اعراف اور النار کے اعداد میں بھی ہے۔ اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت سے ہوا کہ مقام اعراف، جنت اور جہنم کے در میان میں ہے۔ تو بھئی ، یتم نے کیا تیر مارلیا، بیتواس واہیات مثق کے بغیر بھی ثابت تھا کہ مقام اعراف، وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے مابین ہے اور مفسرین ہر دور میں یہی کہتے رہے ہیں۔

اور بلکہ جوتم نے ثابت کیا ہے، وہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ الجنۃ میں آخر میں گول تاء ہے اور تم نے اسے تاء شار کر کے اس کے اعداد نکالو گے تو تمہاری شار کر کے اس کے اعداد نکالو گے تو تمہاری تھیوری دھڑام سے گرجائے گی۔اوراس قتم کی کافی چولیں ہیں کہ جس میں انہوں نے صریح تکلف اور کھینچا تانی سے نتائج نکالے ہوئے ہیں اوراگر وہ کھینچا تانی نکال لیس تو ان کی تھیوری گرجاتی ہے۔

مثال کے طور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے اعداد 786 نکا لتے ہیں لیکن اس میں رحمان کی میم میں کھڑی زبر کا الف اور اللہ کی لام میں کھڑی زبر کی صورت میں الف کواپنی جہالت کی وجہ سے شار نہیں کرتے کہ انہیں پتے ہی نہیں ہے کہ بیدالف بھی ہے۔ اور اگر ان دونوں الف کوشار کریں تو انہی کے قاعدہ قانون کے مطابق بیعدد 788 بنتا ہے نہ کہ بیدالف بھی ہے۔ اور 1786 س میں 786 ہو۔ 786۔ اور 786 اس قدر معروف ہوا کہ لوگ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی وہی تلاش کرتے ہیں کہ جس میں 786 ہو۔ اگر بینمبر واقعتاً قرآن مجید کی آیات کے متبادل ہوں تو کیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی جگہ نماز میں 786 پڑھ لینا چا ہیے۔ چلیں قرآن مجید نہ ہی، اگر کسی کے نام کے اعداد 420 بن رہے ہوں تو کیا ہے جے ہوگا ؟ کشروع کردیں ؟ اگر کسی کے والد کا نام لینے کی بجائے کہا جائے کہ وہ 302 کا بیٹا ہے تو کیا ہے جے ہوگا ؟

اوراگریداعدادانسان کے نام کے متبادل ہوتے اوراس کو کفایت کرتے تو پھر نکاح کے موقع پرید کہنا جائز ہوتا کہ 420 کا نکاح 302 سے ہوا؟ ان لوگوں کاظلم دیکھیں کہاللہ عزوجل کے نام کو بھی ایک نمبر بنا دیا اور محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی نمبر بنا دیا ہے۔ کیا آئندہ قران مجیداور نماز ، نمبروں میں پڑھ لیا کریں؟ اگر نہیں تو یہ نمبر کسی طور حروف کے متبادل نہیں ہیں۔

پھران کا ایک اور فریب ملاحظہ کریں کہ علم الاعداد میں عربی حروف جبی کی ترتیب الٹ دی ہے یعنی ا،ب، ت، شبیں ہے بلکہ ا،ب، ج، د،،،، ہے۔ بیرتیب کس نے قائم کی ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عادل سہیل صاحب کے مطابق اگر غور کریں تو اس ترتیب کے اللئے کا مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ میرکہ کسی طرح رومن حروف جبی کی ترتیب پرعر بی حروف تہی کومرتب کر دیا جائے کہ ابجد دراصل ABCD کی آواز دے رہاہے۔ تو اس علم کا اور یجن غیر مسلم تہذیب اورا فکار ہے اوراس میں کوئی شک نہیں ہے۔

اوربعض اوگ ایسے ہیں کہ جواس علم کی بنیاد پرغیب کی با تیں جان لینے کا دعوی کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ایسا دعوی کرنے والے کو کا ہمن (teller-fortune) کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ وہ مستقبل کا حال بتلا سکتا ہے اور جو ماضی کا حال بتلا تے بیسے تو انہیں عراف کہتے تھے۔ اور کہانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با قاعدہ ایک ادارہ (institution) تھا۔ سنن اربعہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ہمن اور عراف کی تھا سنن اربعہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ہمن اور عراف کی تھا سنن اربعہ کی روایت کے مطابق آپ صلی بینازل ہوا یعنی قرآن مجید کا کفر کیا۔

اب میں سوال بعد کا ہے کہ جو کچھوہ بتلاتے ہیں، اس میں سیحے بھی ہوتا ہے۔ بھی، اثر تو جادو میں بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آنے گئی تھیں لیکن اللہ نے جادوکو کفر قرار دیا ہے، یہ جادوکا شرعی حکم ہے۔ پس اگر علم الاعداد کی بنیاد پرغیب کی خبریں دے تو اس علم کا شرعی حکم تو کفر کا ہے۔ اور اب جووہ خبریں دے رہا ہے، اگر وہ ماضی کی ہیں تو اس کا مصدر علم الاعداد نہیں بلکہ وہ چیلے جنات اور شیاطین ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ہم زاد سے معلومات اکٹھی کر کے اپنے گروتک پہنچاتے ہیں۔ اور ستقبل کی خبریں ہوں تو اس کا مصدر بھی وہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں جو اس واقعے کے بارے فرشتوں کی با ہمی گفتگو سے کوئی اڑتی ہوئی بات من لیتے ہیں، اور اس بات کی پوری کہانی بنا کر اپنے گروکوسنا تے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض اوقات ان کی کوئی خبر سے نگل آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم الاعداد کے ساتھ سحراور جادوکو جمع کرتے ہیں۔

اور پچھلوگ وہ ہیں جوعلم الاعداد کے ساتھ سحراور جادوکو جمع نہیں کرتے تو اگران کے پاس جنات اور شیاطین نہ بھی ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ اس کی کوئی بات بھی کردکھاتے ہیں۔ آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ نے اس علم ہو پچھانا کدہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے اس علم ہو پچھانا کدہ ہے، وہ اس کی آزمائش بن گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہود کی ستی کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑنا آزمائش بنادیا گیا تھا کہ مچھل سمندر کی سطح پر آتی ہی ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا۔ اور اس طرح اللہ عزوجل ان کی آزمائش چاہ رہے تھے۔ اور فائدے کا کیا ہے، وہ تو جادو میں بھی ہے اور سوداور جوئے سے بھی حاصل ہوجا تا ہے، اور بچہ تو اپنی ہوی کے پاس جائے تو بھی حاصل ہوتا ہے اور غیر کی ہوی کے پاس جائے تو بھی

حاصل ہوتا ہے، کین بچہ حاصل ہوجا تاہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اصل بدے کہ کسے حاصل ہوتا ہے؟

یہ تواس علم کی شرعی حیثیت ہوئی کہ یہ تکلف، تضنع اور لغوہونے کے سبب ناجائز اور گناہ کا کام ہے اور بعض صور توں میں صرف ناجائز اور گناہ نہیں بلکہ کفر بھی ہے جبکہ اس کی بنیاد پرغیب کی خبریں دے۔ اور مشاہدہ اور تجربہ یہ بتلا تا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فضول علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی دو دجو ہات ہوتی ہیں، ان کوختم کرنے کی کوشش کریں تو ان شاء اللہ، اس کا ذہن اس سے ہے جائے گا۔ ایک دجہ تو عموما فراغت ہوتی ہے، فارغ شخص میہ نہرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور دوسرا تجسس ہے۔ اور یہ تجسس بھی اگر غور کریں تو فراغت میں بی سوجھتا ہے۔ لہذا انسان اگر ایسامصروف ہوکہ سرکھجانے کی فرصت نہ ہوتو ایسی لغویات سے عموما دور رہتا ہے۔ اور مصروفیت بھی وہ ہوکہ جس کو انسان انجوائے کرے یا کم از کم بوجھ محسوس نہ ہوکہ اس کے بدلے اسے پچھ فوائد حاصل ہور ہے ہوں۔

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ قَومًا يَحسِبُونَ آبَا جَادٍ، وَينظُرُونَ فِي النَّجُومِ، وَلَارَى لِمَن فَعَلَ ذَلِكَ مِن خَلاق.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ کچھلوگ ابجد کوعلم خیال کرتے ہیں ،اورستاروں میں نظر ڈالتے ہیں ،اورمیری رائے میں اللہ کے ہاں ان کا کچھ حصہ ہیں ہے۔جامع معمر بن راشد (11 / 26)

## ان علوم کا شرعی حکم

علم نجوم

علم نجوم، رمل اور جفر کے نام سے تین علوم بہت مشہور ہیں، لیکن متیوں خیال آ رائیوں اور تخمینوں پر ہبنی ہیں علم نجوم میں ستاروں کے طلوع وغروب اور انسانی قسمت پرستاروں کی تا ثیر مانی جاتی ہے اور پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔

امام بخاری رحمه الله اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں کہ:

قادہ رحمہ اللہ نے کہا: اللہ تعالی نے تاروں کو تین مقاصد کیلیے پیدا فرمایا ہے: آسان کی زینت، شیاطین کو مار نے کیلیے اور رہنمائی حاصل کرنے کیلیے بطور علامات، لہذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو و غلطی پہ ہے اور اپنے وقت کوضائع کر رہا ہے اور وہ الیمی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے "صحیح بخاری، باب فی النجوم (420/2)

علم نجوم کی دوشمیں ہیں:

اول علم تا ثیر۔ دوم علم رہنمائی۔ علم تا ثیر کی پھرآ کے تین اقسام ہیں:

1 - پنظر پیر کھا جائے کہ تارے بذات خوداثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصانات پیدا کرتے ہیں، تو پیشرک اکبر ہے؛ کیونکہ جو مخص اس چیز کا مدعی ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو وہ مخص شرک اکبر کا مرتکب ہے؛ کیونکہ اس مخص نے ایک مخلوق کو جواللہ کے تابع ہے اسے بذات خود خالق اور مسخر کرنے والا بنادیا ہے۔

2-ان تاروں کو انسان علم غیب جانے کا ذریعہ بنائے، چنانچہ تاروں کی نقل وحرکت اوران کے آنے جانے سے یہ شید کرے کہ اب فلاں فلاں فلاں فلاں تارا فلاں منزل میں داخل ہو گیا ہے۔ مثال کے سے یہ شید کرے کہ اب فلاں فلاں تارے کے وقت ہوئی، اسی طرح کے طور کوئی نجومی کے: فلاں شخص کی زندگی مخصن ہوگی؛ کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی۔ تو ایسا شخص حقیقت میں کہے: فلاں شخص کی زندگی خوشحال ہوگی؛ کیونکہ اس کی پیدائش فلاں تارے کے وقت ہوئی۔ تو ایسا شخص حقیقت میں تاروں کوئلم غیب جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنار ہا ہے، حالا نکہ علم غیب کا دعوی کرنا کفر ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام

سے بھی خارج ہوجا تاہے؛ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

#### قُل لَا يَعلَمُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالاَرضِ الغَيبَ لَّا اللَّه

ترجمہ: آپ کہہ دیں: آسانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی غیب جانے والانہیں۔ (النمل: 65) تو قرآن مجید کی اس آیت میں حصرا ورتخصیص کے سب سے قوی ترین اسلوب اپنایا گیا ہے کہ اس میں نفی اورا ستنا دونوں استعال ہوئے ہیں [ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آسانوں اور زمین میں علم غیب جانے والانہیں ہے ]؛ لہذا اگر کوئی شخص ہے تہنا ہے کہ اسے غیب کاعلم ہے تو وہ قرآن کو جھٹلار ہاہے۔

3- تاروں کو خیروشر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے، تو بیشرک اصغر ہے، مطلب بیہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز رونما ہوتو جھٹ سے اسے تاروں کی جانب منسوب کر دے، بی بھی واضح رہے کہ تاروں کی جانب ان کی نسبت خیر و شرکے رونما ہونے کے بعد ہی کرے، پہلے نہیں۔ اس بارے میں بی قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کوکسی کام کا سبب قرار دے حالانکہ اللہ تعالی نے اس چیز کو اس کام کا سبب نہ بنایا ہوتو وہ شخص اللہ تعالی پر زیادتی کر رہا ہے؛ کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی دھا گے کو باندھ کر شفایا بی کی امید لگائے اور بیہ کے کہ میرا ما ننا بیہ ہے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بید دھا گاصرف سبب ہے، تو ہم اسے کہیں گے: تم شرک اکبر سے تو بی گئے ہو لیکن شرک اصغر میں ہے، اور تم نے اپناس میں اصغر میں گئے ہوئے؛ کیونکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا در بعہ بنایا ہی نہیں ہے، اور تم نے اپناس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب بنا دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دھا گے کوشفایا بی کا سبب نہیں بنایا۔

بالکل اسی طرح اس کا حکم ہے جو شخص تاروں کو بارش ہونے کا سبب قرار دیتا ہے؛ کیونکہ حقیقت میں بارش کا تاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،اس کی دلیل صبح بخاری: (801)مسلم: (104) میں بیروایت ہے:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلاةَ الصُّبُحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّيُلِ، فَلَرَّهُ انْصَرَفُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصُبَحَ مِنُ عِبَادِى مُؤُمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنُ قَالَ اللَّهُ وَبِرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ، وَأَمَّا مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ، وَأَمَّا مَنُ

قَالَ مُطِرُنَا بِنَوُءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤُمِنٌ بِالْكُو كَبِ.

رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے حدید پیدی ہمیں صلاق فجر بارش کے بعد پڑھائی جورات میں ہوئی تھی تو جب آپ فارغ ہو گئے اور لوگوں کے جب آپ فارغ ہو گئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ تمہار برے رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے عرض کیا: الله اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: اس نے کہا: میر بندوں میں سے پچھ نے آج مومن ہوکر شبح کی اور پچھ نے کا فر ہوکر۔ جس نے بیہ کہا کہ بارش الله کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ میر سے اور ایمان رکھنے والا ہوا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا کہ ہم فلاں اور فلاں پخصر کے سبب بر سائے گئے تو وہ میر امنکر ہوا اور ستاروں پریفین کرنے والا ہوا۔ تو اس حدیث میں بارش کی تاروں کی جانب سببی نسبت کرنے والوں پر حکم لگایا گیا ہے۔

سنن ابن ماجه میں ہے:

"حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ، اقْتَبَسَ وَلُمًا مِنَ النَّجُومِ، اقْتَبَسَ شَعُبَةً مِنَ السَّحُرِ زَادَ مَا زَادَ ."(سندن ابن ماجه، كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ تَعَلَّم النَّجُوم.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا:''جس نے علم نجوم میس سے کچھ حاصل کیا، اس نے سحر (جادو) کا ایک حصہ حاصل کرلیا، اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا اُتناہی زیادہ جادو حاصل کرے گا''۔

> دوم:علم رہنمائی اس کی پھرآ گے دوشمیں ہیں:

1 – تاروں کے چلنے سے دینی رہنمائی حاصل کرے تو یہ شرعی طور پرمطلوب بھی ہے، اورا گر تاروں سے واجب نوعیت کے امور میں رہنمائی ملے تو پھرا سے میں تاروں کاعلم سیکھنا واجب ہوگا؛ مثلاً تاروں سے قبلہ ست معلوم

-90

2- تاروں کی نقل وحرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی ملے، تواس کے سکھنے میں کوئی حرج نہیں اس کی بھی دوقتمیں ہیں:

اول: تاروں سے جہتوں کا تعین ہو، مثلاً: جدی تارے سے قطب شالی کا پیۃ لگا کیں؛ کیونکہ جدی شال کے قریب ہی ہوتا ہےاور شال کے آس پاس ہی گھومتا ہے، توبیجا ئز ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا:

## وَعَلامَاتٍ وَبالنَّجم هم يهتَدُونَ

اورہم نے انہیں علامتیں بنایا اوروہ تاروں سے رہنمائی یاتے ہیں۔(النحل:16)

دوم: تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے، یعنی چاند کی منزلوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے تواسے بعض سلف نے مکروہ سمجھا ہے اور دیگر نے اسے مباح کہا ہے، جبکہ سیحے موقف ریہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کسی قتم کی کوئی کراہت نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں شرک نہیں یا یا جاتا۔

#### علوم باطله سے متعلق تفصیلی بحث

قارئین کرام یہاں علم نجوم ، رمل جفر ہے متعلق مختلف تفاسیر اور کتب احادیث وفقہ سے ماخوذ تفصیلی بحث نقل کی جاتی ہے تا کہان علوم کی حقیقت روز روثن کی طرح عیاں ہوجائے۔

## هَل أُنبِّئُكُم عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيطِينُ. تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيهم

تر جمہ: کیا میں تہہیں ان کی خبر دوں جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں۔ ہر جھوٹے گناہ گار پراتر تے ہیں۔ تفسیر :افاک اوراثیم کے معنی

الشعراء: ۱۲۲ میں فرمایا: کیا میں تم کوان کی خبر دوں جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں وہ ہرافاک اثیم پرنازل ہوتے ہیں۔افاک کالفظا فک سے بناہے ٔ علامہ راغب اصفہانی افک کامعنی کابیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہروہ چیز جس کا منداس کی اصل جانب سے پھیردیا گیا ہواس کوا فک کہتے ہیں جھوٹ اور بہتان میں بھی کسی چیز کواس کی اصل صورت سے پھیردیا جاتا ہے اس لئے اس کوا فک کہتے ہیں وہ ہوائیں جو مخالف جانب اورالٹی چل رہی ہوں ان کوموتفکہ کہتے ہیں:اورافاک مبالغہ کا صیغہ ہے جو شخص بہت زیادہ بہتان تر اشتا ہوا اور جھوٹ بولتا ہوا اس کوافاک کہتے ہیں۔

اثم ان افعال کو کہتے ہیں جوثواب سے مانع ہوں' جوافعال گناہ کبیرہ ہوں ان کوبھی اثم کہا جاتا ہے۔اثم کا مقابل پر ہے' (نیکی ) حدیث میں ہے البروہ کا م ہے جس پر دل مطمئن ہؤاورالاثم وہ کا م ہے جوتمہارے دل میں خلش اور کھٹک پیدا کرے۔ (منداحمہ سنن الدارمی) اثم کالفظ عدوان سے زیادہ عام ہے۔

## کا ہن کامعنیٰ کا ہن کے متعلق احادیث اوران کی تشریح

قنادہ نے کہااس آیت میں افاک اثیم سے مراد کا بن ہیں۔علامہ ابن اثیرالجزری کا بن کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کائن اس شخص کو کہتے ہیں جوز مانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور معرفت اسرار کا مدگی ہوتا ہے 'شق اور طبح نام کے عرب میں کائن شخے بعض کا ہنوں کا بیگان ہوتا ہے کہ ان کے تالیع جنات ہوتے ہیں' جو ان کوغیب کی خبریں آ کر بتاتے ہیں' اور بعض کا ہنوں کا بیزعم ہوتا ہے کہ جو شخص ان سے سوال کرتا ہے وہ اس کے فعل یا اس کے حال سے اس کے متعلق ہونے والے مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں' ان کوعراف کہتے ہیں ان کا بید عولی ہوتا ہے کہ دوہ کسی چوری ہوجانے والی چیزیا کسی گمشدہ چیز کو جان لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہر پرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو محض کسی کا ہمن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی'یا جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا' یا جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا' یا جس شخص نے اپنی بیوی سے اس کی سرین میں جماع (عمل معکوس) کیا وہ اس دین سے بری ہوگیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرنازل کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤ دہنن التر مذی سنن ابن ماجہ) یہ حدیث کا ہمن عراف اور نجومی سب کوشامل ہے۔ (النہا یہ جلد 4 ص 681 ہیروت)

حضرت ابومسعودانصاری (رض) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے کتے کی قیمت؛ فاحشه کی اجرت اور کا بمن کی مٹھائی سے منع فر مایا ہے۔ (صیح ابنخاری رقم الحدیث: 7322 مسلم رقم الحدیث: 8243 مسنن البوداؤ درقم الحدیث: 8243 مسنن التر مذی بسنن النسائی سنن ابن ماجه)

حضرت عائشہ (رض) بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے کا ہنوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: بیکوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے کہایار سول اللہ! وہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ سے نکلتی ہے تب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جوان کے پاس جن پہنچا تا

ہے' جن ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے' جس کے ساتھ وہ کئی جھوٹ ملادیتے ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:2675،منداحمدرقم الحدیث:7755،عالم الکتب'صحیح ابن حبان رقم الحدیث:6316)

## كا ہنوں كى اقسام

امام مازری فرماتے ہیں کا ہن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین بیزعم رکھتے تھے بیروہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیب دان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے اس کوشارع (علیہ السلام) نے کا ذب قرار دیا ہے اوراس کی تصدیق سے منع فرمایا ہے۔

قاضى عياض بن موسى ماكلي لكھتے ہيں كا ہنوں كى جا وتسميں ہيں:

(1) کائن کے پاس کوئی نیک انسان ہوجوجن کا دوست ہواوروہ جن اس کو بتائے کہاس نے آسان سے کونسی خبر چرا کرسنی ہے اور یہ ماس وقت سے باطل ہوگئ جب سے اللہ تعالیٰ نے سیدنامحمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مبعوث فر مایا ہے قرآن مجید میں ہے جنات نے کہا:

وانا لمسنا السمآء فوجد نها ملئت حرسا شديدا و شهبا. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع طفمن يستمع الان يجد له شهابارصدا.

#### (الجن)

اورہم نے آسان کوچھوکر دیکھا تواسے شدید مخافطوں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔اورہم اس سے پہلے باتیں سننے کے لیے آسان پرمختلف جگہوں پر بیٹھ جاہا کرتے تھے' پس اب جوبھی چپکے سے سننا چاہتا ہے تووہ ایک شعلہ اینے تعاقب میں یا تاہے۔

وحفظا من كل شيطن مارد. لايسمعون الى الملا الاعلى و يقذفون من كل جانب. دهوراولهم عذاب واصب. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. (الصفت)

اور (ہم نے آسان کو) ہرسرش شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ عالم بالا کی باتوں کوکان لگارک نہیں سن سکتے'ان کو ہر جانب سے مارا جاتا ہے۔ وہ بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے۔ مگر جوایک آ دھ بات ا چِک لے تو فوراً اس کے تعاقب میں د کہتا ہوا شعلہ چِل پڑتا ہے۔

(2) کا ہنوں کی دوسری قتم۔ جنات زمین کے اطراف میں گھوم پھر کر قریب اور بعید کے حالات کا مشاہدہ کر کے اپنے دوستوں کواس کی خبریں پہنچادیتے ہیں۔

(3) تیسری قتم وہ جوتمین اور اندازوں سے اور اٹکل بچو سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوگوں میں ایس قوت درا کہ رکھتا ہے جس سے وہ مستقبل کے امور کے متعلق قیاس اور انداز سے بیا تیس بتاتے ہیں جو بھی اتفا قائیج نکلتی ہیں اور اکثر جھوٹ ہوتی ہیں۔

(4) کا ہن کی ایک قسم عراف ہے نیہ وہ محض ہے جوعلامات اسباب اور مقد مات سے ان کے نتائج اور مسببات پراستدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتا تا ہے اور مستقبل کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے بیلوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں۔علامہ هروی نے کہا اعراف نجومی کو کہتے ہیں جوغیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ غیب کاعلم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔

### نجومیوں سے سوال کرنے کی ممانعت

نافع بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جا کراس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (صحیح مسلم)

جہاں تک نمازوں کے قبول نہ ہونے کا تعلق ہے تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نیکیاں صرف کفر سے باطل ہوتی ہیں اور یہاں نمازیں قبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان نمازوں سے راضی نہیں ہوتا اوران کا اجر نہیں دیتا، ور نہاں سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے اوراس کے ذمہ نمازین نہیں رہتیں۔ باقی یہ ہے کہ اس حدیث ہیں ہے کہ اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں تو اس طرح اور ابھی احادیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ جس نے شراب بی اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ (سنن التر مذی)

# شہاب ٹا قب کے تعلق حدیث اوراس کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اصحاب میں سے ایک انصاری نو جوان نے مجھے بتایا کہ ایک رات ہم نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا جس سے روشنی ہوگئ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے اصحاب سے فرمایا: جب اس طرح کا ستارہ

پھیکا جائے تو تم اس کوز مانہ جاہلیت میں کیا گہتے تھے؟ آپ کے اصحاب نے کہااس کی حقیقت کو اللہ اوراس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی ہڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا آج رات کوئی ہڑا آدمی مرگیا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ان ستاروں کوگسی کی موت کی وجہ سے پھیکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے لیکن جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ فرما تا ہے تو حاملین عرش سجان اللہ کہتے ہیں 'پھران کے قریب کے آسان والے سجان اللہ کہتے ہیں 'پھران کے قریب کے آسان والے سجان اللہ کہتے ہیں 'حق کہ آسان دنیا تک ان کے سجان اللہ کہنے کی آواز پہنچتی ہے 'پھر حاملین عرش کے قریب والے فرشتے حاملین عرش سے بوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا تو وہ ان کو اس کی خبر دیتے ہیں 'پھر بعض آسان والے دوسرے بعض کو اس اس کی خبر ویتے ہیں 'پھر جانت یہ خبر کان لگا کر سنتے ہیں اور اپنی طرف سے پچھ ملاد سے ہیں 'پھر جوخبر بعینہ وہی ہووہ برق ہے لیکن جنات اس میں پچھالٹ بلیٹ کردیتے ہیں اور اپنی طرف سے پچھ ملاد سے تیس درصیح مسلم سنن التر نہ بی السنن الکبری للنسائی )

امام مازری نے کہار ہاعلم نجوم تو بہ کثرت فلاسفہ نے بید کہا ہے کہ ہر فلک اپنے ماتحت افلاک میں تا ثیر کرتا ہے حتی کہ آسان دنیا تمام حیوانات میں معدنیات میں اور نباتات میں تا ثیر کرتا ہے اور اس تا ثیر میں اللہ عز وجل کا کوئی دخل نہیں ہے اور بیقول اسلام سے خروج ہے۔

ستاروں کی تا ثیر کی نفی ہے متعلق احادیث اوران کی تشر تح

حضرت زیاد بن خالد جهنی (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور آسان پر رات کی بارش کے آثار سے جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فر مایا: اللہ کیا تم جانتے ہو کہ تبہارے رب نے کیا فر مایا: صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: میرے بندوں نے صبح کی بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض کفر کرنے والے تھے جہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میر اکفر کرنے والے تھے اور ستاروں کی ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے اور جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میر اکفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے صبح کے ابنجاری صبح کے مسلم سنن ابوداؤ ، سنن النہ ائی ،)

قاضی عیاض بن موی مالکی کلھتے ہیں: یہ احادیث تغلیظ پرمحمول ہیں کیونکہ عرب یہ گمان کرتے تھے کہ بارش ستاروں کی تاثیر سے ہوتی ہے اور اس کواللہ تعالیٰ کافعل نہیں گردانتے تھے'لیکن جو شخ صبارش نازل کرنے کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور ستاروں کو علامات قرار دے جیسے رات اور دن اوقات کی علامات ہیں تو اس میں گنجائش ہے' جیسے حضرت ابو ہر ریہ (رض) نے کہا ہمیں اللہ نے پانی پلایا ہے اور ستاروں نے پانی نہیں پلایا' اور جوشخص ستاروں کوموثر مانے وہ کا فر ہے۔ (اکمال المعلم بقوائد مسلم ج7ص 261' مطبوعہ دارالوفاء بیروت)

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی لکھتے ہیں: جس شخص نے بارش کو نازل کرنے میں ستاروں کو موثر حقیقی جانا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس شخص کا بیا عقاد ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے اور ستارے بارش نازل ہونے کی علامت اور اس کا وقت ہیں اور اس کو وہ سب عادی جانتا ہو جیسا کہ وہ ایوں کہے کہ فلاں وقت ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو یہ گفرنہیں ہے تا ہم یہ مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ اس قسم کا کلام کا فراور دہریے کرتے ہیں اور بیز مانہ جا بلیت کے اقوال کے مشابہ ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی)

ربیج نے کہااللہ کی تیم!اللہ نے کسی تارے میں کسی کی زندگی رکھی ہے نہ کسی کی موت اور نہ کسی کارزق 'نجومی اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں اور ستاروں کوعلت قرار دیتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو شخص کا ہن (نجومی) کے پاس گیااوراس کے قول کی تقیدیق کی یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کی یا جس شخص نے اپنی عورت کی بچپلی طرف مباشرت کی وہ اس دین سے بری ہو گیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرناز ل کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤد ،سنن التر مذی ،سنن ابن ماجہ)

## علم نجوم كالغوىمعنى

ان احادیث میں چونکہ ستاروں کی تا ثیرکا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم یہاں علم نجوم اور علم جفر کا لغوی اور اصطلاحی اور اصطلاحی اور ان کا شرعی حکم بیان کرنا چا ہے ہیں علم نجوم کا لغوی معنی یہ ہے: سیاروں کی تا ثیرات یعنی سعادت ونحوست اور واقعات آئندہ کی حسب گردش پیش گوئی یا معاملات نقد ریا وراچھ برے موسم کی خبر دینے کاعلم۔ (اردولغت)

## علم نجوم کےاصول اور مبادی

علم نجوم کی بنیا داس اصول پر ہے کہ عالم تحت القمریا'' عالم الکون والفسا دُ' میں جتنی تبدیلیال واقع ہوتی ہیں ان سب کا اجرام ساوی کے مخصوص طبائع اور حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ انسان' جو عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہراتعلق رکھتا ہے' بالخصوص ستاروں کی تا ثیرات کے تابع ہے' اس میں خواہ ہم بطلموس کی پیروی میں واضح طور پراس عملی نظریے کو تسلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نگلی ہوئی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثر ات خارج
ہوتے ہیں جو معمول (قابل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں
یاراسخ العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجرام ساوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فاعل نہ
مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں (دلائل) نصور کریں۔ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا
دوسر سستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے 'لہذا عالم کون وفساد کے واقعات اور انسانی زندگ کے نشیب و
فراز ہمیشہ لا تعداد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض ساوی اثر ات کے نہایت ہی پیچیدہ اور متغیرہ امتزاج کے تابع ہوتے
ہیں۔ان اثر ات کو جاننا اور ان کو ایک دوسر سے کے ساتھ نظریں رکھ کرد کھنا نجومی کا محنت طلب کا م ہے۔

علم نجوم كااصطلاحي معنى اوراس كا شرعي حكم علامه مصطفىٰ آفندى بن عبدالله آفندى تسطنطنى ككھتے ہیں:

یدان قواعد کاعلم ہے جس سے تشکلات فلکیہ لینی افلاک اور کواکب کی اوضاع مخصوصہ مثلاً مقارنت' اور مقابلت' وغیرہ سے دنیا کے حوادث ان کے مرنے اور جینے' بینے اور بگڑنے اور دیگرا حوال کی معرفت پراستدلال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا جو شخص ستاروں پرایمان لایاوہ کا فرہوگیا لیکن اس کامحمل میہ ہے جب نجوی کا عقادیہ ہو کہ ستارے عالم کی تدبیر میں مستقل ہیں۔

علم نجوم کی توجیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عادت جاری کردی ہو کہ بعض حوادث بعض دوسر سے حوادث کا سبب ہوں' لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار نے حست (اوراسی طرح سعادت) کے لیے عادة اسباب اور علت ہیں نہ اس پر کوئی حسی دلیل ہے نہ معی اونہ عقلی حسی دلیل کا نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے اور عقلی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ سیاروں کے متعلق ان کے اقوال متضاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیعنا صرسے مرکب نہیں ہیں بلکہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے پھر کہتے ہیں کہ ذخل سر دختک ہے اور مشتری گرم تر ہے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کو کو کہا ہو تھی نہیں ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا جو تحض ستاروں کے کائن کے پاس گیا یا منجم کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیرنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرنازل کیا گیا۔

ديگرا حاديث اس طرح بين:

حضرت ابن مسعود (رض) نے فر مایا جو شخص عراف یا ساحریا کا تهن کے پاس گیا'اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی نضدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) پرنازل کیا گیا۔ (مندابو یعلی)

حضرت ابوہریہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللّه علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا جو شخص کا بهن یا عراف کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تواس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللّه علیه وآلہ وسلم) پرنازل کیا گیا۔ (منداحمہ)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متلعق بیر حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا اس نے جادو سے اقتباس کیا۔ (سنن ابوداؤ د ،سنن ابن ماجہ ، منداحمہ)

علم نجوم کے بطلان پریہ دلیل کافی ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) نے خود کسی ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم حاصل کیا نہ امت کواس کی تعلیم دی انبیاء (علیہم السلام) کوصرف وحی سے اور اللہ تعالیٰ کے عطا سے علم غیب حاصل ہوتا تھا۔ (کشف الظنون)

علم نجوم کے متلعق فقہاءاسلام کی آراء

ا مام محد بن محمد غزالی فرماتے ہیں:علم نجوم کے احکام کا حاصل یہ ہے کہ وہ اسباب سے حوادث پر استدلال کرتے ہیں لیکن شریعت میں بیلم ندموم ہے حدیث میں ہے:

حضرت ثوبان (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا جب میرےاصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نہ کر وُاور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہواور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تورک جاؤ۔ (المجم الکبیر، بیصدیث حضرت عبداللہ بن مسعود (رض) سے بھی مروی ہے ُالمجم الکبیر، حلیۃ الا ولیاء، مجمع الزوائد)

حضرت انس بن ما لک (رض) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) نے فر مایا مجھے اپنے بعد امت پر پانچ چیز وں کا خطرہ ہے۔تقدیر کی تکذیب کرنا اور ستاروں کی تصدیق کرنا۔ (ابویعلیٰ نے صرف دو کا ذکر کیا ہے ) (مند ابویعلی ،مجمع الزوائد ،المطالب العالیہ )

حضرت جابر بن سمرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرماتے

ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا خطرہ ہے ستاروں سے بارش وطلب کرنا' سلطان کاظلم کرنا او تقدیر کی تکذیب کرنا۔ (منداحمہ)

حضرت ابوامامہ (رض) بیان رکتے ہیں کہ آخر زمانہ میں مجھے اپنی امت پرجس چیز کاسب سے زیادہ خطرہ ہےوہ ستارے ہیں' تقدیر کو چھٹلانا ہے اور سلطان کاظلم کرنا ہے۔ (اعجم الکبیر، مجمع الزوائد)

امام غزالی فرماتے ہیں نجوم کے احکام محض ظن بخین اور اندازوں پربنی ہیں اور ان کے متعلق کوئی شخص یقین یا ظن غالب سے کوئی حکم نہیں لگا سکتا البذااس پر حکم لگانا جہل پر حکم لگانا ہے سونجوم کے احکام اس لیے ندموم ہیں کہ بیہ جہل ہیں نداس حیثیت سے کہ یعلم ہیں ' یعلم حضرت اور لیس (علیہ السلام) کا مجوزہ تھا (نوٹ: وراصل وہ علم رمل تھا یعنی کیسروں سے زائچے بنانے کاعلم وہ نجوم کاعلم نہیں تھا) اب بیعلم مٹ چکا ہے اور بھی کبھار نجومی کی جو بات بھی تکلتی ہے وہ بہت نا در ہے اور محض انفاق ہے ' کیونکہ وہ بھی بعض اسباب پر مطلع ہوجاتا ہے اور ان اسباب کے بعد مسبب اسی وقت بہت نا در ہے اور محض انفاق ہے ' کیونکہ وہ بھی بعض اسباب پر مطلع ہونا بشرکی قدرت میں نہیں ہے ' جیسے انسان عاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط پائی جا نہیں جن کے حقائق پر مطلع ہونا بشرکی قدرت میں نہیں ہوتا ' اور جس مطرح ہوا کا رخ د کھے کر ملاح کشتی کوسلامتی سے لے جانے کا گمان کرتا ہے حالا نکہ سلامتی کے اور بھی اسباب ہیں طرح ہوا کا کارخ د کھے کر ملاح کشتی کوسلامتی سے لے جانے کا گمان کرتا ہے حالا نکہ سلامتی کے اور بھی اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا اور اس کا اندازہ بھی صحیح ہوتا ہے اور بھی غلط۔ (احیاء علوم)

امام محمد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں:

ولقد زينا السمآء الدنيا بمصابيح. (الملك)

بیشک ہم آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں ) سے مزین فرمایا ہے۔

قادہ نے کہااللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین کا موں کے لیے پیدا فر مایا ہے ان ستاروں کو آسان کی زینت ہنایا اور ان کو شیاطین پر رجم کرنے کے لیے بنایا اور ان کو راستوں کی ہدایت کی علامات بنایا 'اور جس نے ان ستاروں کا کوئی اور مقصد قر ار دیا اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضا کع کیا اور جس چیز کاعلم نہیں تھا اس میں تکلف کیا۔ رزین نے بیہ اضافہ کیا ہے کہ انبیاءاور فرشتے اس علم سے عاجز نہ تھے۔ (کتاب بدء الخلق مشکوۃ) علامہ شرف اللہ بن حسین بن مجمد الطبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ا مام قشیری نے نجومیوں کے ندا ہب تفصیل ہے ذکر کر کے ان کو باطل کیا ہے اور لکھا ہے کہ نجومیوں کاصحت

کے قریب ترین قول میہ کہ ان حوادث کو ابتداء اللہ تعالی اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے پیدا فرما تا ہے کین اللہ تعالی کی عادت جاریہ میہ ہوتے ہیں اور میہ کہ وہ ان حوادث کو اس وقت پیدا فرما تا ہے جب میسیارے بروج مخصوصہ میں ہوتے ہیں اور رہ کی عادت جاریہ اللہ تعالی کی طرف سے عادت جاریہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے عادت جاریہ ہے جسے اللہ تعالی نے میعادت جاری کردی ہے کہ زاور مادہ کے اختلاط کے بعد بچہ پیدا ہوجا تا ہے اور کھانے کے بعد پید بھرجا تا ہے علامہ قشیری نے کہا میہ چیز اللہ تعالی کی قدرت میں جائز ہے کین اس پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف پر دلیل ہے کیونکہ جو کام بہ طور عادت جاریہ ہواس میں استمرار ہوتا ہے اور کم از کم درجہ میہ کہ اس میں تکرار ہوتا ہے اور ان کے نزد یک ایک وقت ایک مخصوص طریقہ سے بار بار نہیں ہوتا' کیونکہ ایک سال میں صورج کسی برج کے ایک درجہ میں ہوگا تو دوسر سے سال اس برج کے اس درجہ میں نہیں ہوگا' اور قر ائن' مقابلات اور کو اکب کی طرف نظر کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ (شرح الطبی)

ستاروں کی تا ثیرات دائی یا اکثر ی نہیں ہیں اس کوآسان اور عام فہم طریقہ سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر میں خاص صفت کے ساتھ کسی خاص صفت کے ساتھ کسی متارے کا کسی مخصوص برج میں ہونا برکت یا نحوست یا فا کدہ نقصان کا موجب ہے تو ہمیشہ یا اکثر اوقات میں اس ساعت میں برکت یا نحوست یا فا کدہ نقصان کے اثر ات ہونے چاہئیں حالانکہ ایسانہیں ہوتا 'اگر بارش کا ہونا' طوفا نوں کا اٹھنا اور زلزلوں کا آناستاروں کے کسی مخصوص برج میں ہونے کی وجہ سے ہوت وجب بھی وہ ستاروہ اس مخصوص برج میں ہوتو ہے آ نار صادر ہونے چاہئیں' یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ سعادت' نحوست' اور نفع اور نقصان کے آثار جن اوقات میں مرتب ہوتے ہیں ان مخصوص اوقات میں ان کا ترتب دائی یا اکثر ی نہیں ہے اور مسبب کا دائی اور اکثر می نہ ہونا سبب کے دائی اور اکثر می نہ ہونے کی دلیل ہے' اس سے یہ واضح ہوگیا کہ جن اوقات میں ستار کے خصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس میں ستار کے خصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس کے یہ کہنا سے کہنا تھے ہوتے کہ جب بیستار کے خصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس میں تو اللہ تعالی ان مخصوص حوادث کو صادر کر دیتا ہے لہذا ستاروں کا مخصوص برج میں ہونا نہ حوادث کے صدور کی علت بیں تو اللہ تعالی ان کے صدور کا دائی یا اکثر ی سبب ہے۔

امام عبدالله بن محمد بن عبدالله الخطيب تبريزي بيان كرتے مين:

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: جس شخص نے

الله کی ذکر کی ہوئی چیز کے سواکسی اور چیز کے لیے ستاروں کاعلم حاصل کیااس نے جادوکا ایک حصہ حاصل کیا 'نجومی کا من ہےاور کا بن جادوگر ہےاور جادوگر کا فرہے۔اس حدیث کورزین نے روایت کیا ہے۔ (مشکوۃ المصابح)

اللہ کی ذکر کی ہوئی چیزوں سے مرادستاروں سے آسان کی زینت ان کا رجوم شیاطین (شہباب ثاقب) ہونا اوران سے راستوں کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ سوجس شخص نے ان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ستاروں کاعلم حاصل کیا (مثلاً غیب جاننے کے لیے اور آئندہ کی پیش گوئی کے لیے ) تواس نے جادوکا ایک حصہ حاصل کیا۔

ملاعلى بن سلطان محمد القارى اس حديث كى شرح ميس لكصة بين:

پس کا ہن اور نجومی دونوں کا فرہیں۔حضرت ابوسعید خدری (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا کہ اگر اللہ پانچ سال تک اپنے بندوں سے بارش کوروک لے اس کے بعد بارش نازل فرمائے تولوگوں میں سے کا فروں کی ایک جماعت میہ کہے گی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ (سنن النسائی، مشکوۃ)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں: اب ان کا فروں سے بیہ کہا جائے گا کہ پانچ سال تک وہ ستارہ کہاں تھا جس کی وجہ سے ایک سال میں سینئٹروں بار بارشیں ہوتی تھیں' اس سے معلوم ہوا کہ ستارے دائمی سبب ہیں نہ اکثری سبب ہیں اور نہ بارش کے لیے ان کا مخصوص برج میں ہونا سبب ہے بیاللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے اور نہ بارش کی علامت ہے' یہ سبب کفار کی بیدلیل با تیں اور خرافات ہیں۔ (مرقات المفاتیج)

سيد محمد امين ابن عابدشامي لكھتے ہيں:

علامه علاءالدین لحصکقی نے علم نجوم اورعلم رل وغیرہ کوحرام کہاہے۔( درمختار )

علامہ شامی فرماتے ہیں علم نجوم کی تعریف ہے: حوادث سفلیہ پرتشکلات فلکیہ سے استدلال کی معرفت جس علم سے حاصل ہووہ علم نجوم ہے۔

صاحب ہدایہ نے مخارات نوازل میں لکھا ہے کہ فی نفسہ علم نجوم اچھاعلم ہے مذموم نہیں ہے ایک علم حسابی ہے اور ریہ برحق ہے۔قرآن مجید میں ہے:

الشمس والقمر بحسبان. (الرحمن:)

سورج اور چاندمقررہ حساب سے (گردش کررہے ) ہیں۔

یعنی ان کی رفتار اور ان کاگروش کرنا حساب سے ہے اور اس کی دوسری قسم استدلال ہے کینی وہ ستاروں کی رفتار اور افلاک کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر استدلال کرتے ہیں اور یہ جائز ہے جیسے طبیب نبض کی رفتار سے صحت اور مرض پر استدلال کرتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر استدلال نہ کرے بلکہ خود غیب جانے کا دعوی کر ہے قاس کو کا فرقر اردیا جائے گا 'پھر اگر علم نجوم سے صرف نمازوں کے اوقات اور قبلہ کی سمت پر استدلال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الخ۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اتنی مقدار سے زائد علم نجوم حاصل کرنے میں حرج ہے بلکہ الفصول میں مذکور ہے کہ مطلقاً علم نجوم کو حاصل کرنا حرام ہے جیسیا کہ در مخار میں ہے اور اس سے مراوعلم نجوم کی وہ تم ہے جس میں ستاروں کی رفتار اور حرکت افلاک سے اللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر پر استدلال کیا جاتا ہے اس وجہ سے احیاء العلوم میں فہ کور ہے کہ فی نفسہ علم نجوم فدمون نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے فر مایا ستاروں سے وہ علم حاصل کر وجس سے تم بحرو بر میں راستوں کی فی نفسہ علم نجوم فدمون نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے اس کے ماسوا کو تین وجوہ سے منع فرمایا: (1) بیعلم اکثر مخلوق کے لیے مضر ہے کہ یونکہ جو چیز مقدر کردی گئی ہے وہ بہر حال ہونی ہے اس کو کوئی ٹال پہیں ہوتے ہیں۔ (3) اس علم کا کوئی فائنہ نہیں ہے کیونکہ جو چیز مقدر کردی گئی ہے وہ بہر حال ہونی ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔

## علم رمل

علم رمل وہ علم ہے جو تو اعد سے کیسروں اور نقطوں کی مختلف اشکال پر ببنی ہے اور ان شکلوں سے مستقبل میں پیش ہونے والے امور معلوم ہوجاتے ہیں اور تم کو معلوم ہے کہ بیلم حرام قطعی ہے اس کی اصل حضرت ادر ایس (علیہ السلام) ہیں اور بیشر بعت منسوخ ہو چکی ہے۔علامہ ابن حجر مکی نے اپنے فناو کی میں لکھا ہے کہ اس علم کا سیکھنا اور سکھانا حرام قطعی ہے کیونکہ اس سے عوام کو بیروہم ہوگا کہ اس علم کا جاننے والاغیب کے علم میں اللہ کا شریک ہے (فناو کی حدیثیہ)

نیز علامہ شامی فرماتے ہیں حدیث میں ہے: حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: جو شخص نے جا کھنے عورت کے ساتھ مباشرت کی یا جس شخص نے اپنی بیوی کی پیچھلی طرف مباشرت کی تووہ اس دین سے بری ہو گیا جو (سیدنا) محمد

(صلی الله علیه وآله وسلم) پرنازل کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤ دہنن التر مذی سنن ابن ماجه)

اس حدیث میں کا ہن کا لفظ عراف اور منجم دونوں کو شامل ہے اور عرب ہراس شخص کو کا ہن کہتے تھے جوعلم دقیق کا حامل ہوا وربعض عرب منجم اور طبیب کو بھی کا ہن کہتے تھے۔ (ردالحثار)

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي قدس سره العزيز لكصة بين:

نجوم کے دوگلڑے ہیں 1 علم فن \_2-تا ثیر

اول کی طرف تو قرآن عظیم میں ارشادہے:

الشمس والقمر بحسبان. والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدر نه منازل حتى عاد كا لعرجون القديم. لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية الليل وجعلنا الية الليل والنهار ميصرة لتبتغو افضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنه تفصيلا. والسماء ذات البروج. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فلا اقسم بالخنس. الجوار الكنس. ويتفكر ون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار. الم ترالي ربك كيف مدالظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضنه الينا قبضا يسيرا.

اوراس کافن تا ثیر باطل ہے۔ تدبیر عالم ہے کوا کب کے متعلق کچھ نہیں کیا گیا نہان کے لیے کوئی تا ثیر ہے ۔ ( فتاویٰ رضوبیہ )

مزید فرماتے ہیں: امورغیب پراحکام لگانا،سعد وخس کے فرخشے اٹھانا، زائچ کی راہ چلنا او تا دار بعہ، طالع رابع عاشر سابع پرنظر رکھنا، زائلہ مائلہ کو جانچنا پر کھنا شرعانا جائز ہے اور اعتقاد کے ساتھ ہوتو قطعا کفر ہے والعیاذ بااللہ

رب العالمين ( فتاوي رضويه ج1 ص463 )

مفتی منیب الرحمٰن مدخلہ فر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیفر مان که ستاروں کی کوئی اصل نہیں اس کامعنی بیہ ہے کہ نجومیوں کے بینظریات کے ستاروں کی جالیس انسانی زندگی پراثر انداز ہوتی ہیں بیہ باتیں شریعت کی نظر میں باطل ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہتی زیور، تعلیم الدین میں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنے کو کفروشرک میں شارکیا ہے۔

علامها قبال مرحوم فرماتے ہیں:

ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا۔۔۔وہ خود فراخی افلاک میں ہےخواروز بول

شاه ولى الله محدث د ہلوى لکھتے ہیں:

باقی ستارے رہے تو یہ بات بعیر نہیں ہے کہ ان کی بھی کچھ اصل ہو کیونکہ شرع نے صرف ان کے اندر مشغول رہنے سے نہی فرمائی ہے۔ان کی حقیقت کی نفی ہالکا ہنہیں کی ہےاوراسی طرح سلف صالح سےان چیز وں میں مشغول نه ہونااورمشتغلین کی مٰدمت اوران کی تا ثیرات کا قبول نہ کرنا تو برابر جلاآ یا ہے مگران سےان چیز وں کامعدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔علاوہ برس ان میں سے بعض اشاءایسی ہیں اوریقین کے درجہ میں بدیہات اولی کے درجہ کو پہنچے چکی ہیں مثلًا مثمس وقمر کے حالات مختلف ہونے سےفسلوں کامختلف ہونا ویلی بنراالقیاس'اوربعض یا تیں فکریا تج یہ پارسد سے ثابت ہوتی ہیں جس طرح تجربہ وغیرہ سے سونتھ کی حرارت اور کا فرو کی برودت ثابت ہوتی ہے اور غالبًا ان کی تا ثیر دوطریقے سے ہوتی ہےایک طریقہ تو طبیعت کے قریب قریب ہے یعنی جس طرح ہرنوع کے لیے طبائع مختلف ہوتی ہیں جواسی نوع کے ساتھ مختص ہوا کرتی ہیں لیغنی حرارت و برودت اور رطوبت اور بیوست اورام راض کے دفع کرنے ، میں انہیں طبائع سے کام لیا جاتا ہے۔اسی طرح افلاک اور کوا کب کے لیے بھی طبائع خاص اور جدا جدا خواص ہیں مثلاً آ فتاب کے لیے حرارت اور جا ند کے لیے رطوبت اور جب ان کوا کب کا اپنے اپنے محل میں گذر ہوتا ہے ٔ زمین بران کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو کہ عورتوں کے لیے جو عادات اورا خلاق مخصوص ہیں ان کا منشاءعورتوں کی طبیعت ہی ہوا کرتی ہے اگر چداس کا ادراک ظاہر طور پر نہ ہو سکے اور مرد کے ساتھ جواوصا ف مختص ہیں مثلاً جرات آواز کا بھاری ہونا اس کا منشا بھی اس کی کیفیت مزاجی ہوا کرتی ہے پس تم اس بات سے انکارمت کرو کہ جس طرح ان طبائع خفیہ کا اثر ہوتا

ہےاسی طرح زہرہ اورمریخ وغیرہ کےقو کی زمین میں حلول کر کےاپنااثر ظاہر کریں اور دوسرا طریقہ قوت روحانیہ اور طبعت کے باہم ترکیب کے قریب قریب ہے۔اس کی مثال ہے کہ جس طرح جنین کے اندر ماں اور باپ کی طرف سے قوت نفسانی حاصل ہوتی ہے اور آسان وزمین کے ساتھ ان عناصر ثلاثہ کا حال ایسا ہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ جنین کا حال ہوا کرتا ہے پس بہی قوت جہان کواولاً صورت حیوانیہ بعدازاں صورت انسانیہ کے قبول کرنے کے قابل بناتی ہے اورا تصالات فلکی کے اعتبار سے ان قو کی کا حلول کئی طرح پر ہوتا ہے اور ہرفتم کے خواص مختلف ہوتے ہیں جب کچھ لوگوں نے اس کے اندرغور کرنا شروع کیا تو ان ستاروں کاعلم یعنی علم نجوم حاصل ہو گیا' اوراس کے ذریعہ سے آئندہ واقعات ان کومعلوم ہونے گگے تگر جب مقتضائے الہٰی اس کےخلاف مقرر ہوجاتی ہے تو ستاروں کی قوت ایک دوسری صورت میں جواسی صورت کے قریب ہوتی ہے متصور ہوجاتی ہے اور خدا تعالی کا حکم یورا ہو کررہتا ہے اور کوا کب کےخواص کا نظام بھی قائم رہتا ہےاورشروع میںاس نکتہ کواس طرح پرتعبیر کیا جاتا ہے کہ کوا کب کےخواص میں لزوم عقلی نہیں ہے بلکہ عادت الٰہی اس طرح جاری ہےاور خاص بمنز لہ امارات اور علامت کے ہیں مگر جب کثرت ہے لوگوں کو اس علم میں توغل ہوگیا اور بہمہ تن اس میں مشغول ہو گئے تو اس واسطے اس میں کفراور خدا تعالی پرایمان کے قائم ندر ہنے کا حتمال پیدا ہوا' کیونکہ جو شخص اس علم میں مشغول ہور ہاہےوہ نہ دل سے کیونکریہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اوراس کی رحمت سے بیر مینہ برسار ہے بلکہ وہ تو خواہ مخواہ یہی کہے گا کہ فلاں قلاں تارے کی وجہ سے برسا ہے لہذا بیامر اس کواس ایمان سے جونجات کا دارو مدار ہے ضرور مانع ہوگا اورا گر کسی شخص کواس علم سے ناوا قفیت ہے تواس کی ہیہ ناوا تفیت کچیمفنزمیں کیونکہ خدا تعالیٰ خودتمام عالم کا مقتضائے حکمت کےموافق انتظام کرتا ہے خواہ کوئی اس سے واقف ہویا نہ ہو۔ پس ضرور ہوا کہ شرع میں ایساعلم نیست و نا بود کر دیا جائے اور لوگوں کواس کے سکھنے سے ممانعت کی جائے اور یہ بات ظاہر کردی جائے کہ جس نے نجوم سیکھااس نے جادو کا ایک شعبہ حاصل کیا جس قدر زیادہ سیکھےاسی قدراس کا وبال ہوگا۔اس کا حال توریت وانجیل کا ساحال ہے کہ انخضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم )نے اس ہے نہیں فر مائی یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہماری رائے ہے اور ہمار تے تفحص کا نتیجہ ہے۔ پس اگر سنت سے اس کے خلاف کچھ ثابت ہوتو جو سنت سے ثابت ہووہی بات ٹھیک ہے۔ (ترجمہ ججة الله البالغة )

صدرالشريعة مولا نامجرامجرعلى اعظمی (رح) لکھتے ہیں:

قمر درعقرب بیعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوں

بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے نیہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں۔

نجوم کی اس قتم کی با تیں جن میں ستاروں کی تا ثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی یہ بھی خلاف شرع ہے اس طرح کچھتر وں کا حساب کہ فلاں کچھتر سے بارش ہوگی یہ بھی غلط ہے حدیث میں اس سیختی سے انکار فرمایا۔ (بہار شریعت مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لا ہوڑ)

## مفتى احمد يارخال نعيمي كصير بين:

لیعنی فلاں تارہ فلاں برج میں پہنچالہذا بارش ہوئی اس کی تا ثیرسے بادل برسا ، یہ کہنا حرام ہے بلکہ بعض معانی سے نفر ہے خیال رہے کہ ستاروں کو فاعل مد ہر ماننا کفر ہے انہیں بارش کی علامت ماننا اگر چہ کفرنہیں ہے مگر سے کہنا ہوئی کہ اس میں کفار کے عقیدے کا اظہار ہے۔ بہر حال نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنابدترین گناہ ہے۔ (مرءات المناجح مطبوعہ گجرات)

## مفتى محمد وقارالدين قادرى رضويٌ لكھتے ہيں:

نجومی اور کائن وغیرہ سے تو سوال کرنے کی بھی ممانعت ہے صحیح مسلم میں ہے: جوکائن (نجومی) کے پاس
آئے اور اس سے پچھ دریا فت کرے اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں' حضرت رہتے سے ایک روایت ہے
کوشتم اللّٰہ کی اللّٰہ تعالیٰ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی نہیں رکھی' نہ ہی اس کا رزق اور نہ ہی اس کی موت اور وہ اللّٰہ
تعالیٰ پر جھوٹ باند ھتے ہیں اور وہ ستاروں کو علت قرار دیتے ہیں۔ (مشکلوۃ المصابح کتاب الطب والرقی' الکھانت'
فصل ثالث) مشکلوۃ میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت ہے' جس کسی نے علم نجوم کا پچھ
حصہ سیکھا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فر مایا' پس تحقیق اس نے ایک حصہ جادوکا حاصل کیا نجومی کا بمن ہے اور کا ہمن جادوگر
ہو جادر گرکا فر ہے۔ (مشکلوۃ حوالہ بالا) غرض علم نجوم اور علم رئل سیکھنا نا جائز ہے اور زائچے بنوانا بھی نا جائز ہے۔
(وقار الفتاوی، مطبوعہ بزم وقار اللہ بین کراچی)

# شخ تقى الدين احمر بن تيميه الحراني لكھتے ہيں:

اسی طرح نجومی ہیں اور ان کے علم کا مبنی میہ ہے کہ حرکات علویہ حوادث کے حدوث کا سبب ہیں اور سبب کاعلم

مسبب کے علم کو واجب کرتا ہے ان الوگوں کو کسی چیز کے ایک سبب کا پتا چل جاتا ہے لیکن اس چیز کے باقی اسباب اس کی تمام شروط اور تمام موافع کا علم نہیں ہوتا 'مثلا ان کو بیغ کم ہوتا ہے کہ اگر گرمیوں میں سورج سر پر پہنچ جائے تو فلال علاقے میں انگور نبیدا نہ ہوئے ہوں یا بارش اور ژالہ باری سے انگور پکنے میں انگور شخی بن عبارش اور ژالہ باری سے انگور شخی بن سے پہلے ہی ضائع ہوگئے ہوں' لہذا صرف اس بات کے علم سے کہ گرمیوں میں سورج کی حرارت سے انگور منتی بن جائے ہیں ضائع ہوگئے ہوں البندا صرف اس بات کے علم سے کہ گرمیوں میں سورج کی حرارت سے انگور منتی بن جائے ہیں بیٹی گوئی نہیں کی جاسکتی کہ کسی علاقے میں فلاں مہینے میں انگور منتی بن گئے ہیں اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے بیفر ما یا جس شخص نے عراف کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال کیا اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (صلحے مسلم ) اور عراف کا لفظ کا بن نجومی اور مال سب کو شامل ہے۔ (فناوی ابن تیمیہ )

پھران نجومیوں کا طریقہ کاریے تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بیاس کے نام کاستارہ معلوم کرتے اور بچہ کا وہ نام رکھتے جواس ستارے پر دلالت کرتا' پھروہ بچہ جب بڑا ہوجا تا تو پھروہ اس ستارے کے احوال سے اس بچے کے احوال کومعلوم کرتے' اوران کے اختیارات بیہوتے تھے کہا گرانہوں نے کسی سفر پر جانا ہوتا تو اگر چاند کسی مبارک برج میں ہوتا اور وہ ان کے نزدیک میں ہوتا اور وہ ان کے نزدیک عقرب ہے تو پھروہ سفر پر جاتے اوراگر چاند کسی منحوس برج میں ہوتا اور وہ ان کے نزدیک عقرب ہے تو پھروہ سفر پر خاتے ۔

جب حضرت علی ابن ابی طالب (رض) نے خوارج سے قبال کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس
ایک نجومی آیا اور کہنے لگا: اے امیر المونین! آپ سفر نہ کریں کیونکہ چاند برج عقرب میں ہے 'کیونکہ اگر آپ نے اس
حال میں سفر کیا جبکہ چاند برج عقرب میں ہے تو آپ کے اصحاب کوشکست ہوجائے گی۔ حضرت علی نے فر مایا بلکہ میں
اللہ تعالی پرتو کل کرتے ہوئے سفر کروں گا'اور تمہاری تکذیب کروں گا'سوانہوں نے سفر کیا اور ان کا وہ سفر بابر کت رہا'
حتی کہ بہت سے خوارج مارے گئے'اور بیان کی بہت بڑی مہم تھی' کیونکہ حضرت علی نے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
کے حکم سے خوارج سے قبال کیا تھا۔ اور بیہ جو بعض اوگوں نے کہا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا بیار شاد ہے کہ
اس حال میں سفر نہ کروکہ قمر (برج) عقرب میں ہوتو اس پرتمام محدثین کا اتفاق ہے کہ میم خصوٹ ہے۔

اوربعض لوگوں نے بیہ کہا ہے کہ علم نجوم حضرت ادریس (علیہ السلام) کافن ہے 'تو اول تو بی قول بلاعلم ہے' کیونکہ اس قتم کی بات بغیر نقل صحیح کے معلوم نہیں ہو سکتی' اور اس قتم کی کوئی نقل صحیح ثابت نہیں ہے' ثانیاً اگر اس قتم کی کوئی پیش گوئی حضرت ادریس سے ثابت ہوتو وہ ان کا معجزہ ہوگا اور بیرہ علم ہوگا جوان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا اور وہ علوم نبوت سے ہے اور نجوی اپنے تجربہ اور قیاس سے پیش گوئی کرتے ہیں نہ کہ حضرت ادر ایس (علیہ السلام) کی دی ہوئی خبر سے خوص م خبر سے ' ثالثا نجومیوں کی پیش گوئیاں بہ کشرت جھوٹ ہوتی ہیں اور اندیاء (علیہم السلام) کی خبر ہیں جھوٹ سے معصوم ہوتی ہیں۔ رابعاً ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے خبر دی ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کردی ہے اور اس میں جھوٹ ملادیا ہے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے جبہم ہیں اہل کتاب کوئی خبر دیں تو تم نہ اس کی تصدیق کرونہ تکذیب کرو بلکہ یوں کہوہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جوتمہاری طرف نازل کیا گیا ' ہمارا خدا اور تمہار اخدا ایک ہے ہم اس چر کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں (صلح ابناری) سوجبہم کواہل کتاب کی آسمانی کتابوں کی تصدیق سے منع کردیا تو ہم اس چیز کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں ' جس کو بغیر کسی ثبوت کے حضرت ادر ایس (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا ہے۔

جن ستاروں کو نجومیوں نے منحوس اور مبارک کہا ہے اگر آپ اس کا الٹ کردیں اور مثلاً جب قمر برج سرطان میں ہوتو اس کو منحوس کہیں اور جب وہ برج عقر ب میں ہوتو اس کو مبارک کہیں اور اس بنیا دیر پیش گوئی کریں تب بھی بعض اوقات یہ پیش گوئی غلط ہوگئ جس طرح ان کے مفروضات کی بنیا دیر بھی ان کی پیش گوئی غلط ہوتی ہے بلکہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کی پیش گوئی عاملے ہوتی ہے بلکہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہ جس بنیا دیر پیش گوئی کرتے ہیں وہ بنیاد محض ان کی من گھڑت اور خودساختہ ہے اس کی کوئی سے جاور ہیمض اندھیرے میں ٹاکس کوئی سے ہیں۔ (قناوی ابن تیمید)

یرتوشخ ابن تیمیہ کے زمانے کے نجومیوں پر تبھرہ ہے اور ہمارے زمانہ میں جونجومی ہیں ان کوتو یہ بھی پتانہیں ہوتا کہ برج کسی چیز کا نام ہے اور کون ساستارہ کس برج میں کب ہوتا ہے اور اس کو جاننے کا کیا ذریعہ ہے اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ کون ساستارہ مبارک ہے اور کون سامنحوں ہے اور کس شخص کا کون ساستارہ ہے اس کاعلم کس ماخذ سے ہوا۔

#### جفر كالغوى معنى

مولا ناغلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القر آن سورہ الشعراء آیت 221 کے تحت فرماتے ہیں: علم الجفر ایک علم ہے جس میں اسرار حروف سے بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی مدد سے آئندہ حالات وواقعات کا پتالگا سکتے ہیں۔ (المنجد)

غیب کے حالات معلوم کرنے کاعلم ۔ (قائداللغات مطبوعہ لا ہور)

ا یک علم جس سےغیب کا حال بتایا جا تا ہے۔حضرت امام جعفر سے بھی منسوب کیا جا تا ہے۔ (فیروز اللغات مطبوعہ لا ہور )

# علم جفر كالفصيلى تعارف

جفر: (ایک عددی علم'جس کی مدد سے واقعات' خصوصاً آنے والے واقعات یاان کی اطلاع کی جاتی ہے۔ باطنی روایت بعض خاص حلقوں میں بڑی مقبول ہوئی۔)

خلافت کے لیے بعض حلقوں کی سرتوڑ کوشش کے دوران (جوابتدا ہی سے باہمی اختلافات سے کمزور ہوگئے تھے اور بالخضوص المتوکل کے عہد خلافت میں سخت جروتشد د کا شکار بنے رہے، ) ایک کشفی اور القائی ادب کا آغاز ہوا۔ یہ ادب مختلف شکلوں میں منظر عام پر آیا 'جس پر بحثیت مجموعی جفر کے اسم کا عام اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ اسم'' جامع'' کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نوعیت القائی اور مخفی طور پر کشفی ہے اور موخر الذکر صورت میں اس کا خلاصہ ایک جدول ہے جس میں جفر سے قضاء اور جامعۃ سے قدر مراد ہے۔

مبہم فکر کی گئی دوسری صورتوں کے بے جوڑ عناصر کا اس میں اضافہ کردیا گیا ہے مثلاً حروف ابجداورا سائے حنی کے فی خصائص: حساب المجمل: کسی ایسے نام کی عددی قدر کا اظہار جسے پوشیدہ رکھنا مقصود ہو: کسی لفظ کے حروف کی ترتیب کاردوبدل تا کہ کوئی دوسر الفظ بن جائے: الکسر والبسط ' یعنی کسی متبرک نام کے حروف تر کیبی کا مطلوب کے نام کے حروف کے ساتھ جوڑ نا: قاعدہ اتبش کے مطابق (جس میں تطابق حروف کی ایک جدول بنی ہوتی ہے جس میں عبر انی ابجد کا پہلاحرف آخری حرف کے مطابق ہوتا ہے دوسر اہ قبل آخر کے وقس علی ھذا ) کے مطابق کسی لفظ کے ایک حروف اول کو ملا کر ایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں حرف کی جگہ کوئی دوسر احرف لا نا: کسی جملے کے الفاظ کے حروف اول کو ملا کر ایک نیا لفظ بنانا: دوسر سے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ تمام طریقے جو زمانہ قدیم سے باطنی عقائد کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ (قب مل کی ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ (قب J.G. Fevrier : ecriture

حروف کی عددی قدروں پرالی قیاس آرائیوں کوبعض اہل تصوف نے بھی بڑی اہمیت دی ہے جن میں نہ صرف متبرک ناموں کے حروف ترکیبی کو بلکہ سورۃ فاتحہ میں نہ پائے جانے والے سات حروف تہجی کوبھی خاص تقدس کا درجہ دیا جاتارہا ہے۔ فرقہ مُرحرو فیہ کے ہاں تو فلاطونی اور یہودیوں کی قدیم باطنی روایات بعض صوفیہ کرام کے قبل وقال سے مل کرایک ایسامبہم و پراسرارعلم ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ طریق عمل کی یہ بوقلمونی طرق تقسیم میں اختلاف و

تباین کے باعث اور بھی پیچیدہ ہوجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض مصنف طویل ترتیب حروف بھی (الف ٰباءُ تاءُ ٹاءُ ٹاءُ ٹاءُ فاءُ وغیرہ) اور بعض ایجدی ترتیب (الف ٰباءُ جیم وغیرہ) کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلاطر بقہ ''الحفر الکبیر'' کہلاتا ہے اور اس میں ایک ہزار مادے ہیں اور دوسرا طریق'' لحفر الصغیر'' کے نام سے موسوم ہے اور بیصرف سات سو مادوں پر مشمئل ہے۔ ایک اور ''الحفر المتوسط'' بھی ہے' جوحروف شمی اور حروف قمری پر علیحدہ علیحدہ بینی ہے۔ مصنفین نے اس آخری طریقے کو ترجیح دی ہے اور یہی عام طور پر تعویذ وں وغیرہ میں مستعمل ہے۔ (حاجی خلیفہ محل مٰدکور)

حروف کے اس عددی اور خفی پہلو کے ساتھ ساتھ 'جواپی فی اور مصنوعی نوعیت کی وجہ سے جفر کوزا کجۃ (رک بان ) کی سطح پر لے آتا ہے' ان کے نجومی پہلوکو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ بقول ابن خلدون شیعوں نے یعقوب ابن اسحاق الکندی کی احکام النجوم پر بنی پیش گوئیوں پر شممل ایک کتاب کو جفر کا نام دے رکھا تھا۔ یہ غالبًا وہی کتاب ہے جس کا ذکر ابن الندیم نے بعنوان الاستدلال بالکسو فات علی الحوادث کیا ہے (فہرست، قب الرسالة فی القضاء: علی الکسوف مخطوط نہ اسکور یال 'تفصیل کے لیے قب De Goeje Memoires sur les: Carmathes 'کسوف' مخطوط نہ اسکور یال 'تفصیل کے لیے قب باردوم' لاکٹران بعد ) یہ کتاب 'جس میں الکندی نے کسوفات کی بناء پر عباسی خلافت کے خاتمے تک اس کے عروق وزوال کے متعلق پیش گوئی کی ہے' ابن خلدون کے زمانے میں موجود نہی ۔ اس کا خیال تھا کہ یہ عباسیوں کے اس کتب خانے کے ساتھ ہی ضائع ہوگئی ہوگی جسے ہلاکونے فتح بغداد اور آخری خلیفہ المعتصم (المستعصم ) کے تل کے بعد دریائے دجلہ کی نذر کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ الجفر الصغیر کے نام سے مغرب جا پہنچا' جہاں ہوعبد دریائے دجلہ کی نذر کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ الجفر الصغیر کے نام سے مغرب جا پہنچا' جہاں ہوعبد المون کے حکم ران حسب منشا سے اسٹون میں لے آئے ہوں گے۔

باب العرافة والفراسة علی مذهب الفرس (طبع Inostranzev نیٹرزبرگ) کی روئے جو الجاحظ سے غلط طور پرمنسوب کی جاتی ہے جفر کا یہ نجومی پہلو ہندی الاصل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ الجفر سال بھر کے مبارک اور نامبارک دنوں 'ہواؤں کے رخ' قمری منازل کے ظہور اور ڈھلنے کاعلم ہے۔۔۔ کتاب موسوم ہالجفر سال بھرکی پیشگوئیوں پر ششمتل ہے 'جوموسموں اور قمری منازل کی روسے مرتب کی گئی ہیں۔ سات قمری منازل کا ہر مجموعہ'جو ربع سال پر مشمتل ہے ''جومو" کہلاتا ہے۔ ایرانی اس سے بارشوں' ہواؤں' سفروں اور لڑائیوں وغیرہ کے شگون لیتے ہیں۔خسروان ایران اور ان کی قوم نے بیتما معلوم ہندوستان سے بیسے۔

جفر کا آخری اورا ہم ترین پہلوکشفی یاالقائی ہے۔ صحیح معنوں میں اس کااصلی پہلویہی تھا جس بنوامیہ کے عہد

میں اچھی خاصی ترقی کر کی تھی اور جسے بنوعباس کے دور حکومت میں غیبی علم کی کتابوں کی صورت میں 'جو کتب الحدثان کے نام سے مشہور تھیں (قب De Goeja Carmathes) بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ان قیاس آرائیوں کا آغاز کتاب دانیال سے ہوا۔ حضرت دانیال سے منسوب پیش گوئیوں کی کتابیں مصر میں بڑھی جانے گی تھیں۔ (الطبری)

جفر: غیبی حالات ہے آگاہ ہونے کاعلم' وہ علم جن میں حروف واعداد کے ذریعہ سے غیبی حالات دریافت کرتے ہیں۔ مذہباً شیعہ ہیں مگرمطالب قرآن بیان فرماتے ہیں تولوگ جیران رہ جاتے ہیں اس کےعلاوہ علم جفر میں کمال رکھتے ہیں (اقبال نامہ) قدیم کتابوں میں کیمیا' نیرنجات' علم جفر' رمل اور قصص واخبار کو بھی فنون میں شامل کیا گیا ہے۔ (اردولغت)

## علم جفر کے متعلق فقہاءاسلام کی آ راء

حضرت جعفری طرف جفر کومنسوب کیا گیا ہے اور بیسب جھوٹ ہے اور اس پراہل علم کا اتفاق ہے 'اور امام جعفر کی طرف رسائل اخوان الصفابھی منسوب کئے گئے ہیں اور یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ رسائل امام جعفر کی وفات کے دوسوسال سے زیادہ بعد تصنیف کئے گئے ہیں۔ بیرسائل چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں بنو بویہ کے عہد میں تصنیف کئے گئے ہیں۔ یہرسائل چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں بنو بویہ کے عہد میں تصنیف کئے گئے ہیں۔ ان کوقا ہرہ میں ایک جماعت نے تصنیف کیا تھا جن کوزعم تھا کہ انہوں نے شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دی دی ہے' سووہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کوبھی گمراہ کیا۔

امام جعفرصادیق (رض) کے وہ اصحاب جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے جیسے امام مالک بن انس' سفیان بن عینیہ اور دیگرائمہ اسلام وہ ان جھوٹی باتوں سے بری ہیں۔اس طرح شخ عبدالرحمٰن سلمی نے امام جعفرصادق سفیان بن عینیہ اور دیگرائمہ اسلام وہ ان جھوٹی باتوں سے بری ہیں۔اس طرح رافضیوں نے بہت سے مذاہب باطلہ امام جعفر کی طرف سے پھھ باتیں نقل کی ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں۔اس طرح رافضیوں نے بہت سے مذاہب باطلہ امام جعفر کی طرف منسوب کردیئے ہیں جن کا جھونا بالکل بدیمی ہے۔جس شخص نے رفض کی ابتداء کی تھی وہ منافق زندیق تھا اس کا نام عبداللہ بن سباتھا اس نے اس فتم کی خرافات وضع کر کے مسلمانوں کے دین کو فاسد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (فقاوی ابن

نيزشخ ابن تيميه لكھتے ہيں:

یہ اموریہوڈ نصاری مشرکین صابحین کے فلسفیوں اور نجومیوں میں پائے جاتے ہیں جوالیسے امور باطلہ پر

مشتمل ہیں جن کواللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔

نیز شخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نجومی حوادث ارضیہ پر احوال فلکیہ سے استدلال کرتے ہیں اور بیصفت کتاب سنت اور اجماع امت سے حرام ہے۔ حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے جادو کے علم کا حصہ حاصل کیا (سنن ابوداؤد) اور حضرت معاویہ بن الحکم سلمی (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری قوم کا ہنوں کے پاس جاؤ۔ (صحیح مسلم) اور کا ہن کے معنی میں نجومی بھی داخل ہے۔ (فقاوی ابن عیمیہ)

نجوی رمال (ہاتھ کی کئیروں سے غیب جانے کے مدعی ) اور علم جفر کے مدی بیسب غیب جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان سے غیب کے متعلق سوال کرتے ہیں حالانکہ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے' یا جس کو اللہ و حی کے ذریعہ امور غیب پرمطلع فرما تا ہے اور بیوہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جو اس کے رسول ہیں' اور یا وہ اولیاء کاملین ہیں جس کو اللہ بہ ذریعہ الہام امور غیب پرمطلع فرما تا ہے' اور ان کے سوا اور کسی کوغیب کاعلم نہیں اور جو شخص ستاروں' ہاتھ کی کئیروں' زایجوں' یا علم جفر کے ذریعہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے' اللہ کی کتاب' رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی احادیث اور علماء سلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت' گراہ کن روش اور ان کے شراور فساد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کوقر آن اور سنت کی تعلیمات پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ (آمین)

کسی مخلوق سے غیب کے متعلق سوال کرنا اور کسی مخلوق کا غیب کے متعلق پوچھے گئے سوالات کا جواب دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجیدا ورسنت صحیحہ میں اس کا جواز اور گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے جو شخص مسلمان ہے اور قرآن اور سنت پراس کا صحیح ایمان ہے اس کو یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے علم جفر کا ثبوت محض بعض صوفیاء کی بعض مہم اور مشکل عبارات سے ہے اور ہم قرآن سنت اور اجماع پراعتقا در کھنے اور ان پڑمل کرنے کے پابند ہیں اور جب قرآن اور سنت میں یہ واضح تصریح ہے کہ عام لوگوں کوغیب کا علم نہیں دیا جاتا تو ہمیں عام لوگوں سے غیب کے متعلق سوال نہیں کرنے چاہئیں اور نہ عام لوگوں کوغیب کی باتیں بتانے کی جرات کرنی چاہیئے یہ درست ہے کہ اولیاء اللہ کو سالہ میں کے ذریعہ غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کے الہام کے ذریعہ غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کے اثر ات کے دریو غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کے اثر ات کے دریے غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کے دیں جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کے دیں جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ خوست سیارگان کے اثر ات کا خوت کے معلم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا بیار انتقاد کی خوت کے دیں ہوئیں کے دیا ہوئیں کے دیں ہوئیں کو سیار کی خوت کے دیا ہوئیں کے دیا ہوئی کے دیں ہوئیں کو کی خوت کیا ہوئیں کو بیا ہوئیں کو بیا ہوئیں کے دیا ہوئیں کی خوت کے دیا ہوئیں کے دیا ہوئیں کو بیا ہوئیں کی خوت کی جرات کر بی جاتا ہے کی بیت کی ہوئیں کیا ہوئیں کی بیٹر کی جرات کر بیا ہوئیں کی جرات کر بیا ہوئیں کی جوئیں کی جرات کر بیا ہوئیں کی ہوئیں کی جوئیں کی جوئیں کی جوئیں کی خوت کے در بیا ہوئیں کی جوئیں کی خوت کی جوئیں کی جوئیں کی خوت کی جوئیں کی جوئیں کی جوئیں کی جوئیں کی کی خوت کی جوئیں کی جوئیں کی خوت کی جوئیں کی جوئیں کی ج

قائل نہیں ہوتے۔اسلام میں کوئی چیزنجس اور نامبارک نہیں ہے ٔ اور بد فالی نکالنا اسلام میں منع ہے اور جو ُخص سیاروں کی تا ثیرات کا قائل ہووہ ولی اللہ تو کیا ہوگا 'مسلمان بھی نہیں ہے۔

## حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعہ پیش گوئیوں کا شرعی حکم

رہا حسب کتاب کے ذریعہ اور آلات کی مدد سے پیش گوئی کرنا یہ ہمار نے زدیک جائز ہے جیسے چاندگر ہن اور سورج گر ہن کے متعلق پیش گوئی کی جاتی ہے اور وہ بالعموم درست نکلی ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں کو بھی ظن کے درجہ میں مان لینا صحیح ہے۔ موسی پیش گوئیاں بالعموم صحیح ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلط بھی نکلی ہیں۔ اسی طرح الٹراساؤنڈ کے ذریعہ معلوم ہوجاتا ہے کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے۔ نرہے یا مادہ ہے بچے صحت مند ہے یا بیار ہے سوالی تمام چیزیں جن کوسائنسی آلات اور حساب و کتاب کے ذریعہ معلوم کرلیا جائے ان کا پیشگی علم اسلام کے کسی اصول سے متصادم نہیں ہے۔ اس لئے ان پیش گوئیوں کوظن کے درجہ میں مان لینا صحیح ہے۔ البتہ ہاتھ کی کلیمروں سے علم نجوم سے یاعلم جفر کے ذریعہ سے غیب کے متعلق سوال کرنا اسلام علم نجوم سے یاعلم جفر کے ذریعہ سے غیب دانی کا دعوی کرنا اور ان مدعیان علم غیب سے غیب کے متعلق سوال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بتیان القرآن – سورۃ نمبر 20 الشعراء آیت نمبر 221

کیارمل اور جفر حضرت ادر کیس اور حضرت دانیال علیبهاالسلام نے لوگوں کو سکھایا؟ علم رمل میں کچھ کیسریں اور خطوط لگا کر حساب کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ماضی حال اور مستقبل کے بار بے خبر دی جاتی ہے۔

علم رمل (انگریزی:Geomancy) خفیه علوم میں سے مشہورعلم ہے۔ یہ ان خطوط اور نقطوں کی اشکال کا علم ہے۔ یہ ان خطوط اور نقطوں کی اشکال کا علم ہے جس سے قواعد معلومہ کے تحت حروف نکالے جاتے ہیں (جمع کیے جاتے ہیں) اور پھر ایسا جملہ نکالا جاتا ہے جو امور کے انجام پر دلالت کرتا ہے اسے علم خطوط ونقوط بھی کہا جاتا ہے جس میں اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات وواقعات پر سکے مارے جاتے ہیں۔ رمل کے زائچ میں سولہ اشکال ہوتے ہیں۔ لیکن بیضروری نہیں کہ تمام سولہ اشکال ہی زائچ میں آ جا کیں بعض اوقات اس میں گئی اشکال نا پید ہوتی ہیں۔ اور کئی مکر رمطلب بار بار آ جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے

عن معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله منا رجال يخطون خطا.

قال كان نبى من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك (مسلم

حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پچھ ایسے لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں اور (اس کے ذریعہ سے دور کی اور آئندہ کی باتوں کا حساب لگا کر ) بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نبیوں میں سے ایک خاص نبی (کو خط کا علم دیا گیا تھا اور وہ) خط تھے کر خبر معلوم کرتے تھے (یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم اور مججزہ دیا تھا، اب یہ باقی نہیں رہا بلکہ محض اتکل ہے اور جولوگ اب ایسا کرتے ہیں، تو جس کا خط اٹکل اور اتفاق سے ان نبی کے کط کے موافق ہو جاتا ہے تو اس کی بات صبحے ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ علم رہائی نہیں لہذا اب جو پچھ ہے محض وہمی چیز ہے بھی صبحے ہوگی اور بہت مربتہ غلط ہوگی۔)

ابن حجر ملی نے لکھا ہے کہ اس علم کا سیکھنا اور سکھا ناسخت حرام ہے کیونکہ اس سے عوام کو وہم ہوتا ہے کہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب میں شریک ہے۔ یہ خط یا کیسریں تھینچنے سے مرادعلم رمل ہے جس میں خطوط کے ذریعہ غیبی بات معلوم کی جاتی ہے جیسے علم جفر میں عدروں سے ،علم رمل حضرت دانیال کا معجزہ تھا اور علم جفر حضرت ادریس علیہ السلام کا جس کوان بزرگوں کی خطوط یا اعداد سے مناسبت ہوگی ،اس کا درست ہوگا ور نہ غلط بعض علما نے اس حدیث سے دلیل پکڑی کیمل رمل اور جفر جائز ہے لیکن بغیر کمال اس براعتی دنہیں کر سکتے

امام نووی

ام نووى رحم الله تعالى نے كتاب الصلوة بابتح يم الكلام يس زير عديث مذكور فرماتے بيں: معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لاطريق لنا الى العلم اليقينى بالموافق بالموافق فلا يباح والمقصود انه حرام لانه لايباح الابيقين بالموافق وليس لنا يقين بها

حدیث پاک کامفہوم اور مرادیہ ہے کہ جس آ دمی کی کلیریں بعض انبیا کرام کی کلیروں کے موافق ہوجا کمیں تو اس کے لیے (علم مل) مباح ہے کین حصول موافقت کے لیے ہمارے پاس بقینی علم تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں لیکن علم مٰدکور (ہمارے لیے ) مباح نہیں اور مقصد ہیہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ بقینی موافقت کے بغیروہ مباح نہیں ہوسکتا اور

یقینی موافقت کا ہمارے یاس کوئی راستہیں"۔

قطن بن قبیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا رل ( کیبریں تھینج کرغیب کا حال معلوم معلوم کرنا) اور بدشگونی لینا اور فال نکالنے کے لیے پرندے کواڑا نا شیطانی اعمال سے ہیں۔

# اعلى حضرت احمد رضاخان بريلوى لكھتے ہيں:

اب اس حدیث سے تھہرا دینا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمل بھینکنے کی اجازت دی ہے حالانکہ حدیث صراحتا مفید ممانعت ہے کہ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز مواقف خط انبیاعلیہم السلام سے مشروط فرمایا اور وہ معلوم نہیں تو جواز بھی نہیں۔

اعلی حضرت احمد رضاخان بریلوی نے علم جفر کیوں ترک کر دیاتھا؟

فرماتے ہیں: میں نے جوجداول کثیرہ اس فن کی تکمیل جلیل کے لیے اپنی طبع زادا یجاد کی تھیں، رخصت کے وقت انہیں (یعنی مولانا سید حسین مدنی کو) نذر کردیں کیونکہ خوداس فن کے ترک کا قصد کرلیا تھا۔ جس کی وجہ سوالوں کی کثرت سے لوگوں کا پریثان کرنا تھا۔ (ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم 211)

#### حساب كروانا

عملیات کی دنیا کی سب سے زیادہ ضروری تیجھی جانے والی چیز حساب کروانا تیجھی جاتی ہے۔ لہذااس حوالے ہمارے لیے بیہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ عاملین حساب کیوں لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام اس بارے ہماری کیار ہنمائی کرتا ہے۔ اس سارے معاملے کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس پیشے کی تاریخ، ہسٹری اور حقیقت کو نہ سمجھیں۔ لہذا پہلے آپ کواس معاملے کی تاریخ بتاتے ہیں اور پھر آپ کوخود ہی سمجھ آ جائے گی بیر کیا معاملہ ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

#### كهانت

کائن، عربی زبان میں جیوتی، غیب گواور سیانے کے معنی میں بولا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا، ضعیف الاعتقادلوگ ہیں جیھتے تھے کہ ارواح اور شیاطین سے سے ان کا خاص تعلق ہے جن کے ذریعہ بیغیب کے خبریں معلوم کر سکتے ہیں، کوئی چیز کھوگئ ہوتو بتا سکتے ہیں اگر چوری ہوگئ ہوتو چوراور مسروقہ مال کی نشان دہی کر سکتے ہیں اگرکوئی اپنی قسمت بو جھے تو بتا سکتے ہیں ان ہی اغراض ومقاصد کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کچھنڈ رانہ لیکر برعم خولی غیب کی باتیں بتاتے تھے اور ایسے گول مول فقرے استعمال کرتے تھے جن کے متلف مطلب ہو سکتے سے تاکہ ہر محض اپنے مطلب کی بات نکال لے۔

کہانت کاف کے فتھ سے غیبی خبر دینااور کہانت کاف کے کسرہ سے اس غیب گوئی کا پیشہ کرنا، بعض کا ہنوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جنات آ کرہم کو غیبی چیزیں غیبی خبریں بتاتے ہیں۔ بعض کا ہمن خفیہ علامات، اسباب سے غیبی چیزوں کا پیتہ بتاتے ہیں انہیں عراف کہتے ہیں اور ان کے اس عمل کو عرافت کہتے ہیں۔ یہ دونوں عمل حرام ہیں ان کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں پچھ لوگوں نے اسے کاروبار کے طور پراختیار کرلیا تھا اور ان کا ان شیطانوں سے رابطہ تھا جو آ سمان سے چوری چھپے باتیں سن کر ان لوگوں سے آ کر بیان کر دیتے تھے پھروہ شیطانوں سے سیان ہوئی اس طرح کی باتوں میں اپنی طرف سے سوسواضا نے کرنے کا عمل انجام دیتے تھے اور اس کولوگوں سے بیان کرتے اب ان سیڑوں باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات صبح کا بت ہوجاتی تو لوگ ان کے بارے میں فریب میں مبتلا ہوجاتے اور اپنے باہمی فیصلوں کے لیے بھی انہی کی طرف رجوع کرتے اور مستقبل کے حالات ووا قعات میں بھی ان سے راہنمائی طلب کرتے۔

آج اکیسویں صدی میں وہی ہزاروں سال پرانی جاہلیت دوبارہ زندہ ہوچکی ہے اوراسی طرح ماضی حال مستقبل اورغیب کی باتیں حساب کرکے بتانے والے نہ صرف مارکیٹ میں بیٹھے ہیں بلکہ مدارس اور مساجد کے منبر ومحراب میں بھی بیٹھے ہیں۔اس حوالے ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ملاحظہ فرما کیں:

عَن مُعَاوِية بن الحكم قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصُنعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ هَالَ: »فَلا تَأْتُوا الْكُهَّانَ «قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَعَيَّرُ قَالَ: »ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلا يصدَّنَّكم . «قَالَ: قُلُتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: »كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنُ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاك (رَوَاهُ مُسلم)

حضرت معاویدابن حاکم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم چند کام زمانہ جاہیت میں کرتے سے ،ہم کا ہنوں کے پاس جاتے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کا ہنوں کے پاس نہ جاؤ۔معاویہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہم پرندے اڑاتے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے تو یہ اس اردک نددے۔معاویہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہم سے بعض لوگ خط تھینچہ ہیں۔ آپ صلی میں پاتا ہے تو یہ اس کے خط کے موافق ہوجائے تو یہ درست اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرات انبیاء میں ایک نبی خط تھینچہ سے ، تو جوان کے خط کے موافق ہوجائے تو یہ درست ہے (مسلم)

پرندےاڑانے سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کا بیہ خیال تھا پرندہ دائیں طرف اڑا تو یہ ہوگا بائیں طرف اڑا تو بیہ ہوگا۔ یہ پرندے وغیرہ اڑا نانفس کے دھو کے ہیں انکی حقیقت کچھنہیں اگرتم کسی کام کو جارہے ہواور کوئی پرندہ بائیں طرف کواڑتے دیکھوتو اپنے کام سے نہ رک جاؤا پنے کام کوجاؤرب تعالیٰ پرتوکل کروکام بنیانہ بنیااس کی طرف سے ہے۔

آ ج کے دور میں بھی کچھ لوگ کہانت کرتے ہیں۔ یہ دراصل کچھ چلے اور جنتر منتر کرنے سے ہمزاد سے دراصل کچھ چلے اور جنتر منتر کرنے سے ہمزاد سے دراسلے میں آ جاتے ہیں چنانچہ کچھان کی مانتے ہیں اور کچھا پنے کام نکلواتے ہیں۔ آ پ نے شایدایسے لوگ دیکھے ہوں جو آ پ کو آ پ کا نام بھی بتادیتے ہیں اور کچھاور باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کا ہن اپنے ہمزاد سے

پوچھتا ہے اوراس کا ہمزاد آپ کے ہمزاد سے آپ کے بارے معلومات بتادیتا ہے اس طرح کا ہن کو آپ کے بارے کچھادھورا ساعلم ہوجاتا ہے۔ایسا واقعہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے بارے بھی بعض کتابوں میں منقول ہے کہ انہیں کسی نے بتایا کہ فلال شخص غیب کی بات بتادیتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اورا پنے ہاتھ میں پچھ کنگریاں اٹھا لیس اور اس سے بوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے بتایا کنگر ہیں، بوچھا کتنے ہیں تو اس نے ٹھیک ٹھیک بتادیا۔ پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے دبارہ کنگراٹھا کر بوچھا اب بتاو کتنے ہیں تو وہ نہ بتاسکا۔اس کی وجہ بیتھی کہ پہلے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے کنگر گئے تھا واسے بھی معلوم ہو گئے، اب دوبارہ حضرت عمر نے خود بھی نہیں گئے اور معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کئے کنگر ہیں تو اسے بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یعنی جس چیز کا آپ کوعلم ہے تو آپ کے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کئے کنگر ہیں تو اسے بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یعنی جس چیز کا آپ کوعلم ہے تو آپ کے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کئے کنگر ہیں تو اسے بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یعنی جس چیز کا آپ کوعلم ہے تو آپ کے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتے کنگر ہیں تو اسے بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یعنی جس چیز کا آپ کوعلم ہے تو آپ کے ہمزاد کو بھی اس کاعلم ہے اور پھر آپ کا ہمزاد کا ہن کے ہمزاد کو بتادیتا ہے۔

ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جوغیب کی باتیں ،قسمت کا حال ، اور مستقبل کی خبریں بتانے کا دعوکل کرتے ہیں ، یہی لوگ کا ہن کہلاتے ہیں اور احادیث میں ان سے سوالات کرنے اور پوچسے والوں کے بارے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں محض سوال کرنے پر چالیس دنوں کی نمازیں ضائع ہونے کی وعید ہے اور دوسری حدیث میں کا ہن کے جواب پر یقین کرنے والے کو دین اسلام کا منکر کہا گیا ہے۔ جب سوال کرنے والے کے لیے آئی شخت وعید ہے تو خود کہانت اور نجومیت کا پیشہ اختیار کرنے والے کے لیے گئی سخت وعید ہوگی ۔ عملیات کی دنیا میں حساب کرنا کروانا بھی اسی میں شامل ہے۔ حساب کرنے اور کروانے والوں کو اللہ سے دڑنا چاہی واران وعیدوں کو مدنظر رکھنا جا ہیے۔

کا ہنوں کے پاس جانے والے لوگوں کی قشمیں: بہاہتم:

کائن کے پاس جاکراس سے سوال تو کرے مگراس کی بات کی تصدیق نہ کرے تو یہ بھی حرام ہے اور ایسا کرنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کی حیالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ، جیسا کہ تیجے مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنُ اتلى عَرَّافًا فَسَالَه عَنُ شَيْءٍ لَمُ تُقْبَلُ لَه صَلوةٌ اَرْبَعِينَ لَيُلَةً (صحيح مسلم، السلام، باب تحريم الكهانة واتيان الكهان)

''جو شخص کسی کا ہن کے پاس جا کراس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے، تو اس کی حیالیس را تو ں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔''

دوسری قشم:

کائن کے پاس جاکراس سے سوال کرے اور پھراس کی تصدیق بھی کرے، تو بیاللّہ عزوجل کی ذات پاک کے ساتھ کفر ہے کیونکہ اس نے کائن کے دعوائے علم غیب کی تصدیق کی ہے اور جو شخص کسی کے دعوائے علم غیب کی تصدیق کرے، تو وہ در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کا مرتکب قرار پائے گا جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُل لا يَعلَمُ مَن فِي السَّماوتِ وَالْأَرضِ الغَيبَ إِلَّا اللَّهُ (سورة النمل) "كهدوكه جوآسانول اورزمين مين بين الله كسواغيب كى با تين نهيل جانتے" اس ليصحح حديث مين آياہے:

مَنُ اَ تَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُ نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ (جامع الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في كراهية اتيان الحائض. وسنن ابن ماجه، الطهارة، باب النهي عن اتيان الحائض)

''جوشخص کسی کا ہن کے پاس جائے اور جو کچھوہ کہاں کی تصدیق کرے، تواس نے اس دین کے ساتھ کفر کاار تکاب کیا جسے محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔'' ۔۔۔ و ق

تيسرى قتم:

یہ ہے کہ کوئی شخص کا بن کے پاس جائے اور اس سے اس لیے سوال کرے تا کہ لوگوں کے سامنے اس کے حال کو بیان کر کے ان کے مکر وفریب کا پر دہ فاش کر سکے اور انہیں بتائے کہ یہ کہانت ، ملمع سازی اور سراسر گمراہی ہے ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابن صیاد آیا تو آپ نے اپنے دل میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو چھپایا ہے؟ اس نے میں ایک بات کو چھپایا ہے؟ اس نے جواب دیا: ''الدُتُّ ''اور اس کا اس سے ارادہ سور ق الدخان کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر اس سے فرمایا:

اِخُسَا فَلَنُ تَعُدُوا قَدُركَ «صحيح البخارى، الجنائز، باب اذا اسلم الصبى فمات، هل يصلى عليه؟

" جاتوذ لیل ورسوا موجا، تواین حیثیت سے ہرگز ہرگز تجاوز نہیں کر سکے گا۔"

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادوگر سے صرف پوچھ گچھ کرنا اور حساب لگوانا ہی اس قدر کہیرہ گناہ ہے کہ انسان کی چالیس دِن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ قارئین کرام جوکام جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کرتے سے وہی کام حساب کتاب لگوانے کے نام پر نام نہا دعا ملوں نے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چند نام نہا دمولو یوں اور ائکہ مساجد نے بھی شروع کر دیا ہے۔ چنا نچہ آنے والے سے اس کا نام ، اس کی والدہ کا نام اور اس کی تاریخ پیدائش پوچھ کرعلم نجوم علم جفر اور علم مرل کے حساب کتاب کے زائچ نکا لے جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تھا، یہ ہے ، یہ ہوگا، یعنی ماضی حال مستقبل کی خبریں بتائی جاتی ہیں۔ دینی نقصان اپنی جگہ پر دنیاوی نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے وہمی مریض بن جاتا ہے ، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹے جاتی ہے مجھ پر فلاں نے جادو، بندش کر دی ہے ، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹے جاتی ہے مجھ پر فلاں نے جادو، بندش کر دی ہے ، اس کی اپنی زندگی بھی بر با دہوتی ہے اور دوسروں کے بارے بھی وہ برگمانی کا شکار رہتا ہے۔

قارئین کرام! نبی کریم الیسته کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ الیسته نے فرمایا کہ میری امت میں اپ الیست کی با تیں الی ہیں کہ انہیں نہ چھوڑیں گے۔ (مسلم) ان چار چیزوں میں ستاروں پراعتقادر کھنا بھی شامل ہے۔ یعنی بیدامت تمام تر جدیدتر قیوں کے باوجود تو ہم پرتی کے امور کو بھی نہ چھوڑ نے گی۔ تو ہم پرتی کاسب سے بڑا ذریعہ ہمارے ہاں آج کل یہ نجو می اور عامل پیر ہی ہیں۔ کہیں ستاروں کے حساب کے نام پرلوگوں کو ان کی قسمت کی خبر دی جاتی ہے ہرایک شخص کو اس کے نام اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس کے خصوص ستارے کا نام بتایا جاتا ہے خبر دی جاتی ہوئی سل کے ماڈرن لوگ بڑے شوق سے ایک دوسرے کو اپنا تعارف کراتے ہوئے جہاں دیگر با تیں بتاتے ہیں کہ ان کا ستارہ کو ن سا ہے؟ کوئی اپناستارہ عقرب یعنی بچھو( Scorpion ) ہتا تا ہے تو کوئی جدی لیعنی مینڈ ھا ( Aries ) کہلاتا ہے تو کوئی جدی لیعنی مینڈ ساز ( Capricorn or goat ) اور کوئی ثور یا بیل ( Taurus ) کہلاتا ہے تو کوئی قوس ( Archer ) لیا انسان جس کا دھڑ گھوڑے کا ہواور سرانسان کا ہوو غیرہ غیرہ دغیرہ ۔ ان ستاروں کے نام پردکانوں سے بڑے خوبصورت اور چکدار سٹکرز وغیرہ بھی ملتے ہیں جنہیں یہ ماڈرن لوگ اپنی گاڑیوں 'گھروں اور فاکلوں' کہا ہوں وغیرہ پر بڑے

فخر سے لگاتے ہیں۔ باہمی شادیوں کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں کہ لڑک لڑی کا شارا یک جیسا ہوتا کہ وہ یہ گراہ کن فقرہ کہہ سکیں کہ دونوں کے ستار ہے بھی آپس میں ملتے ہیں۔ انہی ستاروں کے نام پر بیلوگ اخباروں رسالوں میں وہ مشہور کا کم پڑھتے ہیں جن پر کھھا ہوتا ہے کہ'' آپ کا بیہ فقہ کیسا گزرے گا؟'' فطری بات ہے کہ اگر کسی کو پیتہ لگ جائے کہ اس کا بیہ فقہ اچھا نہیں گزرے گا اور وہ جو بھی کا م کرے گا'اس میں اسے ناکا می ہوگی تو سوچئے کہ انسان کیا عضو معطل ہوکر نہیں بیٹے جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو یقین ہوجائے کہ اس کا بیہ فقہ ہرصورت اچھا ہی گزرنا ہے اور حالات معطل ہوکر نہیں بیٹے جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو یقین ہوجائے کہ اس کا بیہ فقہ ہرصورت اچھا ہی گزرنا ہے اور حالات اس کے حق میں رہیں گے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ جو چاہے زیادتی اور جائز ونا جائز کرتا پھرے گا کیونکہ اسے یقین ہوگا اس کے حق میں ہی رہنا ہے۔ غرض تو ہم پرسی کے انہی خطرناک نتائے سے انسانیت کو بچانے کے لئے رحمت اللعالمین کے تقامی ایک جو خص کسی کا ہمن (غیب کی خبر دینے والے نجو می دست شناس' عامل وغیرہ) کے پاس آکے اللعالمین کے تقد بی تر رہیں کے ایس آئے کو اس کے تقد بی تر رہے تو اس کے تھرہ کی شریعت کا انکار کیا (مسلم)

### حساب کرنے کے طریقے

جب کوئی پریشان حال شخص اپنی پریشانی لے کرعامل نجومی ، کائن ، جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا حساب کرتا ہے۔ اس سے اس کا نام ، اس کی والدہ کا نام ، اور تاریخ پیدائش اور بعض عامل پیدائش کا ٹائم بھی پوچھتے ہیں۔ پھرعلم رمل ، علم جفر اور علم نجوم کے حسابی قاعدوں سے زائے بخ بنا کر مختلف قتم کے حسابات لگا کر کوئی بات ویسے ہی اندازے سے بتائی جاتی ہے۔ بتانے والا ویسے ہی ایک تکا مار رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والا اسے درست حساب سجھ کر اس کے مطابق ذبن بنالیتا ہے۔ اسی طرح کچھلوگوں نے حساب کتاب کرنے کے اور بھی مختلف طریقے اور شعبدے بنار کھتے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کتاب کو دھا گے سے لئکا کر حساب کرتا ہے اگر وا کمیں طرف گھوم جائے تو یہ مطلب ہوگا اور نہ گھوے تو یہ مطلب ہوگا۔ اور یہ کتاب والاحساب بڑے مطلب ہوگا اور با کمیں طرف گھوم جائے تو یہ مطلب ہوگا اور نہ گھوے تو یہ مطلب ہوگا۔ اور یہ کتاب والاحساب بڑے حساب اسلام سے پہلے جاہلیت کے حساب سے ماخوذ ہے فرق صرف اتنا ہے اس وقت کتاب کے بجائے تیروں سے کہا جا تا تھا، اگر پرندہ اس طرف اٹو تو یہ مطلب اور دوسری طرف اڑا تو یہ مطلب ہے۔ ان دونوں چیزوں کواسلام نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کھمل طور پر دو کر دیا ہے، جس کی تفصیل ان شاء دونوں چیزوں کواسلام نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کھمل طور پر دو کر دیا ہے، جس کی تفصیل ان شاء دونوں چیزوں کواسلام نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کھمل طور پر دو کر دیا ہے، جس کی تفصیل ان شاء دونوں چیزوں کواسلام نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کھمل طور پر دو کر دیا ہے، جس کی تفصیل ان شاء

ای طرح کچھلوگ دھاگے سے باز و،جہم، قمیص وغیرہ ناپ کر حساب کرتے ہیں، کچھلوگوں کے اور بھی مختلف شعبدے ہیں، ہمارے لیے یادر کھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھمن گھڑت، بے بنیا داور شرعا ناجا ئزعملیات اور طریقے ہیں، بعض طریقے ہیں، بعض طریقے تاریخ فیر شرعی نہ بھی ہوں لیکن ان طریقوں کے طریقے ہیں، بعض طریقے ویا نہ بھی ہوں لیکن ان طریقوں کے نتیج میں حاصل ہونے والے جواب سے سامع کی زندگی اور عقیدہ دونوں خراب ہوجاتے ہیں، اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے دین ایمان کی حفاظت کرے، نہ تو کسی سے حساب کروائے اور نہ کسی کا کرے، بیسب چیزیں غیر شرعی ناجائز ہیں۔

مفتی شبیر قا دری کا فتو ی

مختلف طریقوں سے حساب کر کے لوگوں کوغیب کی باتوں کی خبر دینے سے متعلق بریلوی مسلک کے مفتی شمیر قادری صاحب ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

آپ كسوالات كجوابات بالترتيب درج ذيل بين:

1 \_ سنت رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی روسے مقد س کلمات کے ذریعے دم کرنا تو جائز ہے اور ثابت بھی ہے مگر کتاب و یکھنا اور اس کے ذریعے قسمت کا حال بتانا نہ تو شرعاً ثابت ہے اور نہ عقلاً درست ہے۔ یہ سادہ اوح اور دین سے نابلد لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان (عامل) لوگوں کے تقویٰ و پر ہیزگاری سے خالی ہونے کی وجہ سے ان کے کلام میں تا ثیر نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ رعامل) طرح طرح کی ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔

2۔ قرآنِ مجید، احادیثِ مبارکہ یا کسی بھی دوسری کتاب پر ہاتھ پھیرکر (یا کتاب گھماکر) قسمت کا حال بتانے کی بھی کوئی شرعی دلیل ملتی ہے نامثال 'میحض لوگوں کی ضعف الاعتقادی کا فائدہ اٹھانے کا حربہ ہے۔

3۔اعداد کی ضرب تقسیم (والدہ کے نام کے اعداد نکالنا، زایج بنا کر حساب کرنا) بھی چکر بازی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ (عامل) لوگ ہرصورت میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی کسی عمل کے ذریعے ہمارااعلاج کیا جارہا ہے۔ بعض اوقات ذہنی کسلی کی بناء پر پچھ مریض صحستیا بھی ہوجاتے ہیں جواس طرح کے لوگوں کے مقبولیت کا باعث بنتے ہیں۔ سینکڑوں مریضوں میں سے ایک بھی شفاء پا جائے تو اس کو بار بارلوگوں کے سمامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجبوری کی صورت میں ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے پر مجبور ہوتے بار بارلوگوں کے سمامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجبوری کی صورت میں ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے پر مجبور ہوتے

ہیں۔

4۔ قرآن وحدیث کےمقدس کلمات کےعلاوہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کو نقہائے کرام نے ندموم وممنوع قرار دیا ہے (اس کی تفصیل اوپر دیئے گئے فتو کی کے لئک میں موجود ہے )۔ ایسے عامل جوسادہ لوح لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے خلاف اجتماعی شعور بیدار کیا جانا چا ہیے اور ملکی قوانین کے مطابق ان کے خلاف کاروائی بھی کی جانی چاہیے۔

والله ورسولهاعلم بالصواب\_ مفتی:محرشبیرقا دری

## جادوگری کی سٹیجزاور سزا

جس طرح ہرعلم کی مختلف منازل اور سٹیج ہوتے ہیں ایسے ہی جادوگری کی بھی منازل ہیں۔ مثلا کوئی پرائمری تک پڑھا ہوتا ہے، کوئی ٹی اسے ہی جادوگری کی بھی منازل ہیں۔ مثلا کوئی پرائمری تک پڑھا ہوتا ہے، کوئی ٹی اسے گڑی اسے بھرہ۔ ایسے ہی باطل علوم میں بھی کسی نے تکمل ان علوم باطلہ کوسیکھا ہوتا ہے اور کسی نے پانچ فیصد، دس فیصد، بچاس فیصد وغیرہ۔ باطل علم ، باطل ہی ہوتا ہے جا ہے تھوڑا ہو یازیادہ ہو۔ پیشا ب کا ایک قطرہ دودھ میں گرے یا ایک گلاس گرے دودھ خراب ہی ہوجا تا ہے۔

عن عمران بن حصين رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عهما مرفوعاً: ليس منا من تَطير او تُطير له، او تَكهن او تُكهن له، او سَحر او سُحرله. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار ورواه الطبراني

عمران بن حمین اورعبراللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا: ''جوفال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے ، جو کہانت کا پیشہا ختیار کرے یا جو کا بہن کے پاس جائے یا جو جاد وکرے یا کروائے ، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کا بہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ، اس نے محمد اللہ کے ہوئے دین سے کفر کیا۔

کیا۔

فال نكالنايہ ہے كہ جيسے ہمارے ہاں جنترياں شائع ہوتی ہيں ان ميں حروف لکھے ہوتے ہيں كه آپ آئكھ

بند کر کے انگی رکھیں جس حرف پر انگی آئے تو آگے اس حرف کی تفصیل میں دیکھ لوکیا لکھا ہے۔ اسی طرح سڑکوں کے کنارے طوط لے کر بیٹھے ہوتے ہیں طوطا ایک لفا فیہ اٹھا تا ہے اور اسے کھول کر پڑھا جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے جو لکھا ہواسے قسمت کا حال سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں پنجاب قرآن بورڈ کی موجودگی میں ایسے قرآن پاک شاکع ہوتے ہیں جن کے آخری صفحات پر اسی طرح کے فال نامے دیے ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی فنی خود قرآن کرتا ہے وہی چیز قرآن کے آخری صفحات میں شائع کی جاتی ہے۔

جوشخص کہانت اور نجومیت کے پیشے سے وابستہ ہوتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی لیکن ہماری عوام انہیں لوگوں کو ہزرگ سمجھ کران کو دعاوں کی درخواست کرتے ہیں

ابودادشریف میں حدیث ہے جس میں فرمایا: جس نے علم نجوم میں سے پھے سیکھااس نے جادو کا ہی ایک شعبہ اختیار کیا۔ یعنی نئیمیں فرمایا مکمل سیکھا تو جادوگر ہے بلکہ فرمایا علم میں نجوم میں سے'' پھی' سیکھا۔اب والدہ کے نام کے اعداد زکال کرعلم الاعداد اور ستاروں کی چالوں کے زائج بنا کر حساب کرنا بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ یہ بھی علم نجوم ہی ہے۔

جاد وگر کی سز ا حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

حد الساحر ضربة باالسيف (ترمذى شريف)

جادوگر کی سز اتلوار سے گردن اڑا ناہے۔

عملی طور پر حضرت عمرضی الله عنه نے اس سزا پڑمل در آمد کروایا تھا اور کئی جادوگروں کو آل کیا گیا تھا۔اس سے معلوم ہوا میکا م حکومت کا کرنے کا ہے کوئی شخص انفرادی طور پر ایسانہ کرے۔البتہ چونکہ ہمارے ملک میں بھی پچھ ایسے قوانین موجود ہیں، جن کے ذریعے ان لوگوں کو سزائیں دلوائی جاسکتی ہیں اس لیے ہمیں وکلاء سے رہنمائی لے کر تھانے اور عدالتی طریقے سے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کر سزائیں دلوانی چاہیں۔

#### باب دهم

#### عمليات سيكهنا

بہت سارے اوگوں کی بیخواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی عملیات سیھے لیں، جھے بھی مین اور کالیں آتی رہتی ہیں کہ آپ ہمیں عملیات سکھا کیں، ہم مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، چنا نچہ شیطانوں نے اس مسلے کو بھی کمائی کا دھندہ بنالیا ہے، وہ اوگوں کو عملیات سکھانے کے نام پر بھاری فیسیں وصول کر کے لوٹے ہیں۔ انہوں نے عملیات سکھانے کے لیے طرح طرح کے نصاب بنار کھے ہیں، قرآن کی مختلف آیات کے عجیب عجیب چیب چلا پی طرف سے بنالیے ہیں۔ فلال آیت کو فلال طریقے سے، فلال وقت پراتنے عرصے تک ایسے ایسے برٹر ھنا ہے وغیرہ مختلف آیات اور مختلف آیات اور کھنا ہے وغیرہ مختلف آیات اور مختلف آیات اور مختلف آیات اور مختلف آیات اور کہائی سے اس بارے رہنمائی لیں تو ہمیں ان چلوں کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ بیسب بے بنیاد، من گھڑت اور کمائی وشہرت کمانے کے جال ہیں۔

## عامل کیسے بنیں

کسی صاحب نے میری ایک ویڈیو کے پنچے کمنٹ کیا کہ میں اتنے اسنے سالوں سے بے ثمار عاملوں سے اپنا علاج کروا کر تھک گیا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا اب میں خود عامل بننا چاہتا ہوں، عامل بنانے والے حضرات مجھ سے رابطہ کریں۔ آگے انہوں نے اپنافون نمبر دیا ہوا تھا۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صاحب نے جب پینکڑوں عاملوں سے علاج کروایا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کیا اب انہی عاملین سے عملیات سیمنا چا ہتے ہیں؟ جب وہ آپ کا مسئلہ طل نہیں کر سکے تو کیا وہ آپ کوا سیاعا مل بنا لیس گے کہ آپ اپنے اور لوگوں کے مسائل حل کرسکیں؟ یہ ساری سوچ ہی غلط ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بیجا ننا چا ہیں کہ مسائل اور پریشانیاں کیسے اور کس کی طرف سے آتی ہیں۔ ظاہر ہے مسئلے کا تجزیہ کیے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ۔ ڈاکٹر اور حکیم بھی کسی جسمانی بیاری کا علاج اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ان کو اس بیاری کی وجہ اور سبب کا علم نہ ہوجا کے چنا نچہ وجہ اور سبب کو تلاش کرنے کے لیے وہ ٹمیسٹ، ایکسرے، الٹر اساونڈ، نبض وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اور جب بیاری کی وجہ اور سبب مل جاتا ہے۔

بالکل ایسے ہی ہمیں جو مسائل اور پریشانیاں لاحق ہیں جب تک ہم اس کے سب کونہیں معلوم کریں وجہ معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان مسائل اور پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے ۔ قر آن حکیم کا مطالعہ کرنے سے پتا چاتا ہوائیاں ہوگی ہوں مسائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور ان کے آنی کی دووجہیں ہیں:
ایک اللہ کی طرف سے آزمائش، اور دوسری ہمارے برے اعمال کی سزا۔ پہلی وجہ کا علاج صبر ہے اور دوسری وجہ کا علاج توب اور رجوع الی اللہ ہے۔ ہمارا بیا بمان ہونا چا ہے جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے دور بھی اللہ توب اور رجوع الی اللہ ہے۔ ہمارا بیا بمان ہونا چا ہے جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے دور بھی اللہ نے بی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ کسی کونقصان دینا چا ہے تو ساری دنیا کے انسان مل کراس کے فائدے کوروک نہیں نقصان سے نہیں بچا سکتے ، اور اگر اللہ کسی کوفائدہ و بیا وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، جب اللہ جادو کو اجازت دیتا ہے تو ب کسی برجاد و کا اثر ہوتا ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ بیہ نکلا کہ نفع ونقصان ،خوشی ونمی ، دکھ وسکھ سب اللہ کی طرف سے ہے۔لہذا ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ،ہمیں صبر کرنا چاہیے ،ہمیں تو بہ کرنا چاہیے۔

### عامل بننے کا طریقہ

1 ۔ عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کواٹھائیں اور اسے ترجمہ اور تقبیر کے ساتھ پڑھتے جائیں، کم از کم ایک دوتین سال تک قرآن حکیم ترجمہ وتفییر کے ساتھ مطالعہ کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل سیرت کم از کم تین بار پڑھیں ۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زندگی کے حالات کم از کم تین بار پڑھیں اس سارے مطالعے میں جو جوعملی چیزیں ہیں ان پڑھل کریں، مثلا قرآن کہتا ہے نماز پڑھوتو آپ وہ شروع کردیں، قرآن کہتا ہے امر باالمعروف نبی عن المنکر کروتو آپ وہ شروع کردیں، قرآن کہتا ہے کروتو کریں اور کروتو آپ وہ شروع کردیں، الغرض قرآن جو کہتا ہے کروتو کریں اور جو کہتا ہے نہار بڑھا اس بنتے جائیں گے۔ اور یہی اصلی عملیات اور عامل بنتا جائیں گے۔ اور یہی اصلی عملیات اور عامل بنتا جائیں گے۔ اور یہی اصلی عملیات

2۔ آپ جادو کی حقیقت کو بہجھیں، لینی جادو کے بارے شریعت کیا کہتی ہے، جادو کیا ہے، جادو کی تاریخ کیا ہے، جادو کی اقسام کتنی ہیں، جادو کیسے کیسے ہوتا ہے، جادو کی آج کل کے دور میں کتنی شکلیں اور طریقے ہیں۔ (ان تمام باتوں پر کتاب کے شروع میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئے ہے )

3۔ جنات کی حقیقت کو بھیس، جنات کی تاریخ ، ان کی اقسام ، ان کے کرتوت قر آن وحدیث اور تاریخ کی روثنی میں مطالعہ کریں۔

4۔ جادوگروں اور عاملوں کو مجھیں۔ کہ جادوگر کون ہے، نجومی کون ہے، کا ہن کون ہے، یہ کیسے کا م کرتے ہیں؟ کیسے لوگوں کولوٹنے ہیں، کیا کیا حربے آز ماتے ہیں۔

5۔تعویذوں،نقشوں، گنڈوں کو مجھیں،ان کی تاریخ ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں ہے کب شروع ہوئے،کس نے شروع کیےاور ہمارا دین ہمیں کیار ہنمائی دیتا ہے۔

6۔سنت طریقہ علاج کو سمجھیں۔ یعنی بیرجانے کی کوشش کریں کہ جن مسائل کا علاج آجے عامل اور جادوگر جس طریقے سے کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کیونکہ اس طرح کے مسائل کا شکار تو اس وقت بھی لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، کیا وہ تھونیاں دیتے تھے، کیا وہ بھی قبرستانوں میں جا کر چلے کرتے تھے، کیا وہ بھی چارتی کی الول ، اور گوشت اور ہانڈیوں کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ کیا وہ بھی لوگوں سے الوکا سر، کوے کی ٹانگ کالا بکرا، کالا مرغا اور ہڈے کے بغیر گوشت، وغیرہ چیزیں منگواتے تھے؟۔ اس بات کو جانے کے لیے صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کو پڑھیں۔

7۔ تقوے، توکل اور صبر کی حقیقت کو مجھیں۔ تقوی کیا بلا ہے۔ توکل کیا چیز ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے، یہ تینوں لفظ قرآن میں آئے ہیں لہٰذاان الفاظ کے شمن میں مفسرین نے کیا بحث کی ہےان کامعنی اور مفہوم کیا بتایا ہے اس بڑی گہرائی کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں۔

باقی رہوہ مملیات جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، فلاں چلہ کرو، فلاں عمل کرو، ترک حیوانات کرو، قبرستان میں چالیس دن میمل کرو، کاغذ پر فلاں چیز ایسے ایسے کھو، بیسب خصرف فراڈ ہے بلکہ آپ سے آپ کے ایمان کو چھیننے کے طریقے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس میم کے عملیات اور چلے نہ خود کیے اور نہ ہی صحابہ کرام سے کروائے، کے طریقے ہیں۔ رسول اللہ علیہ فر مائی۔ یہ چلے آغاز ہوتے ہیں، ان چلوں کی آٹ میں بعداز اں آپ سے جادوگری کی عملیات کروائی جاتی ہیں۔ شروع میں آپ سے ہم اللہ کا چلہ کروایا جائے گا آپ سمجھیں گے میں کوئی غلط تو نہیں کررہا، کیکن جب سال چے مہینے بعد جب آپ اچھی طرح کئی چلے کر کے اس کام میں گھس جاتے ہیں تو پھر شیطان آہستہ

آہستہ آپ کو غلط لائن پر چڑھانا شروع کرتا ہے۔ فلا ہر ہے جب آپ نے بہم اللہ کا چلہ کیا ہے اور بعد میں آپ کے پاس کوئی سائل آ کر کہتا ہے مجھے پر جادو ہے اس کی کاٹ کرو، تو لامحالہ آپ استاد سے رابطہ کرتے ہیں جس سے آپ عملیات سیھر ہے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو کہتا ہے جادو کی کاٹ کے لیے آپ کو قبر کی مٹی لانی ہوگی۔ گوشت وریا نے میں پھینکنا ہوگا، کوے کی سری، الوکی ٹانگ، بکرے کا دل، چارفتم کی دالیں وغیرہ لے کر اس پر فلال عمل کرنا ہوگا۔ فلال نقش اس اس چال سے بھرنا ہوگا۔ اس طرح آپ آہتہ آہتہ اس شیطانی دنیا میں داخل ہوجا کیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب پانی سرسے گزرجائے گا اور آپ واپس مڑنا چاہیں تو نہیں مڑسکیں گے۔ میں نے اس کتاب میں اس عامل کا انٹرویو بھی کھے دیا تھی کھی دیا جس نے اپنی پوری کہانی سائی کہ وہ کسے عامل بنا اور پھر اس شیطانی دنیا میں داخل ہوا اور جب اللہ نے اسے ہوایت دی تو پھر کتی مشکل سے اس شیطانیت سے باہر نکلا۔

عملیات کی دنیا میں آنے والوں کو تفاسیر اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مکمل سوسالہ تاریخ اور سیرت کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن وحدیث کی روشنی میں جنات اور جادو کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ جادو کیا ہے؟ جادو چندا عمال کا نام ہے یعنی کچھ پڑھنے والی چیزیں ہیں، کچھ کھنے والی چیزیں ہیں، کچھ کھنے والی چیزیں ہیں اور کچھ کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہی جنتر ، منتر ، تنتر یعنی چند خاص چیزیں کھنا، پڑھنا، کرنا جادو کہلاتا ہے۔ آپ کسی کو کسی کتاب سے ایک نقش لکھ کردیتے ہیں یہی تو جادو ہے ، اور کیا ہے جادو؟ جادو کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے ، یا جادو خود تو نہیں بولتا میں حادو ہوں مجھے نہ کرو۔؟

#### جنات نكالنے كاجله

جنات نکالنے کے لیے کون ساچلہ کرنا پڑتا ہے؟ یہ بھی نہایت ہی اہم سوال ہے۔ عام طور پر عاملین کے ہاں مختلف قتم کے چلے کرائے جاتے ، جو مختلف آیات اور مختلف دنوں اور مختلف قتم کی عملیات کے چلے ہوتے ہیں۔ اصل چلہ جو کرنے والا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ اور وہ چلہ قرآن اور دین کو بجھ کرسیکھنا اور اس پڑل کرنا ہے۔ جس نے یہ چلہ کرلیا اور تقوے میں جتنا آ گے چلا گیا وہ اتنا ہی بڑاولی اللہ ہے اور اس کی لکار پر فرشتے بھی آسان سے نازل ہو سکتے ہیں، جن اور موکل تو چھوٹی موٹی اور گھٹیا چیزیں ہیں۔ اگر آپ قرآن وسنت پر چلنے والے اور تقوے کی زندگی گزارنے والے ہیں آپ کے اندر لا پچنہیں حرام سے مکمل اجتناب کرتے ہیں اور دین کے غلیجا ور تی کے لیے اپنی جان مال اور وقت لگاتے ہیں تو یقین کریں جنات وشیاطین آپ کے سائے سے بھی بھاگتے ہیں۔ یہ وہ چلہ ہے جو چالیس دن کا نہیں بلکہ

ساری عمر کرنے کا ہے۔

#### جنات سے دوستی لگانا

بہت سارے لوگ من گھڑت قصے کہانیاں اور ڈرامے دکھین کر بیامید لگا لیتے ہیں کہ ثاید کو قابو کیا جاسکتا ہے یاان کے ساتھ دوئی لگائی جاسکتی ہے، لیخی الی دوئی کہ ہم جب چاہیں اور جو چاہیں جنات سے کام لیں۔ تو یاد رکھیں ایبا ممکن نہیں ہے۔ جنات ایک آزاد مخلوق ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، وہ انسانوں کے اس طرح قابونہیں آتے جیسے ہماری کاریا کوئی اور مثین ہمارے قابو ہیں ہوتی ہے اور ہم جیسے چاہے ہیں اس سے کام لیتے ہیں۔ البتہ پچھشیطانی عملیات کرکے جنات میں سے جو شیطان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھولنگ بن جاتا ہے اور پچھ کام ان کی مرضی کا کہلیات کرکے جنات میں سے جو شیطان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور گروں کی جنات کے ساتھ دوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، اور کوئی ہمی خص اس بیٹے کی پہنچنے ہے کہ جنات کے ساتھ اس کا لنگ قائم ہوجائے ، اس بیٹے تک پہنچنے سے پہلے اپنا ایمان ، وین سب پچھ چھوڑ نا پڑتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ایک عامل کی کہانی اس کی زبانی نقل کی ہے کہ اس نے جنات کے ساتھ دوئی لگانے اور جنات قابو کرنے کے چکر میں پندرہ سال طرح طرح کے چلے کیکن پھھا صل نہیں ہوا ، کرارا سے ایک ایسا ستاد ملاجس نے اسے جنات سے تعلق پیدا کرنے کا درست راستہ بتایا۔ اس عامل کی کہانی کا بید آخر کا دراست راستہ بتایا۔ اس عامل کی کہانی کا بید ہراگراف انہی کی زبانی ملاحظہ کریں:

اس دوران مایوس ہوکر میں نے اپنے استاد سے بات کی۔ میں نے لکڑی کے خراد کا کام ان سے سیکھا تھا۔
وہ ملنگ جوگی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ بہت وقت ضائع کیا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہور ہا۔ مجھے ان کے الفاظ آج
ہمی یاد ہیں۔ کہنے لگے دورنگی چھوڑ کی رنگ ہوجا۔ کہنے لگے اپنے آپ کومسلمان کہلواتے ہواور بیام بھی مانگتے
ہو۔شوق کا بیعالم تھا کہ میں نے کہا 'استاد جی ٹھیک ہے' آپ جو کہتے ہیں' وہی کروں گا۔ پھر میں نے جائز ونا جائز نہیں
دیکھا۔ استاد جی نے کہا کہ اب ہمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں ہی بیٹھواور عمل کرو۔ بس عمل شروع کرنے
سے پہلے ہم سے اجازت لے جاؤ۔ جادوگری اور شیطانی علوم سکھنے کے لئے پہلے کام کا آغاز ہی شرک سے کرنا تھا۔ غیر
اللّٰد کو پکارنا تھا۔ تو حید پرست ہونے کے باوجود میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کیا کرر ہا ہوں۔ چند وظائف جو
استاد نے بتائے تھے' میں نے ان کی اجازت سے شروع کئے۔ ان وظائف میں اللّٰہ کے نام کا شائبہ تک نہ تھا۔ تمام
تر وظائف شرکیہ کلمات برمنی تھے۔ جب میں نے پہلا عمل کمل کیا تو مجھے وہ پچھے اصل ہوگیا جو میں کرنا چا ہتا تھا۔ جب

میں استاد صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کچھ ملاکہ ہیں۔ تو میں نے ان کا بہت شکر بیا داکیا۔ ان عملیات کو سکھنے کے بعد میں نے ان کو ہر جائز و ناجائز کام کے لئے خوب استعال کیا۔ لیکن اس دوران میرے بہت نقصان بھی ہوئے۔ میرے ہاں جواولا دپیدا ہوتی 'فوت ہوجاتی۔ علامت بھی کہ بچ کی پیدائش کے فوراً بعداس کے جسم کی رنگت نیلی ہوجاتی۔ علاج معالج سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس دوران میرے 4 بچ فوت ہوگئے۔ پر اسرار علوم کا حصول اذبیت ناک ہے۔ اس کے حصول کے لئے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے حصول کے بعدانسان نہ صرف ایمان کی دولت سے محروم ہوجاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا ہمنوا بن کر اس کی خوشنو دی کے حصول میں مگن رہتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آپ کو ایمان اور اسلام چھوڑ نا ہوگا تب جاکر آپ کی ان سے دوئتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس شیطانی و نیا میں سچے دل سے قدم رکھنے والوں کے واقعات سن کر انسان کے رونگھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان شیطانوں کی فر مائش پرعامل کو پاخانہ کھانا بھی پڑتا ہے اور اس میں کئی گئی دنوں تک سونا بھی پڑتا ہے، اپنی کسی محرم عورت، ماں، بہن، بٹی، وغیرہ سے زنا بھی کرنا پڑتا ہے اور کسی ہے گناہ معصوم نا بالغ بچیا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اس کا گلاد باکراسے قتل بھی کرنا پڑتا ہے۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ

ان شيطانوں كى اتھ دو تى لگانے والوں كى بارے قرآن كيا وعيد بيان كرتا ہے ملاحظ كريں: ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه انه من تو لله فانه يُضله ويهديه الى عذاب السعير (سوره الحج 3,4)

اوربعض لوگ وہ ہیں جواللہ کے معاملے میں بے بھی سے جھٹڑتے ہیں۔اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پر چلتے ہیں۔ (شیطان تو وہ ہے ) جس کے حق میں لکھا جا چکا ہے کہ جو بھی اس سے دوستی لگائے گا تو شیطان اسے گمراہ کرکے رہے گا اوراسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔

جنات کی حاضری کی اقسام

جنات کی حاضری حقیقی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی۔مثلا کسی کے ساتھ جنات ہیں تو اس پر حاضری کہیں بھی

اورکسی بھی وقت ہوسکتی ہے،اس حاضری کے لیے کسی عامل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ویسے ہی گھر میں بھی حاضری ہوجاتی ہے۔

جبکہ دوحاضریاں ایسی ہیں جوفیک اور جھوٹی ہیں۔ ایک جھوٹی حاضری عاملین کی طرف سے مریض پر کی جاتی ہے اور ایک جھوٹی حاضری خود مریض کی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلے عامل کی حاضری کا جائزہ لیتے ہیں۔ بعض عامل جادوگر ہوتے ہیں انہوں نے بچھا یسے چلے وغیرہ کیے ہوتے ہیں کدان کے پاس شیاطین وغیرہ آتے ہیں، چنانچہ جب کوئی مریض ان کے پاس لایا جاتا ہے اور مریض کے ساتھ جنات ہوں یا نہ ہوں لیکن عامل صاحب ہر صورت مریض پر جن کو حاضر کر لیتا ہے۔ یہ جن مریض کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ عامل نے اس وقت مریض پر مسلط کر دیا ہوتا ہے یا کوئی اور چکر چلا کر مریض کے دماغ کو مفلوج کر لیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عامل کا جن جب کسی مریض پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی باتوں کا انداز اور بہت ساری چیزیں تمام مریضوں پر ایک ہی جیتی ہوتی ہیں۔ مثلا عرب کا ایک عامل کو بیٹ ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ مثلا عرب کا ایک عامل کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں اس کے پاس جو بھی مریض آتا ہے وہ جب جن کی حاضری کرتا ہے تو وہ او نچی سانس میں باتیں کرتا ہے ۔ اس سے پتا چلا کہ جن مریض کا نہیں بلکہ عامل کا ہے، کیونکہ اگر مریض کو ایک ہوتا ہے تو وہ او نچی سانس میں باتیں کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جن مریض کا نہیں بلکہ عامل کا ہے، کیونکہ اگر مریض کا جن ہوتا تو پھر ہر مریض کا جن اپنے شائل میں باتیں کرتا ، لیکن یہاں ہر مریض پر ایک ہی جن حاضر ہوتا ہو جو بھیٹا عامل کا ہے، کیونکہ اگر مریض پر ایک ہی جن حاضر ہوتا ہے جو بھیٹا عامل کا ہے، کیونکہ اگر مریض پر ایک ہی جن حاضر ہوتا ہے مریض کا خین ہوتا تو پھر ہر مریض کا جن اپنے شائل میں باتیں کرتا ، لیکن یہاں ہر مریض پر ایک ہی جن حاضر ہوتا ہو جو بھیٹا عامل کا ہے۔

جنات کی حاضری کی ایک تیسری قسم جوفیک ہوتی ہے وہ ڈرامہ بازی ہے اور یہ ڈرامہ بازی زیادہ ترعورتیں ہی کرتی ہیں۔ بھی کسی عورت کوا پنے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ عورت جن لگنے کا ڈرامہ کر کے گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بارمیرے دادا جان کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے، گھر والوں نے کہا ہماری بہو پر جنات حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ ان کا کوئی علاج کریں، میرے دادا جان نے ان کی بہو کا تھوڑا سا جائز ہ لیا تو ان کو انداز ہوگیا کہ یہ ڈرامہ کرتی ہے کوئی جن وغیرہ نہیں ہیں، چنا نچہ دادا جان نے گھر والوں سے کہا ہوئے پاوے والے ایک ہوگیا کہ یہ ڈرامہ کرتی ہے کوئی جن وغیرہ نہیں ہیں، چنا نچہ دادا جان کے گھر والوں سے کہا ہوئے والے بیک جارپائی لا وہ میں اس لڑکی کے سرکوز مین پر رکھوں گا چارپائی کا پاوا اس کے سرپر رکھ کرچار بندے اوپر بیٹھیں گے تب اس کے کے جن کلیں گئی تو فورا دادا جان سے کہنے لگی اس کے کے جن کلیں گئی و فورا دادا جان سے کہنے لگی میں سے کہنے لگی میں کام کرتا ہے تو مجھے بھی ساتھ کرا چی ہی بی میں سے ہو ہی جن سے ہی ہوں میرا شو ہرکرا چی میں کام کرتا ہے تو مجھے بھی ساتھ کرا چی ہی بی بیں، بس میں بیرے ہی ہوں میرا شو ہرکرا چی میں کام کرتا ہے تو مجھے بھی ساتھ کرا چی ہی

لے جائے تاکہ ہم اکھٹے رہ سکیں۔جب گھر والے چار پائی لے کر آئے تو دادا جان نے ان کو بتایا کہ ان کے جنات سے میری بات ہوگئی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کی جان تب چھوڑیں گے جب بیرکراچی جائے گی ،لہذااسے کراچی ہی بھیج دیں بیزیادہ بہتر ہے۔

اس طرح میرے ایک استاد صاحب کے پاس ایک لڑکی کولایا گیا میں بھی وہاں موجود تھا، لڑکی پڑھان تھی، جب کہ اس کا شوہراور سسرال والے پنجابی تھی، ان کا کہنا تھا اس کے ساتھ بڑے تخت جنات ہیں آپ ان کو زکالیں، میرے استاد نے اس لڑکی کو تھوڑا ساڈانٹا اور پشتو میں پوچھا تھے تھے بتاوکیا معاملہ ہے؟ تو لڑکی نے جلدی سے پشتو میں بتادیا میرا خاوندنا مرد ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی طلاق لینا چاہتی ہوں۔

جنات کی حاضری کی چوتھی قتم بھی زیادہ ترعورتوں پر ہی ہوتی ہے، یعنی عورت یا نو جوان اڑکی کودورہ پڑتا ہے اور دیکھنے میں ایبا لگتا ہے کہ جنات نے دبوج لیا ہے اور وہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے کوئی میرا گلا دبارہا ہے، حالانکہ یہ جنات نہیں ہوتے بلکہ مسٹر یا کی بیاری ہوتی جس کی علامات اور علاج کے بارے تفصیل کے میں نے اس کتاب میں آگے یا پیچھے کچھ شخات پر ککھ دیا ہے۔

# جنات کی گھروں میں رہنے کی وجوہات

شریراورشیطان جنات نیکی،اللہ کے ذکر،طہارت اور پا کی، تلاوت اور دین دار، پا کیزہ ماحول سے دور بھاگتے ہیں،جبکہ بے دینی،گندگی،ناپا کی،موسیقی والے گھران کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں۔قر آن حکیم میںاللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پرشیطان مسلط ہونے کی وعید سنائی جواللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. (زخرف36)

اور جو شخص رمن کے ذکر ( قر آ ن ) سے اعراض کرتا ہے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں پھروہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

حضور صلى الله عليه وسلم نے ایسے گھروں کو قبرستان سے تعبیر کیا جن گھروں میں قر آن نہیں پڑھا جاتا۔ لَا تَجْعَلُوا ابُیُو تَکُمُ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّیُطِنَ یَنْفِرُ مِنَ الْبَیْتِ الَّذِی تُقُرَا فِیْهِ سُورَةُ

الْبَقَرَةِ (مسلم)

اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو، بے شک اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے جس گھرییں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا:

اِجُعَلُوا فِي بُيُوتِكُمُ مِنُ صَلاتِكُمُ وَلا تَتَّخَذُو هَاقَبُوراً (بخارى كتاب الصلوة. صهيح مسلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: تم لوگ اپنی بعض نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرواور انہیں قبرستان

نه بناو \_

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا جس گھر میں قر آ ننہیں پڑھا جا تااور جس گھر میں نمازنہیں پڑھی جاتی ایسے گھر قبرستان کی مانند ہیں۔

عن ابى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان اذا سمع الندأ باالصلاة احال له ضراط، حتى لا يسمع صوته، فاذا سكت، رجع فوسوس، فاذا سمع الاقامة، ذهب حتى لا يسمع صوته، فاذا سكت رجع فوسوس. (بخارى،مسلم)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اذان کی آواز سنتے ہی شیطان پادتا (ہواخارج کرتا) ہوا بھا گتا ہے تا کہ اذان کے کلمات نہ من سکے اور اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر لوٹ آتا ہے اور لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تکبیرا قامت کی آواز سنائی نہ دے۔اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوٹ کرلوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔''

اسی طرح موسیقی کوشیطان کی بانسریاں قرار دیا۔ بیتمام احادیث ہماری بیرہنمائی کرتی ہیں کہ اگر گھر میں قرآن نماز ، ذکر اور پاکیزہ ماحول ہوتو جنات وشیاطین بھاگ جاتے ہیں ، جبکہ یہ ماحول نہ ہوتو پھروہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے اور شیاطین کے ڈیرے ایسے ہی گھر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس گھر میں موسیقی بکثرے سنی جاتی ہے ،

گانے لگائے جاتے ہیں، نظے سراور بے پردہ لڑکیاں گھوتی پھرتی ہیں، ایسے گھر میں بھی جنات کے بہت مسائل بن جاتے ہیں۔

## ناخن میں چورد مکھنا

ہارےمعاشرے میں بعض لوگ یہ پیشہ بھی کرتے ہیں،اس کی بھی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، ناعقلی اور نہ ہی قانونی حیثیت ہے۔ بلکہالٹالڑائی جھگڑ ہے کا باعث بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھلوگ بید عویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یاس ایسا کمال ہے کہ ہم چورکو ناخن میں دکھا سکتے ہیں، چنانچہ جب کسی کی کوئی چیز چوری ہوجائے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، بیخص کسی چھوٹے بیچے کواپنے سامنے بٹھا تا ہےاسے کہتا ہےا بنی آئکھیں بندکرے،اس کے بعد کچھ پڑھتا ہےاور پھر بچے سے سوال کرنا شروع کردیتا ہے: ہاں بتاو کچھ نظر آیا، پہلے تو بچہ کہتا ہے کچھنہیں نظر آیا کیکن اس کے بار بارسوال کرنے سے آخر کار بچہ کہنا شروع کر دیتا ہے مان نظر آیا،مثلا ایک بندہ آیا اوراس نے فلاں چیز چوری کر لی اوراس طرف چلا گیاوغیرہ۔اسی طرح بعض لوگ بچوں کے بجائے بڑی عمر کے لوگوں پر بھی پیطریقہ آز ماتے ہیں۔ پیہ چورنظر آنایا کسی باباجی کانظر آنا ہرکسی کونظر نہیں آتا بلکہ کمزوراعصاب والے افرادیا بچوں کے ساتھ ہی ایسا کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی قوت خیالیہ اور ہینا ٹزم کی ہی ایک صورت ہے۔ جو کچھ حقیقت میں ہوا وہ نظر نہیں آتا بلکہ عامل جو کہتا ہے یا جواپنے د ماغ میں سوچتا اورشکل وصورت بنا تا ہے بچہ وہی بولتا ہے،حقیقت میں ایسا کیچنہیں ہوتا کہ واقعتاً چور کی ویڈیو نے کونظر آرہی ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیااس کام کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ عقلی اور نہ ہی قانونی حیثیت ہے۔ لہذاالیی چیزوں پر نہتو یقین کرنا چا ہیےاور نہ ہی اس قتم کے حسابات کروانے چاہیے، کیونکہ اس قتم کے من گھڑت حسابات آپ کامسکہ توحل نہیں کرتے البتہ مزید آپ کو پریثان اور آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بدطن کرنے اورلڑائی جھگڑ ہے کا ماعث بنتے ہیں۔

# جنات کی چوری

مجھی بھی بھی بھی ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر سے رقم ، سونا اور دیگر اشیاء چوری ہوجاتی ہیں۔ جب ایسابار بار ہوتا ہے تو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے حساب کرواتے ہیں ، عامل حساب کر کے بتا تا ہے آپ کی چیزیں جنات چوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر سائل کہتا ہے اس کاحل کیا ہے؟ تو عامل اس مسئلے کے حل کے لیے رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور اس طرح اس کا دھندہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو سیجھ لیں ہماری کرنسی، یادیگراشیاء جنات کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔اگر جنات ہمارے بازاروں سے چیزیں پیسیوں کی خرید کراپنے کام چلاتے ہوں تو پھر سے بات سیجھ آتی ہے کہ ایک جن نے ایک گاڑی خرید نی تھی اس لیے اس نے کسی سیٹھ صاحب کے گھر ڈیکٹی کی اوران پیسیوں سے کار خرید لی۔ یا کسی جن کے گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو اس نے آپ کے پیسے چوری کیے اور تندور والے کود کے کررو ٹی خرید لی۔ سوچنے والی بات سے کہ جن نے آپ کے پیسے کیوں چوری کیے وہ ڈائر یکٹ تندور سے رو ٹی ہی چوری کر لیتا۔ جن نے سیٹھ صاحب کے گھر ڈکٹٹی کیوں کی وہ ڈائر یکٹ تندور سے گاڑی ہی چوری کر لیتا۔

اس ساری مثال سے یہ بات سمجھ آئی کہ چوری جنات نہیں بلکہ کوئی الیاانسان کرتا ہے جواس کرنسی کامختاج ہے، کیونکہ جنات کواس کرنسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مشاہد باورعلم میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ کسی کے گھر میں مشہور تھا جنات چوری کرتے ہیں، یا جنات رات کو گھر کا سامان پنچ گراد بیتے ہیں اور وہ گھر والے بہت پریشان بھی سے کیونکہ عاملوں نے انہیں یہی کہا تھا یہ جنات کی کارستانی ہے، لیکن جب اس گھر کے مر پرست کو درست رہنمائی دی گئی کہ آپ سب گھر والوں سے جھپ کرسی ٹی وی کیمرے لگا کمیں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو دوسرے دن وہ جن پکڑا گیا، وہ جن کون تھا؟ اس کے گھر کا ہی ایک فرد، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی وغیرہ، اور اسی نے سب سے زیادہ پیشور مجایا ہوا تھا کہ بیسب کچھ جنات کررہے ہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے جنات تو خود کرنی یا ہماری چیزوں کے مختاج نہیں لیکن جادوگر اور عاملیں جنہوں نے جنات قابو کیے ہوتے ہیں وہ ان جنات کے ذریعے اپنے لیے چوری کرواتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ یہ بات بھی بالکل فضول اور من گھڑت ہے۔ اگر ایساممکن ہوتا تو وہ عامل یا جادوگر بچارے کسی غریب کے گھر چوری کروانے کے سیدھا منگ کسی بینک ،قو می خزانے کی چوری کیوں نہیں کرواسکتا۔ بچارے غریب کے پانچ ہزار چوری کرنے کے سیدھا بینک میں جنات کو بھیجیں اور وہاں سے پانچ ارب روپے زکال لیں۔ یہ ساری فضول کہانیاں ہیں۔

## بخارى شريف ميں آيت الكرسي كى فضيلت والا واقعه

سیدناابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیلیہ نے مجھے رمضان کی زکوۃ (صدقہ فطر) کی حفاظت کیلیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے والی چیزیں بھڑنا شروع کردیں، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔اس نے کہا کہ مجھے

چھوڑ دو، ہیں مختاج ،عیال دار اور سخت حاجت مند ہوں۔ ہیں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب ہوئی تو رسول التھا اللہ فرمایا: ''ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال تو ساؤ؟'' ہیں نے عرض کی ،اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ بیا ہے کہا کہ وہ تخت حاجت منداورعیال دار ہے تو ہیں نے رتم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ آلی ہے نے فرمایا ''اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھرآئے گا۔' اب مجھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بیا نچہ وہ آیا اور اس نے (اپ کیٹر سویل) خوراک ڈالنا خروع کردی۔ میں نے راہ کی کہ خوراک ڈالنا جو عرب کی کہ ہوں اور مجھ پراہل وعیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رتم کھاتے ہوئے اسے پھرچھوڑ دیا۔ آپ آلیا اور کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عیال کی ذمہ داری کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے رس کھاتے ہوئے اسے پھرچھوڑ دیا۔ آپ آلیا ہوں اللہ اللہ اللہ عیال کی ذمہ داری کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھرچھوڑ دیا۔ آپ آلیا ہوں اللہ اللہ کے بیاں کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھرچھوڑ دیا۔ آپ آلیا ہوں اللہ اللہ کے بیاں کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھرچھوڑ دیا۔ آپ آلیا ہوں اللہ اللہ کیا کہ کہا کہ کہا اور آخری دفعہ تیس کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کردیں۔ میں تیس کھاتے کی اشیاء ڈالنا شروع کردیں۔ میں نے اسے پڑلیا اور کہا، اب میں تجھوٹ دور اسے کیڑلیا اور کہا، اب میں تجھوٹ دور اسے کیڑلیا اور کہا، اب میں تجھوٹ دور کہا جاتا ہے۔ اسے بھر کیا گیا کی نوعہ کرنے کے باوجود پھرآ جاتا ہے۔

اس حدیث سے آیت الکری کی فضیلت کے ساتھ رسول الله علیہ سے اس آیت کا نام آیت الکری ہونے

کی تقدیق بھی معلوم ہوئی ہے۔اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شیطان جن نے ایسے چوری نہیں کی جیسا کہ وہ عام حالت میں ہوت ہیں یعنی ہمیں نظر نہیں آتے بلکہ جو بھی واقعہ ہواانسانی شکل میں ہی ہوا، وہ شیطان انسان بن کر ہی آیا۔اگر آج بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انسانی شکل میں ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوسکتا کہ جن اپنی ان تمام تو انا ئیوں اور طاقتوں کو ہمارے خلاف استعمال کر سکے جواللہ نے اسے دی ہیں،اگر ایسامکن ہوتا تو دنیا میں ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا۔

## قرآنی سورتوں کے موکل

عملیات کی دنیا میں ایک اور من گھڑت چیز قرآنی سورتوں کے موکل ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جس دین کو مانے والے ہیں وہ من گھڑت، بے بنیاد، یا کمزور دین ہیں بلکہ مضبوط، قیم، باحوالہ اور مدل دین ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اللہ نے جو دین اپنی نبی اور رسول کو دیاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری سے اپنی امت تک پہنچایا اور جو چیز امت کو پہنچانے والی نہیں تھی وہ آپ نے نہیں پہنچائی ، اس کی ایک مثال قرآن کے حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف جو بعض سورتوں کے آغاز میں ہیں جیسے: الم ، جم ، طس ، المروغیرہ ۔ ان حروف کا کیا معنی ہے یہ حضور نے امت کو نہیں بتایا اس لیے مفسرین بھی ان حروف بی آ کر یہی لکھ دیتے ہیں: اللہ اعلم بمرادہ ، یعنی اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے۔

جادوگرعاملین نے اپنی طرف سے قرآن کی سورتوں کے موکلین کاعقیدہ گھڑ کرلوگوں میں مشہور کردیا ہے کہ قرآنی سورتوں کے الگ الگ موکل ہیں بعض تو کہتے ہیں ہزاروں لا کھوں موکل ہیں۔ مثلا سورہ لیس کے بارے کہتے ہیں اس کا موکل شیر کی شکل کا ہوتا ہے وغیرہ ۔ پھران موکلین کو حاضر کرنے اوران سے کام لینے کے من گھڑت چلے ایجاد کر لیے گئے ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان عاملین کو قرآنی سورتوں کے موکل کہاں سے نظر آگئے، جوموکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو نہ نظر آگئے مالمین نے انہیں نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ انہیں قید کرنے اور قابو کرنے کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا۔

حیرت کی بات میہ کہ ایک دیو بندی مفتی عامل نے اس نظریے کو تر آن وحدیث ثابت کرنے کے لیے میں کہ دیا کہ موکل میں تواس سے مراد فرشتے ہیں

اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بدر میں جوفر شتے نازل ہوئے تھے وہ بھی موکل تھ (سجان اللہ)۔اگریہ بات درست ہے تو پھر فرشتوں کو آپ فرشتہ ہی کہیں موکل کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ قر آئی سورتوں کے فرشتے ہیں؟۔

دوسری بات میکه اگر موکل سے مراد فرشتے ہیں تو پھر جب آپ مید کہتے ہیں کہ فلاں چلہ کرنے سے موکل قابو آ جاتے ہیں؟۔ میتو بہت ہی خطرناک عقیدہ ہوا کہ فرشتے ہیں تابو کہ خطرناک عقیدہ ہوا کہ فرشتوں کو قابو کرائے جاتے ہیں حالانکہ میمکن ہی نہیں کہ فرشتے ہم انسانوں کے قابو یا کنٹرول میں آ جا کیں۔

تیسری بات به که سوال به پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی نا؟ جب اتنا شور ہے اور اتنے عامل اس بارے بات کرتے ہیں اور اتنی اتنی عملیات کی کتابوں میں اس بارے لکھا ہے؟۔ بات دراصل یہ ہے کہ جادوگر عاملوں نے شیطانوں کے بتائے ہوئے طریقوں سے پچھ چلے بنائے ہوئے ہیں جب کوئی آ دمی وہ چلے کرتا ہے تواسی نوے فیصدلوگ یا گل ہوجاتے ہیں اور پھرمعا شرے میں ننگے بدن بازاروں میں پھرتے نظرآ تے ہیں۔جو وس بیس فیصد کامیابی سے وہ چلد کر ہی لیتے ہیں ان کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ چلے کے اختتام پر ایک شیطان جن اس کے پاس آتا ہے اوراس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اوروہ شیطان اس چلہ کرنے والے کو قابوکر لیتا ہے جب کہ سیجھر ہا ہوتا ہے میں نے اسے قابو کرلیا ہے۔ پھروہ شیطان معاہدے کے مطابق کچھکام اس کے کرتا ہے اور کچھکام اس سے کروا تا ہے مثلاتم نے آئندہ گوشت نہیں کھانا، آئندہ کہن نہیں کھانا، اتنا عرصہ نہانا نہیں، فلاں مسلم کرنے کے لیے گٹر کے اندر بیٹھ کریدپرٹر ھنا ہے تو فلاں مسکہ حل ہوگا، فلاں مسکلہ کے لیے کسی محرم عورت سے منہ کالا کرنا ہے، فلاں مسکلہ کے لیے کسی نابالغ بیجے بچی کواغواءکر کےاس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنی ہےاور پھر گلا دبا کراہے ماردینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی بات ان نو جوان علماء سے عرض کروں گا جوعملیات سکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔میراان سے سوال ہے آپ نے آٹے دس سال مدرسے میں بڑھا ہیں تکڑوں کتابیں درس نظامی میں بڑھیں ، لاکھوں صفحات چھانٹ مارے، قر آن اورقر آن کی کئی تفاسیر پڑھیں،صحاح ستہاور بے شار حدیثیں پڑھیں،فقہاصول فقہاور نہ جانے کیا کیاعلوم اور کیا کیا کتابیں پڑھیں، کیا آپ نے ان دس بارہ سالوں میں ان ہزاروں درس نظامی کی کتابوں اور نصاب میں ایسی کوئی بات پڑھی جوعاملین نے بنائی ہوئی ہیں؟۔

قرآن شفاء ہے یا دواہے؟

قرآن تعلیم میں تین مقامات پرشفاء کا ذکر ہے۔ ایک سورہ پونس میں فرمایا:

ياايهاالناس قدجاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور،

وهدى ورحمة اللمومنين (يونس 57).

ا سے انسانو! آگئ ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفاءاس کے لیے جوسینوں میں ہے، اور مدایت اور مومنوں کے لیے رحمت۔

دوسری جگه فرمایا:

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة اللمومين (بني اسرائيل 82)

اورہم قرآن میں سے جوا تارتے ہیں وہ شفاءاوررحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تیسری جگه فرمایا:

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء (حم سجده فصلت 44)

کہ دویدایمان والول کے لیے ہدایت اور شفاء ہے۔

پہلی بات مینوٹ کرلیں کہ قرآن میں قرآن کوشفاء کہا گیا ہے، دوانہیں کہا گیا، یعنی قرآن شفاء ہے دوایا دوائی نہیں ہے۔

دوسری بات بینوٹ کریں کہ دومقامات پرمطلقا شفاء کہا ہے جبکہ ایک مقام پراسے ان بیاریوں سے شفاء

کہا ہے جوسینوں میں ہیں۔سینوں میں کیا بیاریاں ہیں؟ سینوں کی بیاریاں نظریات وعقائد کا خراب ہونا۔اسی طرح
روحانی بیاریاں یعنی حسد، بغض، تکبر، کینہ، حب دنیا، حب مال وغیرہ بیسینوں کی بیاریاں ہیں اور قران ان سے شفاء
ہے۔عقیدہ اور نظر بیاس کا تعلق دل ود ماغ سے ہوتا ہے اور قرآن اس کے لیے شفاء ہے، عقیدہ اور نظر بینیا دہوتی ہے
اگریہ بنیا ددرست ہوجائے تو سارے معاطے ٹھیک ہوجاتے ہیں، اگریہ بنیادہی غلط ہوتو پھر سارا معاملہ ہی غلط ہوجاتا
ہے۔ چنانچ قرآن اس اعتبار سے شفاء ہے کہ بیسینوں کی بیاری یعنی دل ود ماغ کے فسادکو درست کرتا ہے، انسان کے عقیدے اور نظر بے اور سوچ کو ٹھیک کرتا ہے، چنانچ اس سے سب پھھٹھیک ہوجاتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے زیادہ تر

مسائل کا تعلق ان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ایک آ دمی کے لیے پہاڑ ہوتا ہے کیکن وہی مسئلہ دوسرے آ دمی کے لیے نکا ہوتا ہے وجہ صرف سوچ کا فرق ہے۔

یمی وجہ ہے عاملین کی شکل میں جوشیاطین ہمارے معاشرے میں بیٹے ہیں وہ بھی کسی کو پھنسانے کے لیے پہلاحملہ آنے والے کی سوچ پر کرتے ہیں،اوراسے بتاتے ہیں کہتم پرتمہارے کسی حاسد نے تعویذ کردیے ہیں،تمہاری پریشانیوں کی وجہ کوئی وئی ہوائی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب بیسوچ آنے والے کے دل ود ماغ میں پیوست ہوجاتی ہے تواس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور پھروہ شیطان عامل اس سے بیسے کھا تار ہتا ہے۔

جبکہ کوئی شخص جب قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو قرآن اسے سمجھاتا ہے کہتم پر مصیبت اور پریشانی یا تو تمہارے اعمال بدکی وجہ ہے آتی ہے اور یا آز ماکش ہوتی ہے بہر حال ہر دوصورت ہوتی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمارا چاچا، ماما، ساس، بہوتمہارا کچھنہیں بگاڑ سکتی جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔اللہ کے سوانہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان کرسکتا ہے۔

اسی طرح مسائل کے حل کے لیے شیطان عاملین لوگوں کو کاغذگی پر چیاں دیتے ہیں،اسے پہن لو،اسے جلا دو،اسے بہان لو،اسے جلا دو،اسے بہادو،اسے قبرستان میں دفنادو،اسے درخت سے لٹکا دووغیرہ حبکہ قرآن اس کے برعکس کچھاور رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے قرآن کی بیسوچ ذہن میں جاتی ہے کہ مسائل آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اوران کو دور بھی اللہ ہی نے کرنا ہے۔اس سوچ کے آتے ہی سارے بو جھا تر جاتے ہیں،اورالیی صورت میں قرآن پڑھنے والا بجائے عاملوں کے بیچھے جانے کے بجائے مہجد کی طرف بھا گتا ہے،تو بہ استعفار،اور رجوع الی اللہ کرتا ہے۔

قارئین اس ساری بات کا بیمطلب بھی نہیں کہ ہم جسمانی بیاریوں کے لیے علاج کوترک کردیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کو شفاء کہا گیا ہے دوانہیں کہا گیا۔ دوا کے بارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ارشادات ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اسباب کے درجے میں بہتر سے بہتر علاج کے معروف اور جائز طریقوں اورادویات کو استعال کریں۔

### معجزه، کرامت، جادو میں فرق

ایساعمل کے ہاتھ پر معجزہ فطاہر ہو

مجھے کسی کاملینے آیا کہ میں عملیات سیکھنا جا ہتا ہوں، مجھے کوئی ایساعمل بتا ئیں کہ میرے ہاتھ پر مجزے ظاہر ہوں۔اس مینج سے آپ نے انداز ہ لگایا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی جہالت ہے کہ لوگ پیمجھتے ہیں عاملین کے ہاتھ پر مجزے ظاہر ہو سکتے ہیں۔

جادو

جادو کچھافعال،اعمال،منتر وغیرہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی جادوگر کچھ پڑھتا ہے، یا کوئی عمل کرتا ہے تواس کے نتیج میں کوئی عجیب کام ظاہر ہوتا ہے اوراس کے پیچھے شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔

#### كرامت

کرامت کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پرخود بخو دظاہر ہوتی ہے، کرامت کاظہورا تفا قاہوتا ہے، لینی ایسانہیں کہ اللہ کا بندہ جب چاہے کرامت دکھا دے بلکہ اللہ جب چاہتا ہے کرامت کاظہورا پنے بندے کے ہاتھ پرکسی خرق عادت یعنی غیر معمولی کام کاظہور کر دیتا ہے۔

#### معجزه

معجزہ اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔خرق عادت یعنی کوئی ایسا کام جو عام عادت میں ایسا نہ ہوسکے۔ یا در کھیں معجزہ انبیاء کی خصوصیت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر معجزہ فلا ہر نہیں ہوتا۔ اور نبی کے ہاتھ پر بھی معجزہ اللہ کے حکم ہے ہی ظاہر ہوتا ہے،خود نبی جب چاہے اور جہاں چاہے معجرہ فلا ہر نہیں کرتا۔ اگر کوئی خرق عادت کام کسی اگر کوئی خرق عادت کام کسی اگر کوئی خرق عادت کام کسی عام انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک سے کہا گروہ بندہ نیک انسان ہے اللہ کا ولی ہے تو ہم اسے کرامت کہیں گے اور اگر وہ نیک انسان نہیں ہے تو پھر اس خرق عادت کام کوشعبدہ بازی، چالا کی نظر بندی وغیرہ کہا جائے گا۔

## معجز ہے اور جادومیں ایک اور فرق

معجز ہے اور جادومیں ایک اور فرق ریبھی ہے کہ معجز ہے میں چیزوں کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے جبکہ جادومیں حقیقت تبدیل ہوتی ہے جبکہ جادومیں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جبسا کہ قرآن میں حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ جادوگروں نے جورسیاں چینکی تھیں وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی بلکہ لوگوں کوسانپ نظر آرہی تھیں، جبکہ موسی علیہ السلام نے جب عصاء بھینکا تھاوہ حقیقت میں سانپ بن گیا تھا۔

## کتے کی بات

اگر کوئی شخص خرق عادت کام کرتا ہے، تجربات کی روشنی میں، یا ہاتھ کی صفائی سے یا جادو کے ذریعے تو کرسکتا ہے۔لیکن اگریہی شخص نبوت کا دعو کی کردیے تو پھر پیٹرق عادت کا منہیں کر سکے گا۔

### پیر کون

پیرکون ہوتا ہے، کیا تعویذ گنڈے، نقش اور عملیات کا کام کرنے والے پیر ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں، یہ لوگ پیر نہیں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں، یہ لوگ پیر نہیں ہوتے ۔ پیر کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کی پیروی کی جائے اور مرید کمعنی ہے کسی پیرے ہاتھ پر گنا ہوں سے تو بداور آئندہ اچھے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنے والا ۔ (مرید کمعنی ارادہ کرنے والا) ۔ پیروہ ہوتا ہے جو شریعت اور طریقت کے راستے پر خود بھی چلتا ہے اور لوگوں کو بھی چلاتا ہے، پیروہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

جبہ عملیات کی دنیا میں توالی کوئی بات نہیں ہوتی ، یہاں تو لوگوں کواللہ سے ہٹا کر دنیا کے پیچھے لگا یا جاتا ہے،ایک عام بندہ جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، عملیات والے اس کا یقین اللہ سے ہٹا کر من گھڑت تعویذات اور کاغذی پر چیوں پر لگا دیتے ہیں۔ایک عام آدمی کا یقین ہوتا ہے پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن عملیات والے اس کے ذہن میں بیڈال دیتے ہیں کہ پریشانی فلاں رشتہ دار کی طرف سے آئی ہے اس نے تہارے ساتھ بیہ کردیا وغیرہ

یہاں تو ایک مرد یاعورت عامل کے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی بتاتا ہے، اور عامل کی نظراس کی جیب پر

ہوتی ہے، عامل اپنی مہارت کے مطابق اس مردیا عورت کو گھیر کر پییہ کے ساتھ ساتھ، بس چلے تو عورت کی عزت بھی لوٹ لیتا ہے۔ عملیات کا کام کرنے والوں کوعرف عام میں عامل کہا جاتا ہے، حقیقت میں بیعامل نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نافر مان ہوتے ہیں۔ انہوں نے بازاری کتابوں سے چندعملیات، چند تعویذ ات، اور چند جنتر منتر سکھے ہوتے ہیں۔ جس نے جتنی عملیات سکھی ہوتی ہے وہ اتناہی جادوگر ہوتا ہے۔

یادر کھیں! پیری مریدی کی دنیاالگ دنیا ہے، وہ تصوف کی دنیا ہے، وہ اولیاءاور نیک لوگوں کا راستہ ہے،
اس کاعملیات کے ساتھ کوئی تعلق واسط نہیں، بلکہ اصل پیراور ولی تعویذات وعملیات کے چکروں میں بالکل نہیں پڑتا
بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا اور اللہ پر ہی یقین بٹھا تا ہے۔اصل پیرلوگوں کو قرآن سناتا اور قرآن سمجھا تا ہے،اصل پیر
کبھی بھی لوگوں میں اپنی ایسی مقبولیت نہیں جا ہتا کہ لوگ اس کے گردا کھٹے ہوں اور اسے کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع
کردیں۔

### عامل آپ سے کیا کیا کرواتے ہیں:

جُھے کی نے ایک تعویذ بھیجااور کہا کہ یہ تعویذ بھے چاندنی چوک راولینٹری سڑک پر سے ملا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس میں الٹا سیدھا سورہ فلق کھی ہوئی تھی اور کہا گیا تھا اس تعویذ کو چورا ہے میں بھینک دیں۔ یعنی لوگ اس پر پاوں رکھ کر گرزیں گے تو آپ کی نظر اترے گی۔ اس واقع سے معلوم ہوا عملیات کرنے والے نہ صرف خود قرآن کی تو ہیں کرتے ہیں بلکہ آپ ہے بھی قرآن کی تو ہیں کرواتے ہیں۔ عامل تو انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ شیطان ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ شیطان ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ شیطانی کام کرنا ہے، آپ نے کیسے بچنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنا قرآن وسنت سے جڑیں گے۔ جتنا قرآن ترجے اور تغییر کیساتھ پڑھیں گے۔ انبیائے کرام اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات زندگی کو پڑھیں گے انبیائی آپ آج کے دور کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ عملیات کی دنیااتی گذی اور داڑھی پراعتاد کریں۔ آپ نے اپنی شخوط ہوتے چلے جائیں گے اور بھنا قرآن سے جڑیں گے اتنا ہی فتنوں میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے اور بھنا قرآن سے جڑیں گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ گرفتار ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا قرآن سے جڑیں گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے جیب میں جوموبائل ہے اس میں دنیا کی ہرزبان میں ترجمہ شدہ قرآن اور اس کی تفاسیر موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اپنی خفاظت خود کریں۔

# باب یازدهم تعویذ ڈی کوڈنگ اور ان کی سکیمز

معركةق وباطل

اس دنیا میں انسان کی آمد ہے ہی شیطانیت کے ساتھ کشکش کا سلسلہ جاری وساری ہے۔ شیطانی قوتیں اپنا زور لگار ہی ہیں۔ چنا نچہ شیطانی قوتیں ہر میدان میں ہر حربے اور ہر چربے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ انہی حربوں میں سے ایک حربہ عملیات کے میدان میں اچھا چھے پڑھے لکھے لوگوں کو دھو کے میں ساتھ کام کرتی ہیں۔ انہی حربوں میں سے ایک حربہ عملیات کے میدان میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دھو کے میں ڈال کر گمراہ کرنا بھی ہے۔ چنا نچے غیر معروف الفاظ پر شتمل تعویذ ات اور نمبروں ، نقوش اور اعداد وحروف پر شتمل کو ڈ ڈ تعویذات کی ایک بھر مار ہے جسے بغیر سوچے سمجھے اور جانے محض بازاری کتابوں نے قبل کرکے کی علاء بھی عوام میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔

## تعویذات کی ڈی کوڈ نگ

## 1-ابجد كى كودْ نگ اسكيم

حروف ابجد کیا ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر کتاب میں پہلے بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے، ابجد ایک کوڈ نگ اسکیم ہے جس میں عربی کے حروف جبی جوالف، با، تا، ٹاسے شروع ہوکر واو، ہمزہ، کی۔ پرختم ہوتے ہیں۔ لیکن عملیات کی شیطانی دنیا میں ان حروف کی ترتیب کوالٹ کر انہیں رومن حروف یعنی A,B,C کی ترتیب پر کیا جاتا ہے، اور پھران کی کا ونٹنگ ویلیو نکالی جاتی ہے۔ یعنی اب ت ث کے بجائے اب ج داور پھران کو نمبروں کی ویلیود سے کران نمبروں کو ناموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر حروف جبی میں میدکھ اجلی میں مدد کر تو کوئی بھی عام سامسلمان بھی نہ تو یہ تعویذ لے گا اور نہ اس پریقین کرے گا۔ اس لیے اسی جملے کو حروف ابجد میں تبدیل کر کے نمبروں سے لکھ دیا جاتا ہے جسے عام لوگ تو عام لوگ و ہیں اکثر عاملین بھی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جو نمبر لکھ کر دے رہا

ہوں بیکس عبارت کی کوڈنگ ہے۔

جب عاملین سے پوچھا جائے کہ آپ قر آنی آیت کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں یا کم از کم آیت ہی کولکھ کر کیوں نہیں دیتے ؟ توان کا جواب ہوتا ہے جب آیت کونمبروں میں بدلا جاتا ہے تواس کی تا ثیرزیادہ ہوجاتی ہے۔

تعويذ مثلث الغزالي

مثلث الغزالی ایک مشہور تعویذ ہے جس کے نوخانے ہوتے ہیں اور اکثر عاملین مختلف مقاصد کے لیے یہ تعویذ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اس کے خانوں میں درج نمبروں کو کسی بھی طرف سے جمع کیا جائے تو ہر طرف سے پندرہ ہی جواب آتا ہے، اسے میجک سکوائر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے جس میں انگریز بہت ماہر ہیں۔

| 4 | 9 | 2 |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 6 |

اب ان نمبروں کو تروف ابجد کے لحاظ سے ہم ڈی کوڈ کر کے لکھتے ہیں۔

|   | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |   |
|---|---------------------------------------|---|
| و | Ь                                     | ب |
| ۍ | D                                     | ; |
| ح | 1                                     | 9 |

پہلی لائن کے تین حروف کا مجموعہ''بطد'' ہے۔ دوسری لائن کے تین حروف''زہجے''اور تیسری لائن کے تین حروف کا مجموعہ''بطد' ہے۔ دوسری لائن کے تین حروف کا مجموعہ''وا کی بھی جورف کا مجموعہ 'وا کی بھی ہوں تب بھی ایک مسلمان کے لیے بیرجا ئزنہیں اور تمام مسالک کا فتوی بھی بہی دیا ہے۔ اگر شیطانوں کے نام نہ بھی ہوں تب بھی ایک مسلمان کے لیے بیرجا ئزنہیں اور تمام مسالک کا فتوی بھی بہی ہے کہ غیر معروف الفاظ اور نمبروں کے تعویز پہننا جائز نہیں۔ جبیبا کہ عرض کیا کہ اس تعویز کو عاملین کے ہاں مثلث الغزالی کہاجا تا ہے یعنی بیتعویز امام غزالی رحمہ اللہ نے بنایا ہے۔ بیربات بالکل غلط ہے بیتعویز ان کا بنایا ہوانہیں ہے۔

اس تعويذ كااستعال

اس تعویذ کا استعال زیادہ تر جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کے ہاں تین اورنو اور پیدرہ کا

ہندسہ زیادہ تر جدائی کے لیے استعال کیا جاتا ہے، اور یہی تکنیک یہاں بھی استعال ہوئی ہے تین خانے ہیں جن کا ٹوٹل نو بنتا ہے اور ہندسوں کا ٹوٹل ہر طرف سے پندرہ ہی بنتا ہے۔اور ایسے ہی شیطانوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں جو تین حرفی ہیں۔

#### 2\_سيون سارة ف بائبلون

بابل شہر جادوگری کی دنیا میں ہزاروں سال ہے مشہور ومعروف رہا ہے۔ بابل شہر پرایک ایسادور بھی گزرا ہے کہ جادوگروں نے جادوگوا یک معزز، مبارک اور روحانی علم قرار دے کرسارے لوگوں کواس پرکار تواب سمجھ کرلگادیا تھا۔ اور اس کی نسبت وہ انبیاء کی طرف کرتے تھے کہ بیان کا سکھایا ہوا علم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل بہت ساری جادوگری کی کتابیں اولیاء کی طرف منسوب کرے مارکیٹ میں پھیلا دی گئی ہیں۔ چنانچہ اسی بات کی رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں دوفر شتوں ہاروت ماروت کو بھیجا جولوگوں کو جادوگر نے کے طریقے اس لیے بتاتے تھے تا کہ ان کی پریکٹس کرنے سے بچاجائے اور ان کے غیر شرعی اور کفر ہونے کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کے ہاتھوں کو مافوق الاسباب کا م سرز د ہوتے ہیں وہ جادوئریں بلکہ مجز ہوتے ہیں اور مجز ہاور جادومیں فرق کیا ہے۔



سیون سٹارآ ف بائبلن کی ہرعلامت دوعر بی حروف کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس قتم کے تعویذ محبت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس نقش کیآ خری لائن میں سات حروف: ل،م،ق، ف،ن،ج،ل ۔ یہ دراصل بابل کے سات شیطانوں یا دیویوں کے ناموں کے متبادل کے طور پر استعال ہوتے ہیں، بھی تو ان دیویوں اور شیطانوں کے نام مکمل ککھ دیے جاتے ہیں اور بھی ان کے متبادل کے طور پر یہ سات حروف کھے جاتے ہیں۔ اس بات کومزید ہمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل تصویر دیکھیں



پہلانام: لطهطیل ہے۔جس کی علامت کے طور پرلام لکھا جاتا ہے۔

اسی طرح هطهطیل، هطیطیل، هطبطیل، هطبطیل، وغیره۔اورآپ نے دیکھا ہوگا اس طرح یا اس سے ملتے جلتے نام بعض اوقات واضح طور پر تعویزات میں کھے بھی ہوتے ہیں۔

### 3\_عربي حروف اورعلامات كااستعال

تیسری اسکیم میں کچھ عربی حروف، نمبرز، اور علامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیعلامات مصرکے قدیم ترین جادو کی علامات سے ملتی جلتی ہیں۔

# 

پہلی لائن میں عربی حروف جھی ، دوسری میں ان کی ویلیو ہے نمبروں میں ہے، اور تیسری لائن میں ان نمبروں کی کوڈ نگ یعنی خاص طرح کی علامات یا متروک شدہ کسی زبان کے حروف نمبر ہیں۔

اسی کوڈنگ میں ایک تعویذ سورہ لین کے نقش کے طور پر مشہور ہے جسے خاتم سورہ لیں کہا جاتا ہے۔ جس کا نقش مندرجہ ذیل ہے۔

| 25%    |       | 49794 | 670   |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 18     | 975.9 | 1777  | 9.771 | 1.4   |
| 17793  | 71179 | 11777 | תץדקא | ए९७४. |
| 675/6/ | 7:757 | 17794 | 9.799 | inco  |

چونکہ شیطان کا کام لوگوں کواس قرآن سے دور کرنا ہے جواللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس لیے عاملین شیطانی راستہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو بجائے اس کے کہ سورہ لیس اور قرآن پڑھنے کی تلقین کریں وہ کہتے ہیں آپ بیر نمبروں والاسورہ لیس کانقش کلے میں پہنیں اور پانی میں گھول کر پیئیں ۔ کوڈنگ میں تبدیل کرنے کا مقصد صرف نہ نہیں ہوتا کہ قرآنی الفاظ سے دور کیا جائے بلکہ اس کا ایک مقصد ریہ بھی ہوتا ہے کہ ان آیات میں تبدیلی کرے اس میں شیطانوں کے ناموں کوشامل کیا جائے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلا جائے چنا نچہ اس اوپر والے نقش میں بھی پھھ ایسا ہی کہ ایسا گیا ہے۔



النقش ميں قرآن كى آيت فمنها ركوبهم ومنها ياكلون میں رکوبھم کی جگہ کوئی اور نام شامل کرلیا گیا ہے۔

4\_ يېود يون كى كود نگ

بعض تعویذات میں عبرانی سریانی اور دیگر غیر معروف ومتروک زبانوں کی کوڈنگ ہوتی ہے جبیبا کہ اس نقش میں آپ دیکھ سکتے ہیں:

|   | In numbers |   | In Hebrew letters |   |   |   |
|---|------------|---|-------------------|---|---|---|
| 4 | 9          | 2 |                   | 7 | G | ם |
| 3 | 5          | 7 |                   | ۲ | П | 7 |
| 8 | 1          | 6 |                   | П | * | ٦ |

چنانچیکسی اورزبان میں وہی مثلث الغزالی کولکھا گیاہے۔



جادوگروں کے ہاں مختلف عملیات میں تعداد اور ان کا جفت طاق ہونا بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔مثلا

ہندسوں میں تین، پانچ ،سات،نو، گیارہ، تیرہ اور پندرہ کی خاص اہمیت ہے اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تین نمبر عام طور پرکسی بیاری وغیرہ کے لیے استعال ہوتا ہے یعنی اس کے لیے جونقش بنا کیں گے اس کے خانے تین ہوں گے یا تین کے عد دکومختلف طریقوں ہے ممل میں لایا جائے گا۔

پانچ کا عدد حفاظت کے لیے۔سات کا عدد محبت کے لیے ،نو اور پندرہ کے عدد کونفرت اور جدائی کے لیے استعال کرتے ہیں،اسی طرح گیارہ نمبر کوکسی کوتل کرنے کے لیے۔

اس تصویر میں کنگھی کودیکھیں جو کسی فقل کرنے کے لیے جادوکیا گیا ہے۔



اس میں کنگھی کے گیارہ دندانوں کو باندھا گیا ہے،اور گیارہ جھے کیے گئے ہیں،جس دھا گے سے باندھا ہے اس کو گیارہ گر ہیں لگائی گئی ہیں،اوراس مقتول کے گیارہ بال لگائے گئے ہیں۔

# عملیات میں ماں کے نام کی اہمیت

عملیات کرنے والے ماں کا نام ضرور معلوم کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جرراصل انسان چارتیم کے اخلاط یا ایلیمنٹ سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ جس کے لیے عمل کرنا ہو، عملیات کی دنیا میں اس کے بارے بیرجاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیخض ان چارا خلاط میں سے س کے زیادہ قریب ہے، یااس شخص میں کون سے خلط کا غلبہ ہے۔

مثلا: زید بن آنم ۔اس کے اعداد نکال کر جمع کریں گے، ٹوٹل کو قسیم درتقسیم کے مل سے گز ارکر بارہ کے اندر لائیں گے، جو جواب آئے گا سے علم نجوم کے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا مزاج معلوم کرتے ہیں کہ بیچارا خلاط میں سے کس کے قریب ہے۔



ال سارے طریقہ کارہے جب خلط معلوم ہوتا ہے تو اس کے مطابق ال شخص پڑمل یا تعویذ کیا جاتا ہے۔ اگر آگ کے قریب ہوتو جلانے والا تعویذ یا عمل دیا جاتا ہے۔اگر ہوا کے قریب ہوتو درخت کے ساتھ لاٹکانے والا تعویذ یا عمل دیا جاتا ہے۔اگر پانی کے قریب ہوتو بہانے والا تعویذ یا عمل دیا جاتا ہے۔اور اگر مٹی کے قریب ہوتو دفنانے یا قبرستان میں دفنانے والا تعویذیا عمل دیا جاتا ہے۔

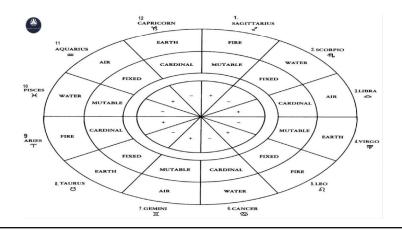

یہاں پر میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چندایک تعویذ وں پر بات کی ہے۔ البتہ یوٹیوب پر میراچینل ہے وہاں میں نے بہت سارے تعویذ وں کا پوسٹ مارٹم تصاویر کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ کردیا ہے۔ آپ وہاں ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ ابذرا چندعملیات کی کتابوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں

## چند کتابوں کا ذکر

مجربات غزالي

مجربات امام غزالی پرمیں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جسے آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں" مجربات امام غزالی نکتہ گائیڈنس" کھے کرچینل پردکھے سکتے ہیں، یہال مخضرا پیوض کردوں کے مجربات امام غزالی کے نام سے مارکیٹ میں ایک کتاب دستیاب ہے، جسے طالبعلمی کے زمانے میں نے بھی اچھی کتاب سمجھ کرخرید لیا تھا اور کئی باراسے پڑھا بھی۔ یہ کتاب عالم اسلام کی مشہور شخصیت امام غزالی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لکھی ہے۔ ممکن ہے ایک کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہوئیکن اس وقت مارکیٹ میں جو کتاب دستیاب ہے بیان کی نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں کتاب نہوں نے لکھی ہوئی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام غزالی جیسے ظیم شخصیت ایسی انہائی غلیظ نا جائز اور گراہ کن مملیات کھی ہوئی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام غزالی جیسے ظیم شخصیت ایسی بے بنیاد باتوں کو تکھیں گے یاان پریقین رکھیں گے۔

اس کتاب میں عجیب وغریب غیر معروف الفاظ میں منتر کھے ہوئے ہیں۔اس طرح قدیم مصری جادو کے نقش اور علامات بطور تعویذ کے لکھے ہوئے ہیں۔اس طرح عورتوں کواپنی طرف مائل کرنے کے مل کھے ہوئے ہیں ہم بیقصور نہیں کرسکتے کہ امام غزالی جیسی عظیم شخصیت ایسی گھٹیا عملیات کھیں گے۔اس طرح کسی بھی عورت کوہمبستری کے لیے مائل کرنے کا عمل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔

اسی طرح ایک عمل لکھا ہوا ہے جس میں قر آن کی آیات کواس طرح لکھا گیا ہے کہان کامعنی تبدیل ہوجا تا ہے،مثلا:

صم بكم عمى فهم لالالالالالا

ثم النصرفوا صرف الله قلوبهم انهم قوم لالالالالالا

افحسبتم انما خلقناكم عبثاو انكم الينا لالالالالالالالا

وجعلنا من بين ايديهم سدومن خلفهم سدا فاغشينهم فهم لالالالالالا

وغيره وغيره

اسی طرح کچھمل لکھے ہوئے ہیں کہ مرداپنی شرمگاہ پر کھے۔اور کچھ عورت اپنی شرمگاہ پر لکھے بعوذ بااللہ۔

اسی طرح ایک بالکل فضول بات اور لغوممل لکھا ہے کہ پانی سے دودھ بنانے کے لیے بیمل کریں۔کیاامام غزالی جیسی علمی اور معتبر شخصیت ایسے فضول عمل جن کا نہ ہر ہے نہ پیروہ لوگوں کو سکھاتے رہے یا کرتے رہے؟

اسی طرح اس کتاب میں ایک عجیب سانقش بنایا ہوا ہے جو نہ قر آن ہے نہ سنت ہے، نہ دین ہے نہ شریعت ہے، بلکہ بابل اور مصریوں کے قدیم جادو کی کتابوں سے قتل کیا ہوانقش ہے جس کے فوائد یہ لکھے ہوئے ہیں:

دشمن کی دکان بند کرنا، دشمن کی زبان بند کرنا، دشمن کا پیشاب بند کرنا۔ (ظاہر ہے لوگ بیمل امریکا یا انڈیا کے دشمن کے لیے تو نہیں کریں گے جوآس پاس رہتے ہیں، مثلا بہو، ساس، چیا، ماموں، پڑوی وغیرہ)۔ اسی طرح کسی کو گھر سے بھگانا، کسی کے جسمانی عضو (دل، جگر، دماغ، گردہ) خراب کرنا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو معذور کرنا، کسی کی شرمگاہ کو گرہ لگانا، کسی کو ایسا کرنا کہ وہ پانی پینے کے قابل ندر ہے۔ (کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو جان ہو جھ کر بیمار کریں)۔ کسی کی بھیتی برباد کرنا، کسی کی شادی رکوانا، کسی کے فیمی کریاد کرنا، بارش روکنے کا عمل، بادشاہ کو جہاد سے روکنا۔ نعوذ بااللہ من ذالک۔ کیا بیا اسلامی عمل ہے جس میں جہاد سے روکنا نعوذ بااللہ من ذالک۔ کیا بیا اسلامی عمل ہے جس میں جہاد سے روکنا نیوز کا کسی کے کا عمل بنایا ہوا ہے۔

عربی کتاب سے اردو میں ترجمہ کرنے والے دارالعلوم کراچی کے فاضل اور مزید تحقیق کرکے تقدیق کرنے تقدیق کرنے والے در در دس بارہ بارہ سال مدارس میں تعلیم حاصل کی لیکن ان کے اندراتنی عقل بھی نہیں پیدا ہوئی کہ جو چیزا مام غزالی کی طرف منسوب کی گئی ہے آیا وہ دین کے اصولوں اور قرآن و حدیث کی روح کے مطابق ہے بھی یانہیں؟ کیا امام غزالی جیسی شخصیت بھی اتنی گھٹیا با تیں اور بے بنیاد عملیات کولکھ سکتے میں؟ بہت افسوں کا مقام ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ آج کے علماء میں اتنی بھی قابلیت نہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز کرسکیں۔

### خزينه ممليات

اس کتاب پر بھی میری ویڈیو بڑی تفصیل اور حوالوں کے ساتھ موجود ہے جسے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو بہنیا دعملیات کی کتابیں بے ثار ہیں، لیکن میں چندایک وہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں جن کے ٹائٹل پر کسی عالم دین کا نام ہے اور وہ اس عالم دین کی نسبت سے دینی کتاب اور شرعی اعتبار سے متند کتاب تھجی جاتی ہے۔ خزینہ عملیات بھی انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر مولا ناعلامہ صوفی عزیز الرحلٰ پانی

یتی کا نام لکھاہے۔

اس کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کوئی ستارہ سعد ہوتا ہے اور کوئی ستارہ منحوس ہوتا ہے، اسی طرح کتاب کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دن بھی منحوس ہوتے ہیں۔ یہ بات دین اسلام کے بنیادی عقائد کے منافی اور کا ہنوں، عوافوں نجومیوں کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں بھی قدیم مصری جادو کے تعویذ نقش، جنتر منتر اور تملیات ہیں۔ کتاب میں صرف محبت کے ملیات یعنی کسی عورت یال کی کو پھنسانے کے ستر کے قریب عمل کھے ہوئے ہیں، یعنی مولانا صاحب آوارہ لڑکوں ٹھر کی مردوں کی دل کی آواز سے ہوئے ہیں۔

ایک عمل میں کھا ہے کہ میہ بیر پڑھ کر پانی پر دم کریں ،اور پھراس پانی کوا پنے منہ میں لے کرغرارہ کریں ،اور پھراس پانی کوا پنے منہ میں لے کرغرارہ کریں ،اور پھراس پانی کوایک برتن میں الٹی کر کے اس مردیا اس عورت کو پلادیں جسے آپ پھنسانا چاہتے ہیں۔ قطع نظراس کے کہ کسی کو پھنسانا کتنا درست ہے ، میمل ہی ناجائز ہے کہ آپ اپنے غرارہ کیے ہوئے پانی کو لاعلمی میں کسی کو پلادیں۔
اسی طرح محبت کے لیے ایک عمل میکھا ہے کہ آپ نے فلاں سورت بالکل ننگے ہو کرکھنی ہے ، لیمن شلوار قبیض اتار کرقر آن کو کلھنا ہے ، نعوذ بااللہ کیا میروحانیت ہے ؟ کیا میاسلام ہے ؟ نہیں بالکل نہیں بلکہ میتو ہین قرآن

اسی طرح اس کتاب میں دوافراد کے مابین دشنی پیدا کرنے کے بہت سارے اعمال لکھے ہیں۔سورہ بقرہ آیت 102 میں اللّٰد تعالیٰ نے جادواور جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے:

#### فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

وہ سکھتے تھا یے عمل جن کے ذریعے میاں ہوی کے درمیان دشمنی اور جدائی ڈالی جاسکے۔
قارئین کرام انہیں کتابوں سے عام لوگ یا عاملین میمل اور تعویذات ساس اور بہووغیرہ کولکھ کردیتے ہیں،
یاکسی کا کاروبار ہر بادکرنے کے لیے دیتے ہیں۔اس طرح کچھٹش قبر میں دفنانے کے لیے دیے ہوئے ہیں،اس طرح کے ملیات بھی جادوگر ہی کرتے ہیں۔اسی طرح اس کتاب میں قرآنی آیات کو منتروں میں مکس کر کے لکھا ہوا ہے۔
اسی طرح سینگوں والی شیطانی اشکال اور نقش اس کتاب میں مختلف کا موں کے لیے دیے ہوئے ہیں۔

#### ایک روحانی عامل کی خفیہ ڈائری

یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے جو پاکستان میں بڑی تعداد میں فروخت کی جارہی ہے۔ یہ کتاب لا ہور میں مشہور شخصیت علیم طارق محمود چنتائی جن کامسلکی سفر غیر مقلدیت سے شروع ہوتا ہواد یو بندیت تک آتا ہے اور جن کا کاروباری سفر پنسار سٹور سے شروع ہوکر پی آج ڈی علیم کی الیمی ڈگری تک پہنچتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی ۔ اسی طرح ان کاعلمی سفر ماہرین کی کتابوں کو چوری کر کے بوری کی پوری کتاب اپنے نام سے شائع کرنے سے شروع ہوکر ،عبقری رسالے میں فرضی لوگوں کے ناموں سے مجر بات شائع کرنے تک آتا ہے۔ جنہوں نے ہرکام کے من گھڑت، بے بنیاد وظائف بنا بنا کرامت مسلمہ کا تصور دین اور تصور قرآن وسنت ایسابگاڑ دیا ہے جسے ٹھیک کرتے شاید صدیاں گزرجا کیں۔

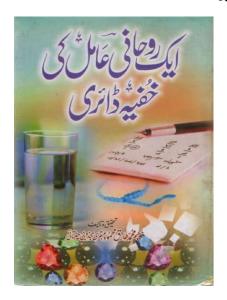

حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی ان گمراہ کن سرگرمیوں کے بارے اکابرعلاء کی نجی محافل کی گفتگو میں ان سے بیچنے کی تلقین تو ملتی ہے، اور چندا یک حضرات نے فتاوی بھی دیے ہیں لیکن ابھی تک کھل کراور تفصیلی رداس شخصیت کانہیں کیا گیا، حالانکہ یہی وقت ہے اس فتنے کی سرکونی کردی جائے۔

بہر حال ان کی چند کتابوں پر میں نے ویڈیوز بنانے کا ارادہ کیا تھا اور ایک کتاب جس کا نام روحانی عامل

کی خفیہ ڈائری ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور باقی پرنہیں بناسکا ان شاءاللہ کوشش ہوگی جلدا زجلد باقی ویڈیوز بھی بن جائیں۔اس کتاب کے بارے جو گفتگو ویڈیو میں کی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب بھی صرح کا ورواضح جا دوٹو نے کے عملیات اور تعویذات سے بھری پڑی ہے۔

# مياں بيوى ميں جدائى ڈالنے كائمل

اس کتاب میں دوافراد لیعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا ایک عمل لکھا ہوا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ: جب دو شخصوں میں جدائی مقصود ہوخواہ مرد ہوں یا ایک مرداورا یک عورت۔ان دونوں کے دوگڈے بنا کیں لیتی ایک گڈ ابنا کیں اور ایک گڈ گ بنا کیں ،ان کے ناک ، کان ،منہ سب بنا کیں ، پھر بنیس سو کیاں لیس اور پھرا یک خاص نجومی گڈ ابنا کیں اور ایک گڈ گ بنا کیں ، ان کے ناک ، کان ،منہ سب بنا کیں ، پھر بنیس سو کیاں لیس اور پھرا یک خاص نجومی حساب کتاب کر کے فلاں آیت پڑھ کر دم کریں اور ان سو کیوں کو ان گڈ وں کے دماغ ، آئکھیں ، کان ، تھے ، منہ پاول ،اور شرمگاہ میں چبودیں ۔ پھران کومر دہ خیال کر کے کفن میں لپیٹ دیں اور دوقیریں کھودیں ،اور جنازہ پڑھ کران دوگڈ وں کو دفادیں ۔

لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ان پتلوں اور گڈوں کو کفنا کران کی نماز جنازہ پڑھ کردفنانا ہے۔ یہ یسی گمراہی ہے؟ اور کیسی قرآن ودین کی تو بین ہے؟ انسانی پتلے بنا کران میں سوئیاں چبوکر قبروں میں دفنانا پیصر تکے جادو کی عملیات ہیں، جنہیں حکیم طارق محمود چفتائی روحانیت کے لبادے میں لپیٹ کرعوام کو سکھار ہے ہیں۔

#### تيراعمل

جب وو فنصول مل معدان مفتود ہو فواہ مرد می ہول یا ایک فورت اور ایک مرد
ہوں اس تفسیل ہے ہے مطلب ہے کہ اگر دونوں مرد ہول تو بیاہ کپڑے کے دو گئے
ہیں ہے لڑکیاں کیلی تین بنوا نے اوراگر مرد فورت ہیں تو ایک گذا اور ایک گزیا بیاہ
کپڑے کی بنوا نے اور مشد ناک کان وفیرہ سب بنوا نے اور تیس موزن کے اور دونوں
کیام کے اعداد جماب ایجد مشی نگا ہے۔ اید شی دو بیہ ہے کہ ترجیب سے حروف کے
اعداد کیا بی بیان اس براہ سے براہ ہے کہ اس میں موزن کے وقت کو بیارہ میں موزن کے اور دونوں
موزن کیا ہے جائے ہیں۔ مثل امار براہ سے براہ ہے براہ ہے براہ ہے کہ ترجیب سے حدوث کے
دوم رومان زمام کی براہ اس کو بیار کیا گئے ہوئے بیا کہ وقت کو براہ نے کہ کر جیب سو مدد پر آئے تو کی جروہ کے لین کی چرے۔
موز میٹ افر سیٹ و کبھی اللہ وقت ہو کہ بیان کو ایک پر ہے۔
موز میٹ افر سیٹ و کبھی اللہ وقت ہو کہ بیان کو تا ہو گئے ہو کہ بیان کا مہینہ تعداد کہو کی مہینہ والے کہ اس متابات و کیل پر چیودو۔

(۱) دباغ ، (۲) حیثم، (۲) کان، (۲) نشخ، (۱) مند، (۱) مید، (۱) مید، (۱) مید، (۱) مید، (۱) مید، (۱) میشایان، (۲) دولون توب، (۱) پاکنان، (۱) پیشاب، میزان (۱۲) دولی تعداد ۳۳ میون، پراس کومیت کی طرح کفن مین علیمده میلید، کییت کر دو قبرون مین علیمده میلید،

#### معشوق اور محبوب كويانے كاعمل

اسی طرح اس کتاب میں معثوق اور محبوب کو قابوکرنے اور گھیرنے کے طریقے اور عمل سکھائے گئے ہیں۔
ایک طرف تو یہ تصوف اور روحانیت کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف لڑکیوں کو گھیرنے کے طریقے سکھائے جارہ ہیں۔ اللہ ولی اور تصوف کا راستہ تو وہ ہوتا ہے جس میں عشق مجازی سے نکال کرعشق حقیقی پرلگایا جائے الیکن حکیم طارق محمود چنتائی صاحب بی کتابوں میں عشق مجازی کرنے والوں کو وصال صنم کے عمل اور ٹو کی سکھارہے ہیں۔
چنانچے انہیں ٹو گلوں میں سے ایک صفحہ 26 پر لکھا ہے کہ

یے صورت سب سے زیادہ بہتر ہے کہ مطلوب کا نام ورد زبان بنائے اور جس طرح پاس انفاس کا وظیفہ کیا جاتا ہے اس طرح سانس باہر آنے اور اندر جانے میں اس کا نام نکلے۔ جب غلبہ نیند کا ہوتو اس کے خیال میں اور سوکر اٹھے تو اس کا نام رٹنا ہے۔ امید قوی ہے جالیس دن کے اندر اندر محبوب مطیع ہوجائے اور دلی محبت پیدا ہو مخصوص دلی محبت کا بید چشکلہ بخدا تیر بہدف ہے۔

قارئین! یہ ہیں چغتائی تصوف کے چیکلے جن میں اللہ کا نام ور دزبان کرنے کے بجائے معثوق کا نام ور د زبان کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ دین تو یہ سکھا تا ہے کہ تہہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے لیکن بیصا حب معثوق اور مجبوط کے نام سے زبان کو ترکرنے اور ہراندر باہر جانے والی سائس میں محبوب کے نام کا ور دکرنے کا کہدہے ہیں۔

#### بالوں کے ذریعے محبوب قابوکرنے کاعمل

اسی طرح اس کتاب میں جادو کی دنیا ہے تعلق رکھنے والا ایک عمل یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محبوب کے سات عدد بال لیس، پھران پر سات عدد گر ہیں لگا ئیں اور پھراس کی مال کے نام کے اعداد نکال کرانیاالیا کریں۔استغفراللہ اس محرح کے بے شارعملیات محبت کے بعد کاروبار اور پیسہ عہدہ حاصل کرنے کے بچھ عملیات بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔

# دنیا پر حکومت کرنے کاعمل

مثلاا کی عمل میکھا ہوا کہ سورہ لیس کوندی میں کھڑے ہوکرا کی خاص طریقے سے چالیس دن پڑھنے سے آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور جوسورہ لیس کا عامل بن جاتا ہے وہ پوری دنیا پر سلطنت کرسکتا ہے۔ لاحول ولاقو ۃ الا ہااللہ۔ چغتائی صاحب سے کوئی پو جھے آپ یمل کر کے دنیا یا کم از کم پاکستان پر حکمرانی کیوں نہیں کرتے۔ تا کہ روز روز مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کولوگوں کی جیبوں سے بیسے نکا لئے نہ پڑیں۔

نمازتسخير

اس کتاب میں ایک نئی نماز بھی ایجاد کی گئی ہے جسے نماز تسخیر کا نام دیا گیا ہے اور اس کے فوائدیہ لکھے ہیں کہ اس طرح فر شتے بھی آپ کے تابع ہوجا ئیں گے۔اور روعیں بھی آپ کے تابع ہوجا ئیں گی۔ اس کتاب میں علم رمل علم جفر علم نجوم علم ابجد جو کہنا جائز علوم ہیں جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے لیکن اس کتاب میں ان کوسکھنے کے طریقے اور ان کا استعمال کے طریقے ، زائے بنانے کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔

# كتاب سرالجميل اردو

پاکستان کی عملیات کی دنیا میں ایک اور مشہور کتاب سرالجمیل بھی ہے جوشخ ابوالحین شاذ کی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ ابوالحین شاذ کی رحمہ اللہ عالم اسلام کی عظیم صوفی شخصیت گزرے ہیں، جن کی بہت سی خدمات ہیں، اور بہت بڑے موحداور قرآن وسنت کے تبع ولی اللہ تھے۔ اس بات کا انداز وان کے صرف دواقوال سے آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

من دعا الى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهو بدعى. (طبقات شاذليه كبرى)

جو خص اللہ تعالی سے دعاان الفاظ سے مائکے جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں تو وہ بدئ ہے۔

یہ بات اگر چہ اجماع امت کے عقیدے کے خلاف ہے، جسے ہم ان کا تفر داوران کا جذبہ تو حیداور قرآن وسنت سے چیٹے رہنے کالگا و کہیں ۔ لیکن اس سے کم از کم بیتو ثابت ہوتا ہے کہ ابوالحن شاذ کی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ سے دعا مائکنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے تو کیسے وہ ایک ایسی کتاب کھ سکتے ہیں علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ سے دعا مائکنا بھی جائز نہیں ، جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ ہی سنت سے جس میں ساری با تیں اور عملیات ہی من گھڑت ناجائز اور بے بنیاد ہیں ، جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ ہی سنت سے

ثابت ہیں۔

2. اذا عارض كشفك الكتاب و السنة، فتمسك با الكتاب والسنة ودع الكشفة.

لعنی جب تیرا کشف اور کتاب وسنت کا تعارض ہو جائے تو کشف کو چھوڑ دے اور کتاب وسنت کو تھام

اب جوکتاب ہمارے ہاں ابوالحسن شاذ لی رحمہ اللّٰہ کی طرف منسوب کر کے پڑھائی اور سکھائی جارہی ہے، وہ ان کے عقیدے اور عمل کے بالکل خلاف ہے۔ اس کتاب میں قدیم مصری جادو کے نقش ،علامات ،فرشتوں اور جنوں کو قابوکرنے کے چلے، مال دارلوگو، حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔اللّٰہ کے ولی حکمرانوں کے تقرب کے طریقے نہیں سکھاتے بلکہ اللہ کے تقرب کے طریقے تعلیم کرتے ہیں۔

### طلسماتی دنیا

ہندوستان کے شہر دیو بند سے پچپلی کئی دہائیوں سے ایک ماہا نہ میگزین طلسماتی دنیا شائع ہورہا ہے۔ جس
کے مالک مولانا نایاب حسن ہشمیمیں ۔ اس رسالے کی خاص بات بیہ کہ اس کے ہر صفحے پر دیو بند لکھا ہوتا ہے جس
سے عالم اسلام کے مسلمانوں خصوصا انڈیا سے باہر رہنے والوں کو بیہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید بید دارالعلوم دیو بند کامیگزین
ہے، یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی ایک شخص نے یہی کہا کہ دارالعلوم دیو بند کے رسالے طلسماتی دنیا میں بیہ یتعویذ لکھے ہوئے
ہیں۔ جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ اس رسالے کا دارالعلوم دیو بند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ اس رسالے کا
مالک دارالعلوم دیو بند کا طالبعلم رہ چکا ہے اور دوسری بات بیہ کہ دارالعلوم دیو بنداور بیرسالہ ایک ہی علاقے بعنی دیو بند
لبتی میں واقع ہیں۔ چنانچے اس چیز کوکیش کر کے طلسماتی دنیا والے اپنی کفریات، شرکیات، اور شیطانیت کو دیو بند کے
لبادے میں لیسٹ کرلوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس رسالے کے بارے میں نے تقریبا چھ ویڈیوز بنائی ہیں جنہیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں،اور ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے ان چھ ویڈیوز میں ان کے چندایک رسالوں میں سے چیدہ چیدہ کفریۂ ملیات کوا کیسپوز کیا ہے۔ چونکہ بیرسالہ پچھلے ہیں تمیں سال سے شائع ہور ہا ہے اس لیے ہر سال بیا یک سالانہ نمبر شائع کرتا ہے اور اس خاص نمبر میں کسی ایک چیز کو لے کر اس سے متعلق ہر دین و فد ہب قوم و ملت کے جادو کے عملیات لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی اگر تازہ مثال دیکھنی ہو تو ہمارے پاکستان میں لا ہور کے عبقری رسالے کو دیکھ لیں صرف اتنا فرق ہے کہ عبقری میں ٹو مگے اور خود کے بنائے ہوئے و ظائف بے بنیا دزیادہ ہوتے ہیں، جبکہ طلسماتی دنیا میں و ظائف کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کے عملیات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسالگتا ہے جیسے طلسماتی دنیا استاداور عبقری میگزین شاگر دہے۔

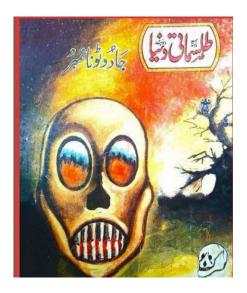

اس رسالے کے بارتے تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں البتہ یہاں مختصرا چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کر دیناہی کافی ہوگا۔

احتلام سے بیخے کاممل

1 \_طلسماتی دنیا کے ایک شارے میں احتلام کی بیاری سے بیچنے کے لیے بیٹمل ککھا ہوا ہے کہ اپنے ستر کے مقام پر حضرت حواعلہا السلام کا نام ککھیں \_ نعوذ بااللہ

2۔اس رسالے میں ہندووں، یہودیوں اور دیگر غیر مسلم اقوام کے جادو کے عملیات بھی لوگوں کے کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں،بس ساتھ اتنی ہی وضاحت ہوتی ہے کہ بیٹمل صرف غیر مسلم کریں۔کیاکسی عالم دین کی سی

شان ہوسکتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بیہودہ اور گھٹیاا عمال لوگوں کو سکھائے اور بتائے اگر چہسی غیر مسلم کوہی بتار ہا ہو؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جوغیر مسلم کوبھی سید ھااور حق کا راستہ ہی تلقین کرتا ہے لیکن مولا نا نایاب حسن ہندووں کوان کی کالی ما تا کے اعمال سکھاتے ہیں اور یہودیوں کوان کے اعمال سکھاتے ہیں۔

8۔ اس رسالے کی دلچیپ بات یہ ہے کہ ایک شارے میں مختلف عملیات اور نقش دیے ہوئے ہیں جن کے بارے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہندووں کے جادو کانقش ہے، یہ یہود یوں کے جادو کانقش ہے اور یہ فلال قوم کے جادو کانقش ہے۔ لیکن پھر کسی دوسرے ثارے میں وہی تعویذ اور نقش اپنی طرف سے مسلمانوں کو کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔

4۔ اس رسالے میں با قاعدہ اشتہار شائع ہوتا تھا جس میں لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا زائچہ ہم سے بنائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون می چیز آپ کے لیے منحوں ہے اور کون کون می چیز آپ کے لیے کل ہے۔ حالانکہ ذائے بنانا یا بنوانا، سعد ونحس کے عقائدر کھنانا جائز اور غلط ہیں جس پر نہ صرف علائے دیو بندوا صل حدیث بلکہ بریلوی مسلک کے علاء خاص طور پر احمد رضا خان بریلوی کا فتوی بھی موجود ہے۔

5۔اس رسالے میں کتا ، بلی ،کوا ،الو ، ہد ہد سمیت کئی جانوروں کو ذبح کر کے ان کی کھو پڑی ،خون اور دیگر اعضاء کے ذریعے عملیات کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

تحمينش ديوتاسے مدد

6۔اس رسالے میں ہندووں کے دیوتاوں ،گینش دیوتاوغیرہ کو پکار کر مدد مانگ کرمجوب کوتا بع کرنے کے عملیات بھی موجود ہیں۔کیاکسی کی بیرمجال ہوسکتی ہے کہ وہ غیراللہ سے مدد مانگنے اور پکارنے کی تعلیم دے،اگر چہ غیرمسلموں کوہی کیوں نہ ہو۔

7۔اس رسالے میں مسلمان عاملوں کے لیے ایک عمل ککھا ہے کہ ایک کتیا کوتل کر کے آگ میں جلادیں، پھراس کی راکھ پر فلاں فلاں اساء پڑھ کرا ہے محبوب کوکھلا دیں۔

8۔اس رسالے میں ایک نقش ہے جس میں لکھنا ہے (لاحمہ) لیعنی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرنی ہے۔ 9۔اپنی بیوی کو تابع کرنے کے لیے ایک انتہائی غلیظ عمل لکھا ہیکہ شمشان گھاٹ یعنی جہاں ہندوا پنے مردے جلاتے ہیں اس کی مٹی لاکراس میں اپنی منی اور اپنا تھوک ڈالیس اور پھرایسا ایسا کریں تو بیوی تابع ہوجائے گی۔

# یلے بنا کرعملیات کرنا

10۔اس رسالے میں ایک مستقل باب صنم خانۂ ملیات کے نام سے ہے۔ یعنی عملیات کا بت خانہ۔اس میں ایک عمل محبت کا لکھا ہوا ہے: موم کے دو پتلے بنا کیں ، ایک لڑکا ایک لڑکی ، پھر تنہائی میں موم بتیاں جلا کر فلاں فلاں عمل کریں اوران پتلوں کو آپس میں جیھی ڈلوادیں اور دفنادیں۔اس قتم کے عملیات واضح طور پر جادو ہیں۔

#### خاوندیا بیوی کوناخن کھلانے والاعمل

11۔خاوند یا بیوی کو تابع کرنے کے لیے اپنے ناخن پکھلا کران پرایک عمل کا طریقہ کھھا ہے کہ ایسا ایسا کر کے خاوند کو کھلانے سے وہ بیوی کا تابع ہو جائے گا۔ یہ چیز نہ شرعا درست ہے اور نہ عقلا درست ہے۔خود ایک عورت نے اپناوا قع سنایا کہ میں نے ایک عامل کے کہنے پراپنے خاوند کواپنے ناخن کھلائے تھے جس سے وہ پاگل ہو گیا اور میرے لیے اور زیادہ مصیبت بن گئی۔اس قتم کی لغویات اور حرام کام یہ عاملین پھیلا رہے ہیں، اور پھر ایک ایسے رسالے میں جس کے بارے عام لوگوں کو یہ شبہ ہور ہاہے شاید یہ دارالعلوم دیو بند کارسالہ اور مسلک ہے۔

12 \_ کالی بلی اورفلاں فلاں پرندے کا خون نکالیں ، اور پھراس خون میں اپنی منی ڈالنی ہے ، اور پھراپنے محبوب یا مطلوب کے اوپر چھڑک دیں \_ لاحول ولاقو ۃ الا ہااللہ

13۔ مولا نا نایاب حسن صاحب ایک اور جادو کاعمل سکھاتے ہوئے لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلال فلال تین درختوں کی ککڑیاں لیں اور بکرے بکری کا دل لیں اور ساتھ رنگوں کے سات دھاگے لیں ان پر فلال فلال عمل کر کے ساتھ گر ہیں لگا ئیں اور فلال نقش اور بیدھاگے دل پر لیبیٹ کر دفنادیں۔ استغفر اللہ۔ یہی تو جادو کے اعمال ہیں اور جادو کیا ہوتا ہے، جادو کے سینگ تو نہیں ہوتے یہی جادو ہے۔ جادوگر ہی خون، جانوری کے دل، کھوپڑی وغیرہ پر عمل کرتے ہیں۔

#### خون کے ساتھ قرآن کی آیت لکھنے کاعمل

14۔مولانا نایاب حسن ہاشمی صاحب لوگوں کوحرام خون کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت لکھنا سکھا رہے ہیں کہتے ہیں: فلاں پرندے کو مار کراس کے خون کوسیاہی میں مکس کریں اور فلاں فلاں نقش ککھیں اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اسی خون والی سیاہی سے ککھیں نعوذ بااللہ۔وہ خون جو ہاتھ یا کپٹروں کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی نا پاک ہوجاتے ہیں جبکہ بیمولویت کے روپ میں چھپا جادوگرلوگوں سے قر آن کی تو ہین کروار ہاہے۔

#### ا پناخون مطلوب کو کھلانے کاعمل

15۔ ایک عمل مولا ناصاحب دیو بندیت کے لبادے میں لکھتے ہیں: فلاں پرندہ ماریں، پھراس کی آلائش لیختے ہیں: فلاں پرندہ ماریں، پھراس کی آلائش لیخن آ نتیں اور گندو غیرہ نکال کرالگ کریں، پھراصل پرندہ بھینک دیں اور وہ جوگند نکالا تھا اسے مزید گندا کرنے کے لیے اس میں اپنا خون بھی شامل کریں، اور پھر فلاں فلاں عمل کرکے اسے چالیس دن تک دفنا دیں، (تا کہ وہ مزید خراب ہوجائے) پھر چالیس دن کے بعداسے نکال کرا پنے مطلوب اور معشوق کویہ گندگی کھلادیں۔ لاحول ولاقوق الاباللہ۔

16۔فلاں مقصد کے لیے کتے اور بلی کی زبان کاٹ کراس پراس طرح فلاں فلاں ممل کریں بینہا ہے تیر بہدف عمل ہے۔استغراللہ۔حدیث میں تو یعلیم دی گئی کہ ایک عورت نے بلی کو تل کیا جہنم میں چلی گئی،اورا یک نے پیاسے کتے کو پانی پلایا جنت میں چلا گیا،کین بیصاحب کتے اور بلی کی زبان کاٹ کراس میں سوراخ کر کے دشمنی پیدا کرنے کا ممال سکھارہے ہیں۔

#### لوٹے لڑانے والاعمل

17۔ لکھتے ہیں بیٹمل اتنا کارگر ہے کہ بس آپ کریں اور تماشا دیکھیں دوآ دمی کیسے لڑتے ہیں۔ دوتا نبے کو لیے اور ان پر فلاں فلاں ٹمل کریں، پھرروزانہ رات کوان لوٹوں کواشنے دنوں تک آپس میں لڑائیں، جب عمل مکمل ہوجائے توان کو دفنا دیں، آپ جونہی دفنائیں گے تو وہ دو شخص آپس میں لڑنا شروع ہوجائیں گے جن کے لیے بیٹمل کیا تھا۔

18 ۔ مولا ناصاحب مردوں کو ایک عمل بتاتے ہوئی کھتے ہیں کہ اس عمل کو جوکممل کرے گا وہ مجبوب زنانان بن جائے گا یعنی عورتیں اس کے بیچھے بھا گیں گی۔ قارئین کرام ، میں نے خود کچھا لیسے مردوں کو دیکھا ہے جو کچھ اسی تن جائے گا یعنی عورت سے سی بھی وقت اپنی مرضی سے کام اسی قتم کے عملیات کے تعویذ ات اور انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں تا کہ سی بھی عورت سے سی بھی وقت اپنی مرضی سے کام لیس کسی عالم دین کی بیشان نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو زناکاری اور بدکاری کے عملیات سکھائے۔ اسی طرح ایک اور جگہا سی رسالے میں لکھا ہے جن عور توں کو بیشوق ہو کہ جو بھی مردان کو دیکھے تو وہ ان کا فریفتہ ہوجائے تو وہ عورت بیر عمل کرے نالاں جانور کی مادہ کی شرمگاہ پیشاب والی جگہ کاٹ کرفلاں فلاں چیز پڑھ کردم کرے اور پھراس شرمگاہ کو

اپنے پاس رکھاتو مرداس کے پیچھے بھا گیس گے، ہڑے ہڑے متکبر مرد بھی اس عورت پر فریفتہ ہوں گے۔

قارئین شاید آپ یہ بمجھیں کہ میں نے سارا پچھال کر دیا ہے تو یہ آپ کی غلط نہی ہے، میں نے تو صرف
اٹھارہ عمل نقل کیے ہیں اور ان کے ایک ایک رسالے میں پانچ پانچ سوعملیات درج ہیں اور پچھلے ہیں تمیں سال سے
رسالہ شائع ہور ہا ہے، اسی سے اندازہ لگائیں اور کیا کیا خرافات اس رسالے میں موجود ہوں گی۔ پھر پیرسالہ لوگوں کو
دھوکہ دینے کے لیے بیتا شردے کرشائع کیا جاتا ہے کہ شاید بید یو بند کا رسالہ ہے۔

#### علامات، سنبل،اور کوڈنگ اور تعویذ

قارئین کرام اللہ تعالی نے مختلف چیزوں میں مختلف قسم کی تا چیررکھی ہے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے کسی کا سرد ہوتا ہے کسی کا بلغمی اور کسی کا سود اوی یاصفراوی وغیرہ۔اسی طرح زہر کے اندریہ تا چیر ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے کوئی غلطی سے کھائے یا جان بوجھ کر ہلاک ہی ہوجا تا ہے۔ پانی میں اللہ نے یہ تا چیررکھی ہے کہ انسان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔اللہ نے انسان کے خیال میں بھی طاقت رکھی ہے، جسے قوت خیالیہ کہا جا تا ہے،اسی قوت خیالیہ کا منفی اثر نظر بدلگنا کہلاتا ہے۔اسی طرح الفاظ کے اثر ات بھی ہوتے ہیں۔اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی یا انہیائے کرام کی سیرت اور زندگیوں سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم طبی علاج کے علاوہ اپنے رب کو پکارکراس کی مدد بھی حاصل کریں،اس سے دعا مانگیں، کیونکہ اصل تھی ہمیں بے شاردعا کیں ملتی ہیں، جنہیں ہم کوئی دوائی لیس یا کوئی ٹوٹکا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں بے شاردعا کیں ملتی ہیں، جنہیں ہم

دوسری طرف شیطانی طاقتیں بھی سرگرم ہیں وہ بھی کسی بیاریا پریشان حال انسان کی مجبوری کوموقع غنیمت جان کراسے شرک اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ایک مسلمان جس کا بیعقیدہ ہے میں نے صرف اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا پکارنا جا ئزنہیں،اس کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آئے جس میں شیطان کویا شیطانی طاقتوں کو پکارا گیا ہو، تو وہ ہر گز ایسانہیں کرتا۔اس لیے شیطانی طاقتوں نے اس کاحل بیز کالا کہ اگر کوئی خود نہیں کرتا تو اس سے بیکام انجانے میں ہی کروایا جائے۔ چنا نچہ انہوں نے شیطانی کلمات کوعلامات "منبل اور کوڈنگ میں تبدیل کردیا۔ اور پھراس شیطانیت کوروجانیت کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ومعروف کردیا۔

کسی بھی زبان کو لکھنے کے گئ گئ طریقے ہو سکتے ہیں، انہیں طریقوں میں سے ایک طریقہ ہندسوں میں لکھنا بھی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہیں کہ بہم اللہ کو ہندسوں میں 786 لکھا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شرعی لحاظ سے 786 بسم اللہ شارنہیں ہوتا اور نہ ہی 786 لکھنے سے وہ برکات حاصل ہو تکتی ہیں جواصل بسم اللہ لکھنے سے حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دین وشریعت اور نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، لہذا ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے۔

شیطانی طاقتوں نے بے ثارا یسے نشانات،علامات،سلبر اور کوڈیگ بنائی ہیں جس میں شیطانوں کو پکارا گیا

ہے، یا جن کا مطلب و معنی کسی خاص عقید ہے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اپنے عقید ہے اور مقصد کوشارٹ کر کے مجہول اور آسانی سے نہ مجھ آنے والے انداز سے کسینا شروع سے ہی شیطانی قو توں کا طریقہ رہا ہے۔ اسلام اور مسلمان اپنا عقیدہ ، اپنی پکار ، اور طرز ممل ہمیشہ واضح رکھتا ہے ، یہ چیز اسے قرآن سے ود بعت ہوئی ہے۔ جبکہ شیطانی طاقتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ، وہ ہز دل ، مکار ، دھو کے باز ہوتی ہیں ، لوگوں کو دھو کے سے پھسلانا ، بہکانا ہمیشہ سے ان کا وطیرہ رہا ہے۔ اسلام شک کا دین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجهول دین ہے ، اسلام واضح ، محکم اور مین دین ہے۔ جولوگ عجیب و غریب قتم کے تعویذ ات کھ کر دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا لکھ کر دے رہے ہیں ، بس کسی شیطانی کتاب میں دیکھا اور لکھ کر دے دیا ، اب یہ کیا ہے اس کا معنی و مطلب کیا ہے یہ نہیں خود بھی معلوم نہیں ، بوتا۔

#### حفاظتی حصار مسنون اذکار دعائیں

يا در ڪيس:

پریشانی اورراحت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔سب سے بڑاوظیفہ دعا ہے،سب سے بڑاعلاج صبر ہے،
سب سے بڑاسکون اللہ پریفتین ہے۔ عاملوں سے بجیبی اور دوسروں کو بھی بچائیں۔اللہ والے علماء جوقر آن وحدیث
کی روشنی میں زندگی گزارنے کی عملی تلقین کرتے ہیں،اورخود بھی باعمل ہیں۔ تعویذ گنڈوں اورعملیات کی دنیا سے دور
ہیں ان سے علق رکھیں۔

پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

یا تو آزمائش ہوتی ہے اور یا اپنے برے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔۔۔دونوں صورتوں میں تو بہاستغفار اور اللّٰد کی طرف پہلے سے بھی زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔مسائل سے نگلنے کاحل کیا ہے؟

کے حل بیہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافر مانی کرنا جیموڑ دیں۔ دین کاعلم حاصل

کریں اوراپیخ تمام کاموں پرغورکریں کہ کہاں کہاں آپ اللّٰدرسول کے حکم کی نافر مانی کررہے ہیں۔

الله الله على اور سجى توبه كريں۔ دور كعت صلوة توبه پڑھيں اور اللہ سے معافی مانگیں۔

🖈 حرام کھانے ،حرام دیکھنے ،حرام سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔

🖈 نماز،روزه،زکوة سمیت تمام فرائض کی مکمل پابندی کریں۔

🖈 قرآن مجید کی روزانداور بلا ناغه تلاوت کریں۔کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔

خر آن وسنت میں تعویذ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے، تعویذ لٹکانے کا تھم نہیں دیا گیا۔اللہ نے یہ کہیں نہیں مرایا کہ اگرتمہارا فلاں مسلہ ہوتویة تعویذ لکھ کراٹیکا و گے تو میں ٹھیک کروں گا در نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قر آن میں تمام

مسائل کاحل تقوے کی زندگی اختیار کرنے کو قرار دیا ہے، اوراپنی حفاظت کے لیے تعویذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لہذاتقوے کی زندگی اختیار کریں اور نیچ دیے ہوئے تعویذات کو پڑھنے کامعمول بنائیں۔

ت علی ہے ہیں جتنے بھی تعویذ ہیں جا ہے وہ آپ نے علاج کی غرض سے لیے ہیں انہیں بھاڑ کر پانی میں بہا کر

ضالع کردیں۔ ضالع کردیں۔

ہیں۔ ایک روزانہ بلا ناغہ کم از کم ایک سیارے کی تلاوت کریں۔اوراس کے ساتھ ساتھ سم از کم ایک رکوع ہے۔

تر جمے کے ساتھ پڑھیں۔اگر گھر میں ترجمہ موجود ہے تو ٹھیک ورنہ پلے سٹور سے Ruh ul Quran تفییریا

معارف القرآن، پابیان القرآن ڈاون لوڈ کر کے مطالعہ شروع کریں۔

جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں یا کم از کم پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت ضرور کریں تا کہ اسلام فتنوں، گراہیوں سے حفاظت اور مکر وفریب، دجل و کذب اور باطل کی پہچان ہوتی رہے۔ بہتر ہے پہلا اور آخری رکوع حفظ کرلیں۔

ير ہير:

موسیقی سے پر ہیز کریں، کیونکہ جدیدترین جادو، موسیقی کی دھنوں میں فیڈ کیا گیا ہوتا ہجسے سننے سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔اسی طرح بیہودہ فلمیں، ڈرامےاور کارٹون دیکھنے سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ مووی کے فریمز کے اندر شارٹ ویژن کے انداز میں جادوئی تصویریں فٹ کی گئی ہوتی ہیں، جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی مگر

آئکھوں کے سامنے سے گزرتے وقت دہاغ کے لاشعور میں فٹ ہوجاتی ہیں اور پھرانسان لاشعوری طور پروہی کرتا ہے جواس مووی کے ذریعے فیڈ کیا جاتا ہے۔لڑ کیوں پرزیا دہ تر جنات کے اثرات شادی کی محفلوں سے لگتے ہیں جب وہ بن سنور کریے پردہ ہوکرشادی کی موسیقی کی محفل میں شریک ہوتی ہیں۔

نوٹ: یادرکھیں: یہ روزانہ کے مسنون اعمال آپ کا حصار ہیں، اگر آپ اور آپ کے بچے یہ اعمال کرتے رہیں گے تو نظر، حسد، جادو جنات سے بچے رہیں گے۔ایسا کوئی وظیفہ نہیں جسے پڑھنے سے آپ راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، مرضی کے رشتے ملیں، اور ہر مراد پوری ہوجائے۔اصل طریقہ اللہ رسول کی اطاعت ہے، اور تقویٰ ہے،

جس کے نتیجے میں دنیا بھی ملتی ہےاورآ خرت تو ملے گی

9۔۔مشکلات سے نگلنے،کاروبار میں برکت، جاب کی تلاش، رشتوں اور اولا دکے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ جار کام کریں۔

1-لاحول ولاقوة الاباالله كثرت سے پڑھیں۔ 2-استغفراللدر بیمن كل ذنب كثرت سے پڑھیں۔

3۔ نماز والا درود شریف پڑھیں۔۔4۔ روز انہ عشاء کے بعد دور کعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کراپنے دکھ در داللّٰہ کے سامنے رکھیں۔ کیونکہ نبیول کا مشکلات سے نکلنے اور اپنی حاجات کے حصول کا وظیفہ یہی ہوتا تھا۔

ا ہتمام کرنے والے ہوں گے۔اگرآپُ فرائض ادانہیں کرتے تو یہ فلی اذ کار فائدہ نہیں دیں گے۔

10۔ کسی سے اپنا حساب کروانا قطعا ناجائز ہے۔ نہ تو شرعا اس کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی عقلا اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر بیرحساب یا نچ فیصد بھی درست ہوتے تو دنیا بھرکی فوجیس اور پولیس ایک ایک حساب کرنے والا

تھانے میں تفتیش کرنے کے لیے ضرورر کھتے۔

اسم اعظم

اسمِ اعظم اوردعا کی قبولیت میں اُس کے اثر کا بیان

ا۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاوہ اسمِ اعظم 1 جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے ، اللہ تعالیٰ اُس کو قبول کرتے ہیں اور اُس کے ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے ، اللہ تعالیٰ اُس کو پورا کردیتے ہیں ، اس آیت کریمہ میں ہے :

لْآ اِللهُ اللهَ النَّ سُبُحَانَكَ انِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

ترجمہ: (اےاللہ) تیرے سواکوئی معبوز نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔

۲۔ایک اور حدیث میں آیا ہے: اللہ تعالیٰ کا وہ اسم جس کے ساتھ اللہ سے جو بھی ما نگا جائے ( ضرور ) دیتا

ہےاور جوبھی دعا کی جائے ،اللہ (ضرور ) قبول کرتا ہے، یہ ہے:

اَللَّهُ مَّ اِنِّى اَسْئَلُکَ بِاَنِّى اَشْهَدُ اَنَّکَ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِللهِ اللَّهِ اللَّهُ

أنُتَ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولُدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ

كُفُوًا اَحَدٌ.

تر جمہ:الٰہی! میں جھے سے سوال کرتا ہوں،اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سواکوئی معبودنہیں ہے،تواکیلاہے، بے نیاز ہے،جس سے نہ کوئی پیدا ہوا،اور نہ دہ کسی سے پیدا ہوا،اور نہ ہی کوئی اُس کے برابر کا (ہمسر ) ہے۔ بعض روایتوں میں اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي

لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدٌ. 1

ترجمہ: اللی! میں مجھے سے سوال کرتا ہوں ،اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے ،ا کیلا ہے ، بے نیاز ہے ، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا ، نہ کوئی اُس کا ہمسر ہے۔

س۔ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا نام جس سے جب بھی دعا کی جائے ، اللہ تعالیٰ ضرر قبول فرماتے ہیں اور جو بھی ما نگا جائے ، وہ ضرور دیتے ہیں ، ہیہے :

اللُّهُمَّ انِّي استئلك بانَّ لك الْحَمُدُ لَا اللهَ الَّا أَنْتَ،

وَحُدَك، لَا شَرِيْكَ لَك، ٱلْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ

السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجمہ: اللی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ،اس لیے کہ تیری ہی سب تعریف ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ( تو ) بہت بڑا مہر بان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، آسانوں اور زمین کا تو ہی (بےمثال ) ایجاد کرنے والا ہے، اے

(عظمت و) جلال اور (انعام و)احسان کے مالک!

اور بعض روایتوں میں (بجائے یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ کے )یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ (اے ہمیشہزندہ رہنے والے، اور سب کوقائم رکھنے والے) بھی اِسکے آخر میں آیا ہے۔

سم \_ا بیك اور حدیث میں آیا ہے كهاسم اعظم إن دوآ يتوں میں ہے:

ا. وَالهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌج لَا آلِهُ الَّهُ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.

ترجمہ:اورتمہارامعبودتو وہی لیگانہ ہے،اس کے سواکوئی معبودنہیں، وہ بڑاہی رحم کرنے والا ہے اور بہت مہر بان ہے۔

٢. الآمَ ۞ اللَّهُ لَآ اللهَ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞

ترجمہ:الف،لام،میم،اللّٰہ،اس کے سواکوئی معبودنہیں،وہی (ہمیشہ) زندہ رہنے والا اور (سب کو) قائم رکھنے والا ہے۔

۵۔ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا اسمِ اعظم تین سورتوں میں ہے: ا۔سورۃ البقر ۲۵۔سورۃ آل عمران

٣ ـ سورة طٰهٰ 2

۲ - قاسم (بن عبدالرحمٰن) نے کہاہے: میں نے (اِس حدیث کے تحت)اس کو تلاش کیا توالحی القیوم کو

اسم اعظم پایا۔

ے۔حصن حصین کے مصنف امام جزری فرماتے ہیں: میرےنز دیک **}** 

اَللَّهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اسم اعظم ہے، تا کہ(سب) حدیثیں موافق ومطابق ہوجائیں اوراس لیے بھی کہواحدی کی کتاب الدعاء

کی حدیث جو پونس بن عبدالاعلیٰ سے مروی ہے، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔واللہ اعلم۔

ا حدیث شریف میں آیا ہے: رسول الله الله الله علیہ نے ایک شخص کو ریا کہتے ہوئے سنا:

يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَام

(اےعظمت وجلال اوراحسان واکرام کے مالک)

تو آپ نے فرمایا: تیری دعاقبول کی جائے گی،اب تو (جوجاہے) مانگ۔

۲۔ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جو محض تین مرتبہ:

يَا أَرُحَهَ الرَّحِمِينَ

(اےسب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے!)

کہتا ہے،وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے: بےشک سب سے بڑارحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے،اب تو

جوجا ہے سوال کر۔3

٣- ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ (ایک مرتبہ )رسول اللّٰهٰ ایک شخص کے پاس سے گذرے، جو

يَا أَرُحَهَ الرَّحِمينَ

کہدر ہاتھا،آپ نے اس سے فر مایا: تو (جوجاہے) مانگ،اللد کی نگاہ کرم تیری طرف ہے

بيدعا ئيں صبح شام روزانه يڑھيں

ا ـ تين مرتبه به دعا ما نگے:

بسُم اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرز نہیں پہنچاتی ، زمین میں اور آسان میں ، اوروہ (سب کچھ ) سننے اور جاننے والا

فائدہا: جو خص صبح شام تین تین مرتبہ بیدعا مائکے گا ،اللہ تعالیٰ اس کو ہربلائے نا گہانی خوفناک مصیبت سے محفو ظرکھیں گے۔

۲\_تین مرتبه دعا ما کگے:

اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرٍّ مَا خَلَقَ.

میں اللہ کے کلمات تامہ کی بناہ لیتا ہوں اُس کی ہرمخلوق کے شر ہے۔

فائدہ: جو څخص صبح شام تین تین مرتبہ دعا مائگے گا،اللہ تعالیٰ اس کو ہرمخلوق کے،خصوصاً سانپ بچھو وغیرہ ز ہر یلے اور موذی جانوروں کے شرسے بچا کیں گے،خصوصاً رات میں بعض روایتوں میں صرف شام کے وقت تین مرتبه پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔

٣ ـ تين مرتبه به تعوُّ ذيرٌ هے:

اَعُونُهُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ.

میں سب کچھ سننےاور حاننے والے خدا کی بناہ لیتا ہوں ،مر دود شیطان (کے وسوسوں) سے۔

اس کے بعد سورہ ٔ حشر کی آخری تین آبیتی بڑھے

پہ تعوُّ ذبھی دن رات کثر ت سے *بر طی*ں:

ٱللُّهُــَمَّ انِّــى ٱعُـوُذُ بِكَ مِـنَ الْكَسُلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ

وَفِتُنَةِ الدُّنُيَا وَعَذَابِ الْقَبُرِ.

ا الله! میں تیری پناہ لیتا ہوں کسل مندی اور کا ہلی ہے،ضعفِ پیری ] بڑھا پا سے اور برے بڑھا پے سے اور دنیا کے فتنوں سے اور عذاب قبرسے (تو مجھےان سب سے) بحالے۔

یہ دعاصبح شام بڑھا کریے:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَاهْلِي وَمَالِي، اَللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَتِي وَامِنُ رَوْعَتِي، اَللَّهُمَّ احْفَطُنِي مِنُ بَيْنِ

يَدَى وَمِنُ خَلُفِى وَعَنُ يَمِينِى وَعَنُ شِمَالِى وَمِنُ فَوُقِى،

وَاعُوْذُ بِعَظُمَتِكَ اَنُ اُغُتَالَ مِنُ تَحْتِيُ.

ا ساللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت ( دونوں ) میں خیر وعافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور دنیا میں ، اپنے اہل وعیال اور مال ومنال آمال واسباب آمیں عافیت وسلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ! تو میر سے (جملہ ) عیوب کی پردہ پوٹی کر اور میر سے خوف اور پریشانی کو امن وامان سے بدل دے۔ اے اللہ! تو میری حفاظت فرما، میر سے آگے سے بھی اور چیچ سے بھی اور میر سے اور پرسے بھی ، اور میر سے اور پرسے بھی ، اور میر سے اور سے بھی ، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں کسی اچا نک

صبح شام تین تین مرتبه دعا ما نگے:

ہلاکت میں ڈال دیا جاؤں نیچے کی جانب سے۔

ٱللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، ٱللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمُعِي، ٱللَّهُمَّ

عَافِنِيُ فِيُ بَصَرِىُ لَا اِللَّهَ الَّا أَنْتَ.

اےاللہ! تو مجھےجسمانی صحت وعافیت عطافر ما،اےاللہ! تو میری قوت ساعت میں عافیت وسلامتی عطافر ما،اےاللہ! تو میری قوت بینائی میں عافیت وسلامتی عطافر ما، تیر بےسوا کوئی معبوزئہیں ہے۔

اس کے بعد تین تین مرتبہ تعوُّ ذیرہ ھے:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ

بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ لَا اللهَ الَّا اَنْتَ.

اےاللہ! میں کفراورا حتیاج سے تیری پناہ لیتا ہوں،اےاللہ میں قبر کےعذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

صبح کے وقت بید عااور تعوؓ ذیرڑھے:

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي، لَا اِلهُ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَبُدُكَ مَا استَ طَعُتُ، اَبِوْءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَ وَاَبِوْءُ بِذَنْبِيم. فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ اللَّهُ نُوبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

خدایا! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد و پیان برین میں میں ایر میں میں اور میں تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور

کرتا ہوں۔ پس تو میرے گناہ بخش دے،اس لیے کہ تیرے سوااورکوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ میں اپنے تمام کیے ہوئے کامول کےشرسے تیری بناہ لیتا ہوں ( تو مجھے بچالے )۔

#### ادائے قرض اور فکروغم دور ہونے کی دعا ئیں

اگر کوئی قرض یاکسی اور دنیوی فکروپریشانی میں گرفتار ہوتو صبح شام پیدعا پڑھا کرے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ، وَاعُوٰذُ بِكَ مِنَ

الْعَجْزِوَالْكَسُلِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ، وَاَعُودُ بكَ مِنُ غَلَبَةِ الدَّيُن وَقَهُر الرَّجَال.

ا سے اللہ! میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں ہر فکر وغم سے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں عاجزی اور کا ہلی سے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں بز دلی اور بخل سے

جب کوئی شخص قرض میں گرفتار ہوجائے تو بیدعا کیا کرے:

ٱللُّهُمَّ اكْفِنِيُ بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَٱغُنِنِي بِفَضُلِكَ

عَمَّنُ سِوَاكَ.

اےاللہ! تو مجھے اپنا حلال رزق دے کرحرام سے بچادے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماسوا ] اپنے علاوہ [ سے بے نیاز ] لا پرواہ [ کردے۔

یا بیده عایر طاکرے:

اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعُوَةِ الْمُضُطَرِّيُنَ رَحُمَةٍ وَالْمُضُطَرِّيُنَ رَحُمَةٍ

تُغْنِيُنِيُ بِهَا عَنُ رَّحُمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

ا سے اللہ! فکر کو دور کرنے والے بنم کو دفع کرنے والے ،مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ، دنیا وآخرت کے بہت بڑے رحم کرنے والے مہر بان! تو ہی مجھے بررحم کیا کرتا ہے۔ پس تو ہی (اس وقت )اپنی اُس رحمت (خاص ) سے مجھے بررحم فر ما، جس سے تو مجھے اپنے ماسوا کی

د سے ہروں موں مدید ہے ۔ رحمت سے بے نیاز کر دے۔

گھرمیں خیروبرکت کی دعا کیں

جب گھر میں داخل ہو یا گھر سے نکلے تو بید عاپڑ ھے اور پھر (گھر والوں کو) سلام کرے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُکَ خَيْرَ الْمَوُلَجِ وَخَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا.

ا الله! میں تجھ سے گھر کے اندرآنے اور گھر سے باہر جانے کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر میں آتے

حدیث شریف میں آیا ہے: جب انسان گھر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت، کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان اپنی ذریت (شتونکڑوں) سے کہتا ہے: (اس گھر میں) نہتمہارے لیے رات کا ٹھکانا ہے اور نہ کھانا بینا (چلویہاں سے )،اور جو تحض گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنی

. ذریت سے ) کہتا ہے: ( آ وَ آ وَ ) رات کا ٹھکا نا بھی تمہیں مل گیااور کھانا بھی (اسی گھر میں ڈیرےڈال دو )۔

، فائدہ: بہتر توبیہ ہے کہ مذکورہ بالا دعایڑ ھے، ورنہ جو بھی مناسب دعایاد ہو، پڑھ لیا کرے۔

# سرِ شام، شام ہوتے وقت ، اور رات کے آ داب اور دعا کیں

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سر شام چھوٹے بچوں کو گھرسے باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین نکل پڑتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ جب پچھرات گذر جائے تو چھوڑ دو (اور اندر باہر آنے جانے دو)۔اور سوتے وقت بنئم اللّٰہ کہہ کر دروازے بند کر دواور بنئم اللّٰہ کہہ کر ہی چراغ بجھاؤاور بنئم اللّٰہ کہہ کر ہی مشکیزوں آمنے وغیرہ وقت بنئم اللّٰہ کہہ کر ہی (کطے) برتن ڈھکواور پچھ نہ ہوتو کوئی بھی چیز (کلڑی وکڑی) برتن کے اوپر رکھ دو (تاکہ شیطان کے اثر سے سب چیزیں محفوظ رہیں)۔

پھر تہبند ]شلوار، دھوتی [ کے کہ پلوٹً ] دامن [ سے (یا کسی بھی کپڑے سے ) تین مرتبہ بستر کو جھاڑو۔ پھریہ دعا پڑھ کر بستریر لیٹو۔

بِاسُمِكَ رَبِّى وَضَعُتُ جَنبِى .م. وَبِكَ اَرُفَعُهُ، إِنُ اَمُسَكُتَ اَرُفَعُهُ، إِنُ اَمُسَكُتَ اَفُولُهُا بِمَا المُسَكَتَ نَفُسِى فَاغُفِرُ لَهَا وَإِنْ اَرُسَلْتَهَا فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے (بستریر) پنا پہلور کھا ہے (اور لیٹا ہوں) اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا (بیدار ہوکراٹھوں گا)،اگرتو میری جان کوروک لے (اورسوتے میں روح قبض کرلے) تواس کی مغفرت کر دیجیو اورا گرتواس کوچھوڑے (اور زندہ بیدار کرے) تواس کی ایسی ہی حفاظت کچیو جیسے توابیے: نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔

اور دائیں کروٹ پر لیٹے اور دائیں ہاتھ کو تکیہ بنائے یعنی اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے بنچ رکھے،اس کے بعد

بيدعا پڙھے:

بِسُمِ اللَّهِ وَضَعُتُ جَنْبِيُ. اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ ذَنْبِيُ. وَاخُسَا شَيُطَانِيُ وَفُكَّ رِهَانِيُ وَثَقِّلُ مِيْزَانِيُ وَاجْعَلْنِيُ فِي النَّدِيِّ الْاعْلَى.

اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو (بستریر) رکھا ہے (اور لیٹا ہوں)،اےاللہ! تو میرے گناہ بخش دےاور میرے شیطان کو (مجھ

سندے ہاں ورکردے اور تو میری گردن کو( ہرذ مہداری ہے ) آزاد کردے اور میرے اعمال کے تراز وکا پلیہ بھاری کردے اور مجھے اعلیٰ طبقہ میں شامل کردے۔

اس کے بعد تین مرتبہ بید عایر ہے:

اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

ا الله! تومجھا ہے عذاب سے بھائیو،جس دن تواسیے بندوں کو (قبروں ) سے اٹھائے۔

پھریہ دعایڑھے:

اللُّهُمَّ باسُمِكَ اَمُوُتُ وَاَحُيلَ.

ا الله! میں تیرے ہی نام پر مروں گااور (تیرے ہی نام پر ) جیتا ہوں۔

بهرسهم وتبهُ عُجانَ اللهِ اورسهم وتبه الْحُمْدُ لِلهِ اور ٢٣ مرتبه اللهُ أَكْبَرُ برا هــ6

فائدہ: بیدوہ عظیم ترین عطیہ ہے جوآ قائے دو جہال ﷺ نے اپنی چہیتی الاڈلی [بیٹی حضرت فاطمہ زہراً کو

غلام اور کنیز کے بجائے عطا کیا اور فرمایا ہے: یہ مہارے لیے غلام و کنیز سے بہتر ہے۔ شُبُحانَ اللّٰہِ ۔

سوتے وقت دنوں ہاتھ ہلالے اور قرآن کی آخری تین سورتیں پڑھ کران پر دم کرے، پھر جہاں تک ہوسکے ان کوتمام جسم پر پھیرے۔سراور چپرہ اور بدن کے سامنے کے حصہ سے شروع کرے۔اس طرح تین مرتبہ مل

کر ہے۔

سوتے وقت بستریر لیٹ کرآیۃ الکرسی پڑھے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے: جو تخص سوتے وقت بستر پرلیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے آس پاس کے گھروں کی حفاطت فرماتے ہیں اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔

سوتے میں اچھایا براخواب دیکھ کرآئکھ کل جانے کے وقت کے آ داب ودعا

حدیث نثریف میں آیا ہے: اگر سوتے میں کوئی اچھاخواب دیکھے اور آئکھ کل جائے تو اس پرالحمد للہ کہے اور اس کو بیان بھی کرے، مگر انھیں لوگوں کے سامنے بیان کرے جواس سے محبت کرتے ہیں (تا کہ وہ اچھی تعبیر دیں)۔

ں و بیان کی رہے ، را یں و ول مصاب بیان رہے ہوا ں مصاب رہے ہیں رہا کہ دوہ ہیں بیردیں ،یردیں ،یردیں اور آگرکوئی براخواب دیکھے تواپنے ہائیں جانب تین مرتبہ تھاکاردے یا تھوک دے یا چھونک ماردے اور تین

مرتبه

اَعُودُ باللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجيُم وَمِنُ شَرِّ هاذِهِ الرُّئيَّا

پڑھے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو و ہ خواب کو کی نقصان نہیں پہنچائے گا اور جس کروٹ پر سور ہا ہے اس کو بدل دے یا اٹھ کر (تہدکی ) نمازیڑھے۔

نیندنه آنے، یا نیند میں ڈرنے کی دعا ئیں

ید حبہ سے بی بیدیں ورسے کا کوئی گھبراہٹ اور پریشانی محسوں ہویا نیندا ُغائب ہوجائے توبیعوُّ ذیڑھے: اگر سوتے میں ڈرجائے یا کوئی گھبراہٹ اور پریشانی محسوں ہویا نینداُغائب ہوجائے توبیعوُّ ذیڑھے:

َ اَعُـوُذُ بِكَـلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبهِ وَعِقَابِهِ وَشَرّ عِبَادِهِ

وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنُ يَّحُضُرُونَ.

میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب وغصہ سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شرسے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ (شیطان)میرے پاس بھی آئیں۔

عو تو تون سے اور آن سے کہ وہ از سیط

ياپيدعايڙھے:

اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنُ شَرِّ فَا لَعَامِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا وَمِنُ شَرِّ مَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا وَمِنُ شَرِّ مَا يَعُرُ جُمِنُهَا وَمِنُ شَرِّ فِتَنِ اللَّيُل مَا ذَراً فِي الْلَارُضِ وَمَا يُخُرُجُ مِنُهَا وَمِنُ شَرِّ فِتَنِ اللَّيل

# وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنُ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ الَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِيًا رَحْمٰنُ.

میں اللہ کے ان کلماتِ تامہ کی جن سے نہ کوئی نیک نج سکتا ہے نہ بد، پناہ لیتا ہوں ہراُس چیز کے شرسے جوآسان سے اترتی ہے اور جوآسان پرچڑھتی ہے اور ہراس چیز کے شرسے جوز مین کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جوز مین سے (پھوٹ کر) نکلتی ہے اور رات دن کے فتول کے شرسے ، بجراس اچھے حادثہ کے جو خیر کولائے (کہ وہ تو سراسر رحمت ہے) ، اے رحمٰن (بہت رحم کرنے والے)۔

اگرسوتے میں نینداغائب جائے توبید عایر ہھے:

اَللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَبُعِ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَّ الْاَرْضِينَ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَّ الْاَرْضِينَ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ لِّي جَارًا مِّنُ شَرِّ خَلُقِكَ اَجُمَعِينَ اَن يَقُرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ وَاَن يَطُغى عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ وَاَن يَطُغى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسمُكَ.

اے اللہ! ساتوں آسانوں اور ہراس مخلوق کے پروردگار جس پرسات آسان سابی آئن اسابیہ کیے ہوئے آبیں اور (ساتوں) زمینوں اور ہر اس مخلوق کے پروردگار جس کووہ زمینیں اٹھائے ہوئے ہیں اور تمام شیطانوں اوران لوگوں کے پروردگار جن کوان شیاطین نے گمراہ کیا ہے، تو اپنی تمام مخلوق کے شرسے میرا محافظ اور پناہ دہندہ اپناہ دینے والا این جا کہ (مبادا) ان میں سے کوئی مخلوق مجھ پر تعدی کرے یاظلم کرے۔ تیرا پناہ دیا ہوا (شخص) ہی غالب اور محفوظ رہتا ہے اور تیرانام ہی برکت (وعظمت) والا ہے۔

اگریددعایڑھے:

اَللَّهُ مَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَاتِ الْعُيُونُ وَانْتَ حَىٌّ قَيُّومٌ لَّا تَالُهُ مُ اللَّهُ مَّ الْكَيُونُ وَانْتَ حَىٌّ قَيُّومٌ لَا تَالُخُ ذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوُمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اَهْدِي لَيُلِي وَانِمُ عَنْدُ

اے اللہ! ( آسمان پر )ستارے بھی حیب گئے اور ( زمین پر ) آنکھیں بھی ( نیندمیں ) ڈ وب گئیں اور تو ہی ( ہمیشہ ) زندہ رہنے والا اور (سب کو ) قائم ر کھنے والانگہبان ہے، تجھے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، اے جی وقیوم (پروردگار ) تو میری رات کو بھی پرسکون بنادے اور میری آنکھوں کو بھی نیند بخش دے۔

# کسی بھی غم ،اضطراب اور پریشانی پیش آنے کے وقت کی دعا

جو شخص کسی بھی رنج وغم ،اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہویا کوئی پریشان کن مشکل میں گرفتار ہوجائے ،اس کو

يه پڙهنا جا ہيے:

لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ الْعَظِيُمُ الْحَلِيُمُ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَرَبُّ الْعَرُش الْكَرِيْم.

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی برد بار ہے،اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جوعرش عظیم کارب(مالک) ہے،اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسانوں اور زمین کا برورد گار ہے،اورعرش کریم کامالک ہے۔

ياپه پڙھے:

لَا اِللهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيهُ الْكَرِيمُ لَا اِلهُ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ لَا اِللهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَرَبُّ الْعَرُش الْكَرِيْمِ.

الله کے سواکوئی معبودنہیں، جو بڑا برد بار، بہت کرم کرنے والا ہے، الله کے سواکوئی معبودنہیں، جوعرشِ عظیم کا پروردگار ہے، الله کے سواکوئی معبودنہیں، جوآ سانوں کا پروردگار ہے، الله کے سواکوئی معبودنہیں، جوآ سانوں کا پروردگار ہے، زمین کا پروردگار ہے، بڑا کرم کرنے والاعرش کا مالک ہے۔

يايە پڑھے:

لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ لَا اِللهُ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ.

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو بڑا ہی بردبار، بہت ہی بزرگ ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جوعرش عظیم کارب (مالک) ہے۔ اسکے بعد جورنج وغم یا مصیبت و پریشانی در پیش ہو، اسکے دور کرنے کے لیے دعا مائگے۔

> کسی خاص شخص یا گروہ سے خوف کے وقت کی دعا اگر کسی شخص سے (کسی تشم کا)خوف ہوتو بید عاربا ھے:

اَللَّهُمَّ اكُفِنَاهُ بِمَا شَئْتَ.

اےاللہ! تو ہمیں اس شخص سے بچاجس طرح تو جا ہے۔

اگرکسی خاص گروہ سے خوف ہوتو یہ پڑھے:

اَللَّهُ مَّ اِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنُ شُرُورِهِمُ وَنَدُرا بِكَ فِي اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مُواللِمُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُواللِمُ مَا مَا اللللْمُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُوا

ا الله! ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں اور تجھ سے ہی ان کے مقابلہ میں اپناد فاع کرتے ہیں۔

یابیدعایرٔ ھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّــىُ اَجُعَلُكَ فِــى نُحُورِهِمُ وَاَعُودُ بِكَ مِنُ شُهُورُهِم

اےاللہ! میں تجھےان کےمقابلہ میں (اپنے لیے )سپر بنا تا ہوں اوران کے شروں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

ا ـ اگر کسی با دشاہ ، حکمران یا کسی ظالم و جابر شخص یا قوم سے خوف ہوتو تین مرتبہ بید عابر ہے:

اَللّٰهُ اَكُبَرُ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنُ خَلَقِهِ جَمِيْعًا. اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحُذَرُ، اَعُودُ بِاللّٰهِ الَّذِى لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ الْمُمُسِكُ السَّمَاءَ اَنُ تَفَعَ عَلَى الْاَرُضِ اِلَّا بِاذُنِهِ مِنُ شَرِّ عَبُدِكَ فَلانِ وَجُنُودِهِ وَاَتُبَاعِهِ وَاَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اَللّٰهُمَّ كُنُ لِّى جَارًا مِّنُ شَرِّهِم جَلَّ ثَنَائُكَ وَعَزَّجَارُكَ وَلَا اللهَ

غَيْرُكَ.

اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ قوی (اور غالب) ہے، اللہ اُس سے بھی زیادہ قوی (اور غالب) ہے، جس سے میں خائف ہوں اور ڈرر ہا ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے اپنے تھم کے بغیر آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، (اور اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں) تیرے فلال بندے کے، اور اس کی فوج ولٹکر کے، اور اس کے پیرووں اور خدمت گذاروں کے، جن ہوں یا انسان کیشر سے ۔اے اللہ! تو ان سب کے شرسے مجھے پناہ دینے والا بن جا، تیری حمد و ثنا بہت بڑی ہے اور تیجے سے پناہ لینے والا (ہمیشہ ) غالب ہوتا ہے اور تیرے سواکوئی بھی قابلِ عبادت نہیں ہے۔

یا پیردعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوٰذُ بِكَ اَنُ يَّفُرُطَ عَلَيْنَا اَحَدٌ مِّنْهُمُ اَوُ اَنُ .

يَّطُغٰی

ا بالله! ہم تجھ سے بناہ ما نگتے ہیں، اس سے کہ ان میں سے کوئی بھی ہم پرزیادتی کرے یاظلم کرے۔

يابيدعا پڙھے:

اَللُّهُمَّ اللهَ جِبُرَاثِيُلَ وَمِيْكَاثِيْلِ وَاسْرَافِيْلَ وَاللهَ اِبُراهِيْمَ

وَالسَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ عَافِيني، وَلا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنُ خَلُقِكَ

عَلَىَّ بِشَيْءٍ لَّا طَاقَةَ لِيُ بِهِ.

اےاللہ!اے جبرائیل،میکائیل اوراسرافیل کےمعبود اورابراہیم،اسلعیل اوراسحاق کےمعبود،تو مجھےعافیت دے،اورمیرےاو پراپی مخلوق میں ہےکسی کوبھی کسی ایسی چنر کےساتھ مسلط نہ کرجس(کی مدافعت کرنے باہر داشت کرنے) کی مجھے میں طاقت نہیں ہے۔

اور پیری<sup>و</sup> ھے:

رَضِينتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسُلامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبيًّا وَّبِالْقُرُانِ

حَكَمًا وَّاِمَامًا.

میں (برضا ورغبت)اللّٰدکو(اپنا)رب،اسلام کو(اپنا) دین اورڅمه (عَلِيقَةً) کو(اپنا) نبی اورقران کوتکم (فیصله کرنے والا)اور (اپنا) پیشوا مانتا ہوں۔

#### شیاطین وغیرہ سےخوف کے وقت کی دعا

اگرکسی شیطان (خبیث جن بھوت ) وغیرہ سے خوف ہوتو یہ پڑھے:

اَعُودُ ذُ بِوَجُهِ اللَّهِ الْكَرِيُمِ النَّافِعِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ النَّامَةِ وَبَرَ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ النَّافِعُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ يَجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، مِّنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَراً وَبَراً وَمِنُ شَرِّ مَا يَعُومُ فِيهَا، وَمِنُ شَرِّ مَا يَخُومُ فَيهَا، وَمِنُ شَرِّ فَي اللَّهُ الللللَّهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللَّهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْفُو

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے اور اللہ کے ان تمام کلمات کی جن سے کوئی نیک وید با ہر نہیں ہے، ہراً س چیز کے شرسے جو جواس نے پیدا کی، پھیلائی اور ہراس چیز کے شرسے جو آسان سے انزی ہے، اور ہراس چیز کے شرسے جو آسان سے انزی ہے، اور ہراس چیز کے شرسے جوز مین آسانوں میں چڑھتی (جاتی ہے)، اور ہراس چیز (مخلوق) کے شرسے جواس نے زمین میں پھیلائی ہے، اور ہراس چیز کے شرسے جوز مین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتوں (بلاؤں) کے شرسے، اور ہررات کو (پیش آنے والے) حادثہ کے شرسے، بجزاس (پیش) آنے والے (واقعہ ) کے جو خیر و برکت لاتا ہے۔ اے بہت رحم کرنے والے (مجھ پر رحم فرما)۔

جنگلوں، بیابانوں یاوریانوں میں بھوت پریت کے گھیر لینے کے وقت کاعمل

جب کسی شخص کو جنگل بیابان (یاکسی ویرانه) میں بیابانی بھوت پریت گھیرلیں تو بلند آواز سے اذان دے۔ اور آیت الکرسی (بلند آواز سے) پڑھے، (سب بھاگ جائیں گے اور کوئی نقصان نہینچے گا)۔

. جو شخص دہشت وگھبرا ہٹ محسوں کرے،اسے بید عا پڑھنی جا ہیے۔

اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنُ

هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنِ وَأَنُ يَحُضُرُونَ.

میں اللہ کے نام (ہمہ گیر) کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب (وغصہ) سے اور اس کے بندوں کے شرسے اور شیطان کے کچوکوں (وسوسوں)سے اور اس سے کہوہ شیطان میرے پاس آئیں۔

کسی چیز سے مغلوب ہوجانے کے وقت کی دعا

جب کسی شخص یا کسی چیز ( کام ) ہے مغلوب (اور بےبس ) ہوجائے تو یہ پڑھنا چاہیے:

، وي ما يُرِدُ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ئے۔ کافی ہے میرے لیےاللہ اوروہ پڑاہی اچھا کارسازہے۔

منشا کےخلاف چیز پیش آ جانے کے وقت کی دعا

جس شخص کی پینداورمنشا کےخلاف کوئی چیز پیش آ جائے تواس کو یوں نہ کہنا چاہیے کہا گرمیں ایسااورایسا کرتا موتا ملک یوں کہنا جا سرک تقویر اللی سے مواجعہ ہوا۔ اللہ نے جمہ ال کہ ال سیافقیاں سرجیرہ السم کر ہے ۔

توالیانہ ہوتا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نقد برا الٰہی سے ہوا جو ہوا۔اللہ نے جو چاہا کیا (اسے اختیار ہے جو چاہے کرے)۔

کوئی کام دشوار اور مشکل ہوجانے کے وقت کی دعا ا۔کوئی کام دشوار ہوجائے (یاکوئی مشکل آن پڑے) توبید عاپڑھے:

#### اَللَّهُمَّ لَا سَهُلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهُلَا وَّانَتَ تَجُعَلُ الْحَزُنَ سَهُلا اذَا شَئْتَ.

اےاللہ! کوئی کام بھی آسان نہیں بجزاس کے جس کوتو آسان کردے،اورتو تو جب جاہے سنگلاخ یا سخت [ (زمینوں) کو بھی نرم وہموار کردے۔

#### نماز حاجت كاطريقه اور دعا حاجت كابيان

جس شخص کواللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چا ہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح ، پھر دور کعت (اپنی حاجت کی نیت سے) نمازِ حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے اور رسول اللّٰ علیہ مسلوٰق وسلام بھیجے (یعنی درود شریف پڑھے) اس کے بعدید دعا کرے:

لَا اِللهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ. سُبُحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْمَعَظِيْمِ. اللّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. اَسْتَلُکَ مُوُجِبَاتِ الْعَظِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. اَسْتَلُکَ مُوُجِبَاتِ رَحْمَتِکَ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَمنْبٍ، وَالْعَصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَمنْبٍ، وَالْعَضْمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَا تَدَعُ لِيُ

ذَمنُبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجُتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيُتَهَا يَا اَرُحَمَ الرُّحِمِيُنَ.

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو بڑا ہی برد بار کرم کرنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ جوعرشِ عظیم کا رب (مالک) ہے۔ سب تعریف (مخصوص) ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ (اے اللہ!) میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے (واجب کردینے والے) اسباب کا ،اور تیری مغفرت کو پختہ کردینے والی خصلتوں کا ،اور ہر گناہ سے حفاظت کا ،اور ہر نکوکاری کی نعمت کا ،اور ہر نافر مانی سے سلامتی کا۔اے اللہ! تو میرے کسی گناہ کو بغیر بخشے مت چھوڑ ،اور میری کسی فکر (و پریشانی) کو بغیر دور کیے مت چھوڑ ،اور میری کسی الی حاجت کو جو تیری مرضی کے موافق ہو، بغیر پورا کیے مت چھوڑ ،اور میری سے بڑے رحم کرنے والے۔

يا مٰدكوره بالاطريق پروضوكرك نماز پڑھكريد دعامائكے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيُ اَسْئَلُکَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيُکَ بِنَبِیّکَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَةِ، یَا مُحَمَّدُ اِنِّيُ اَتَوَجَّهُ بکَ اِلٰی رَبِّیُ فِی حَاجَتِی

#### هٰذِهٖ لِتُقُضٰى لِيُ، ٱللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ.

ا الله! میں جھوسے ہی سوال کرتا ہوں اور تیری ہی طرف متوجہ ہوں تیرے نبی (محقظیلیہ) نبی رحمت کے وسیلہ سے، اے محمد (علیلیہ) آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں (اور دعا کرتا ہوں) تا کہ وہ پوری ہوجائے۔اے الله! تو میرے بارے میں آپ کی سفارش قبول کرلے۔

#### توبه كاطريقه اوردعا

جب بھی کوئی خطا سرز دہوجائے یا گناہ کر بیٹھےاوراللہ تعالیٰ سے تو بہ کرنا جا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دونوں ہاتھ اللہ عزوجل کی طرف اٹھا کر کہے:

اللُّهُمَّ اِنِّي اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا.

ا سے اللہ! میں تیرے سامنے اس (خطایا گناہ) سے تو بہر کرتا ہوں اور (عہد کرتا ہوں کہ ) پھر بھی بیا گناہ یا خطاہر گزنہیں کروں گا۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محض اس طرح توبہ کرے گا،اس کا گناہ بخش دیا جائے گا،بشرطیکہ دوبارہ وہی گناہ نہ کرے۔

#### نمازتوبه

جو شخص بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً کھڑا ہواور ( گناہ سے طہارت کی نیت سے ) اچھی طرح عنسل یا وضو کرے۔ پھر دورکعت نما زِ تو یہ یڑھے،اس کے بعداللہ تعالیٰ سےاس گناہ کی مغفرت طلب کرے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تخص اس طریق پر (غسلِ تو بہ اور نمازِ تو بہ کے بعد) اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرےگا،اس کا گناہ ضرور معاف کر دیا جائے گا۔

كوئى برًا گناه سرز د ] واقع [ ہوجائے تو تین مرتبہ بیالفاظ کے:

اَللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكَ اَوُسَعُ مِنُ ذُنُوْبِيُ وَرَحُمَتُكَ اَرُجٰي عِنْدِيُ مِنْ عَمَلِيُ.

اے اللہ! تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی ہنسدت تیری رحمت کی بہت زیادہ امید ہے۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ واللہ کی خدمت میں (روتا پیٹیتا)'' ہائے میرے گناه'''نہائے میرے گناه'' کہتا آیا۔ آپ نے اس شخص کو فدکورہ بالا دعاتعلیم فر مائی۔ اس نے اسی طرح دعا کی۔ آپ نے فر مایا: دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ یہی کلمات کہے۔ آپ نے فر مایا: سہ بارہ کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ یہی کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا: اٹھوجاؤ اللہ نے (تمہارے گناہ) بخش دیئے

ے ہے۔ ان مجامدات میں اور ایک مرتبدرات میں تو بہ ضرور کرلیا کر ہے۔ کم از کم ایک مرتبد دن میں اور ایک مرتبدرات میں تو بہ ضرور کرلیا کرے۔

فائدہ ا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی رات میں اپنا (رحمت کا) ہاتھ بڑھاتے ہیں، تا کہ دن کا گنہگار (دن کے گناہوں سے) توبہ کرلے اور دن میں رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تا کہ رات کا گنہگار (رات کے گناہوں سے) توبہ کرلے (بیسلسلہ برابر جاری رہے گا)، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے (اور قیامت آئے)۔3

وسوسوں میں مبتلا ہونے کے وقت کی دعا

ا۔جو شخص وسوسوں (کے مرض) میں مبتلا ہو جائے ،اسے جاہیے کہ (جب وسوسے پریشان کریں)

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ.

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے

پڑھےاور (حتی الا مکان ) وسوسوں سے بازرہے ( یعنی دور کرنے کی کوشش کرے )۔

٢-يايه پڙھ:

امَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهٍ.

میں تو ایمان لے آیا اللہ اوراس کے رسولوں پر۔

س\_یایه پڑھےاور بائیں جانب تین مرتبہ تھار<sub>]</sub>تھوتھوکرنا[ دے۔

اَللُّهُ اَحَدٌ، اَللُّهُ الصَّمَدُ، لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ

كُفُوًا اَحَدٌ.

الله ایک ہے،اللہ بے نیاز ہے، نداس ہے کوئی پیدا ہوا، ندوہ کسی سے پیدا ہوا،اور ندکوئی اس کا ہمسر ] برابر [ہے۔

۴ \_اوراس کے بعد بہتعو ڈیڑھے:

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُم وَمِنُ فِتُنتِهِ.

یناه لیتا ہوں میں اللّٰہ کی مردود شیطان اوراس کے فتنوں سے۔

اگریدوسوسے اعمال (وضونماز وغیرہ) میں پیش آتے ہوں تو اَعُوْ ذُبِاللّٰہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجْمِمِ پڑھ کر بائیں

جانب تین مرتبہ تھاردے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس طرح کے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام خِنْزَ بِّ ہے۔اس کو تعوُّ ذیرُ ھے کرتین مرتبہ بائیں جانب تھنکاردے۔

کسی چیز کے گم ہوجانے یا غلام،نوکر، جانور وغیرہ کے بھاگ جانے کے وقت کی

وعا

جب کوئی چیز کم ہوجائے یاغلام (نوکر، جانوروغیرہ) بھاگ جائے توبید دعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ رَادً الضَّالَّةِ، وَهَادِيَ الضَّلالَةِ، اَنُتَ تَهُدِيُ مِنَ

الضَّلَالَةِ أُرُدُدُ عَلَىَّ ضَالَّتِي بِقُدُرَتِكَ وَسُلُطَانِكَ، فَإِنَّهَا

مِنُ عَطَائِكَ وَ فَضَلِكَ.

اےاللہ! گم ہوئی چیزوں کوواپس لانے والے،اور بھٹے ہوئے کوراہ دکھانے والے،توہی بھٹکے ہوئے کوراستہ دکھا تاہے،تواپنی قدرت اور

طاقت سے میری کھوئی ہوئی چیز کودلا دے،اس لیے کہوہ چیز تیری ہی دی ہوئی اور تیرے ہی فضل وانعام میں سے ہے۔

۲\_ یا وضوکرے اور دورکعت نماز پڑھے اور التحیات کے بعدید دعا کرے:

بِسُمِ اللَّهِ يَا هَادِيَ الضَّالِّ وَرَادَّ الضَّالَّةِ، أُرُدُدُ عَلَىَّ ضَالَّتِي

بِعِزَّتِكَ وَسُلُطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنُ عَطَائِكَ وَفَصُلِكَ.

الله کے نام کے ساتھ (دعامانگتا ہوں)ائے گمراہ کو ہدایت دینے والے اور کھوئی ہوئی چیز کوواپس دلانے والے! تواپنی قدرت وطاقت سے میری کھوئی ہوئی جنکو واپس دلاد بریاس لیرک وہ تنہ ی ہی دی ہوئی اور تنہ بری فضل روان دام سے سر

میری کھوئی ہوئی چیز کوواپس دلا دے،اس لیے کہوہ تیری ہی دی ہوئی اور تیرے ہی فضل وانعام سے ہے۔

نظرِ بدلگ جانے کے وقت کی دعا

ا جس كونظر بدلك جائے ،اس كورسول الله الله الله كاس قول مبارك سے جماڑے:

بسُم اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اَذُهِبُ حَرَّهَا وَبَرُدَهَا وَوَصَبَهَا.

اللہ کے نام پر!اےاللہ تواس ( نظرید ) کے گرم وسر دکو،اور د کھ در دکو دور کر دے۔

۲\_اس کے بعد کیے:

المال كے بعد ہے:

قُهُ بِإِذُنِ اللَّهِ. الله كِحَم سِے كھ اہوجا۔

جانورکونظرِ بدلگنے کے وقت کی دعا

اگرکسی چو پائے کونظر بدگلی ہوتو اس کے دائیں نتھنے میں چارمر تبداور بائیں نتھنے میں تین مرتبہ یہ پڑھ کر

پھو نکے:

لَا بَاسَ، اَذُهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشُفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا يَكْشِفُ الشَّافِي لَا يَكْشِفُ الضَّرَّ اِلَّا اَنْتَ.

۔ کوئی ڈرنہیں، دورکردے دکھ بیاری الےلوگول کے پروردگار، بے شفادے دے، تو ہی بے شفادینے والا ہے، تیرے سوا کوئی دکھ تکلیف کو دور نہیں کرسکتا۔

شہادت کا یامہ ینہ میں وفات پانے کا شوق اور دعا

ا۔صدق دل اور سیج شوق سے بید عاکیا کرے:

ٱللَّهُمَّ ارُزُقُنِي شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكَ، وَاجُعَلُ مَوُتِي بِبَلَدِ

دَ سُولِکَ. چه بنهایه من شاه و نصه فراه این سول (مالله کارکشول من) من مجموعه و در بر

ا ے اللہ! مجھا پنے راستہ میں شہادت نصیب فر مااورا پنے رسول (عَلِیلَّهٔ ) کے شہر (مدینہ ) میں مجھے موت دے۔ فائدہ!: حدیث شریف میں آیا ہے: جو شخص صدق دل سے اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے کی دعا مائے گا،وہ اگرچہ بستر پریڑ کرم ہے،اللہ تعالیٰ اس کوشہیدوں کے درجوں میں پہنچا دےگا۔

فائده ۲: نیز حدیث میں آیا ہے: جو شخص صدق دل سے شہادت کا طلبگار ہوگا، اس کوشہادت کا درجہ دے دیا جائے گا، اگر چہ بظاہر شہادت میسرنہ آئے۔

. فائدہ ۳: نیز حدیث نثریف میں آیا ہے: جس شخص نے سیچ دل سے اللہ کے راستہ میں قتل ہونے کی دعاما نگی پھر (چاہے اپنی موت) مرجاوے یا قتل کر دیا جائے ، (بہرصورت) اس کوشہید کا نثواب ملے گا۔

اللّٰد کی راہ میں شہید ہونے کا ثواب

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے (اللہ کی راہ میں)افٹنی کا دودھ دو ہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر ( ذراسی دیر ) بھی جنگ کی ،اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

مرنے کے وقت کی دعا

ا ـ مرنے کے وقت مرنے والے کا من قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور بیدعا مانگے:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي وَارُحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ الْاعْلى.

ا بے اللہ! مجھے بخش دے،اور مجھ بررحم فرما،اور مجھے رفیق اعلیٰ (انبیاوصالحین ) کے ساتھ ملادے۔

۲\_اور بیر کیے:

لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ.

الله كے سواكوئي معبود نہيں ہے، بے شك موت كى سختياں (برحق) ہيں۔

۳۔اور بیدعا کرتارہے:

اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

ا الله توموت كى تختيول پراور جان كني (كى تكليف) پرميرى مد دفر ما ـ

#### قرآن سے تعلق

روزانه قر آنِ عظیم کی تلاوت کیا کریں کیونکہ

ا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلہ نے فرمایا: قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ بیقرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔

, ہر سی پہ سے معنوبی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: جس شخص کوقر آنِ کریم (کے تلاوت کرنے ، یاد

کرنے یاغور وفکر کرنے اور تغییر و ترجمہ وغیرہ کرنے) کی مشغولیت (ومصر وفیت) نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے

دعا ئیں مانگئے سے روک دیا ( یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگئے کی فرصت نہ ملی ) تو میں اس شخص کواس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعا ئیں ( اور حاجتیں ) مانگئے والوں کو دیتا ہوں ( یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں )۔اور

بویں وقع میں رونوں میں کا میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہی فضیلت (اور فوقیت) حاصل ہے جیسی خوداللہ تعالیٰ کو رسول الله وقیقی نے فرمایا:اللہ کے کلام کواور تمام کلاموں پرالی ہی فضیلت (اور فوقیت) حاصل ہے جیسی خوداللہ تعالیٰ کو

ا پنی تمام مخلوق پر۔

ہے) مگر (رات کوغافل پڑا) سوتار ہتاہے (نہ تبجد میں قرآن پڑھتاہے اور نہاس پڑمل کرتاہے) حالانکہ اس کے (دل کے ) اندر قرآن موجود (ومحفوظ) ہے ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی مشک جس کا منہ کس ]مضبوطی کے ساتھ [

ک) مرور کا کریا ہو۔ کر با ندھ دیا گیا ہو۔

۲۰ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصل نے فرمایا: جس شخص نے اللہ کی کتاب (قرآن) کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب (کم از کم ) دس گناہ ہوتا ہے، میں پنہیں کہتا (یعنی بیز ہم ہم میں) کہ آگھ ایک حرف ہے، بلکہ 'الف' ایک حرف ہے اور 'لام' ایک حرف ہے اور 'میم' ایک حرف ہے، (لہذا آگھ پڑھنے

میں نین نیکیاں ہیں اوران کا ثواب کم از کم نیس نیکیوں کے برابر ہے )۔ میں تین نیکیاں ہیں اوران کا ثواب کم از کم تیس میں میں اللہ میں نیک

۔ کواللّٰد پاک نے قر آن کریم کی دولت عطافر مائی اوروہ شب وروز اس پرعمل کرتا ہےاور دوسراوہ شخص جس کو اللّٰد پاک نے مال ودولت سے نواز اوروہ شب وروز (اس کے عکم کے مطابق )اس مال کوخرچ کرتار ہتا ہے۔

٧- ايک اور حديث ميں آيا ہے کہ قيامت کے دن قر آن شريف پڑھنے والے سے کہا جائے گا: ( قر آن )

پڑھتے جاؤاور (جنت کے درجوں پر) چڑھتے جاؤاور ایسے ہی گٹہر گٹم کر پڑھواور چڑھو جیسےتم دنیا میں گٹہر کٹم کر ...

. ( قر آن ) پڑھا کرتے تھے،اس لیے کہتمہارامقام (اور درجہ )اس آخری آیت پر ہے جوتم پڑھو گے۔ شنہ ...

ہے) وہ تو قیامت کے دن (نیکیاں) لکھنے والے معزز اور نکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص (یا دنہ ہونے کی وجہ سے) اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس (طرح پڑھنے) میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے اس کو دو ہرا ثواب ماتا ہے

(ایک قران پڑھنے کا ،ایک مشقت اٹھانے کا )۔

### مختلف دعائين

ید دعا کیں بھی مسنون ہیں،ان میں سے جس قدر ہو سکیں اپنی حالت کے مناسب یا دکر لینی جاہئیں اور وقیاً فو قیاً خصوصاً نماز وں کے بعداوران اوقات میں جن کا ذکر دیباچہ میں آچکا ہے،ضرور پڑھنی جاہئیں اور اپنی ہرضرورت اور حاجت اللہ سے ہی مانگنی جا ہیں۔

1. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً

وَّ قَنَا عَذَابَ النَّارِ . وَّ قَنَا عَذَابَ النَّارِ .

اےاللہ!ہمارے پروردگار! تو ہمیں دنیا میں بھی اچھی نعمتیں عطافر مااورآ خرت میں بھی اچھی نعمتیں (عطافر ما)اورہمیں جہنم کےعذاب سے یچالے۔

2. اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِيُ خَطِيئَتِيُ وَجَهُلِيُ وَاِسُرَافِيُ فِي اَمُرِيُ

وَمَا اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّیُ. اےاللہ تو معاف فرمادے میری خطاؤں کو،میری نادانیوں کواور میری اپنے کام میں بےاعتدالیوں کواور

ان تمام ہا توں کو جنصیں تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے۔ ان تمام ہا توں کو جنصیں تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے۔ 3. اَللَّهُــمَّ اغْفِرُ لِيُ جدِّيُ وَهَزُلِيُ وَخَطَئِيُ وَعَمَدِيُ وَكُلُّ

ذَلِكَ عِنْدِى (وَفِي رِوَايَةٍ) أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ

وَاَنُتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

ا الله! تومیرے سے کچ کیے ہوئے اور ہنی لگی میں کیے ہوئے بے قصد وارادہ کیے ہوئے اور قصداً وعمداً کیے ہوئے تمام گنا ہول کومعاف

کردےاور پیرسب مجھ سے سرز دہوئے ہیں۔ (اک مدار مدمل مجھی میں کا ترجی (اپنی چرچہ کریتہ فقع میں جس کردیا میں کا گرکی آبال میں اور ات

(ایک روایت میں یہ بھی ہے) تو ہی (اپنی رحمت کی توفیق میں جس کو چاہے) آ گے کرنے والا ہے اور تو ہی (جس کو چاہے)

> 4. اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُکَ اللَّهُدای وَالتُّقٰی وَالعَفَافَ وَالْعِنی. اے اللہ المیں تجھے سے ہدایت اور پر ہیزگاری اور پارسائی اور (مخلوق سے ) بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔

5. اَللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِى دِينِى الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ اَمُرِى، وَاَصُلِحُ لِى اللَّهُمَّ اَصُلِحُ لِى النِّي فِيهَا لِى دُنْيَاى الَّتِي فِيهَا مَعَاشِى، وَاصُلِحُ لِى الْحِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِى، وَاجُعَلِ مَعَادِى، وَاجُعَلِ الْحَيوةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ حَيْرٍ، وّاجُعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرّ.
 الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرّ.

ا اللہ! تو میرے دین کو درست کر دے جومیرے (ہر) کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور میری دینا کو درست کر دے جس میں مجھے زندگی بسر کرنی ہے اور میری آخرت کو درست کر دے جہاں مجھ کولوٹ کر جانا ہے اور میری زندگی کو ہرا چھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنادے اور موت کومیرے لیے ہر شرسے نجات کا ذریعہ بنادے۔

6. اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِیُ وَارُحَمُنِیُ وَعَافِنِیُ وَارُزُقْنِیُ وَارُزُقْنِیُ وَاهُدِنِیُ. الهی! تو مجھ بخش دےاور مجھ پررتم فرمااور مجھ (صحت و)عافیت عطافر مااور مجھ(حلال)روزی نصیب فرمااور مجھے مدایت دے۔

7. رَبِّ اَعِنِی وَلَا تُعِنُ عَلَیَّ وَانْصُرُنِی وَلَا تَنْصُرُ عَلَیَّ وَانْصُرُنِی وَلَا تَنْصُرُ عَلَیَّ وَامُدِنِی وَیَسِّرِ الْهُدای لِیُ وَامُدِنِی وَیَسِّرِ الْهُدای لِیُ وَانْصُرُنِی عَلٰی مَنْم بَغٰی عَلَیَّ. رَبِّ اجْعَلْنِی لَکَ ذَکَّارًا،

لَکَ شَكَّارًا، لَکَ رَهَّابًا، لَکَ مِطُوَاعًا، لَکَ مُطِيعًا، لَکَ مُطِيعًا، لَکَ مُحِيعًا، لَکَ مُخبِتًا، إلَيْکَ اُوَّاهًا مُّنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلُ تَوْبَتِی وَاغُسِلُ حَوْبَتی وَاجِبُ دَعُوتِی وَثَبِّتُ حُجَّتِی وَسَدِّدُ لِسَانِی، وَاهْدِ قَلْبی وَاسُلُلُ سَخِیمَةَ صَدُری.

اے میرے پروردگار! تو میری مدد کراور میرے خلاف کسی اور کی مدد نہ کراور مجھے کا میاب (وکا مران) فرما، میرے اوپرکسی کو کا میاب نہ فرما اور میرے تن میں تدبیر فرما اور میرے اوپرکسی کی تدبیر کارگر نہ فرما اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت (پرقائم رہنے) کو میرے لیے آسان فرمادے اور جو مجھ پر تعدی (زیادتی) کرے اس کے مقابلہ پر میری مدد فرما ۔ اے میرے پروردگار! تو مجھے کثرت سے اپنا ہی ذکر کرنے والا، اپنا ہی شکر کرنے والا، اپنا ہی شکر کرنے والا، اپنا ہی بہت فرماں بردار، اپنا ہی خوب اطاعت کرنے والا، تجھ سے بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، تیرے ہی سامنے بہت زیادہ گربیہ وزاری کرنے والا اور (تیری ہی جانب) رجوع کرنے والا بنادے۔ اے میرے رب! تو میری تو بہ وقبول فرمالے اور میرے گنا ہوں کو دھودے اور میری (اس) دعا کو قبول فرمالے اور میری (نجات کی) دلیل پر میرے بیت تی میرے دیاں کو درست رکھا ور میرے دل کو بدایت برقائم رکھا ور میرے سنے کے کھوٹ کو زکال کھنگ۔

8. اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لَنَا وَارُحَمُنَا وَارُضَ عَنَّا وَتَقَبَّلُ مِنَّا وَادُخِلُنَا الُجَنَّةَ وَنَجّنَا مِنَ النَّارِ وَاصُلِحُ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ.

ا ساللہ! تو ہماری مغفرت کردے، ہم پر رحم فر مااور ہم سے راضی ہو جااور (ہماری بندگی) قبول فر مااور ہمیں جنت میں داخل فر مااور ہمیں دوز خ سے نحات دےاور ہمارے سارے کام درست کردے۔

9. اَللَّهُمَّ الِّقُ بَيُنَ قُلُوبِنَا وَاصلِحُ ذَاتَ بَيُنِنَا وَاهُدِنَا سُبُلَ السَّلامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبُنَا الْفَوَاحِشَ مَا السَّلامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبُنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكُ لَنَا فِى اَسُمَاعِنَا وَابُصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَازُواجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ اللَّوَيْنَ النَّوَابُ اللَّهُ مَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيها الرَّحِيْمَ وَاجْعَلُنَا شَاكِرِينَ لِنِعُمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيها وَاتَمَّهَا عَلَيْنَا.

ا الله! توجمار بدلول میں باجمی الفت پیدا کرد اور ہمارے باجمی معاملات (اور تعلقات) درست کرد اور ہم کوسلامتی کے

راستوں کی ہدایت فرما اور ہم کو (کفر و گمراہی کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی جانب نجات دے اور ہم کو ظاہری اور باطنی بدکاریوں سے دورر کھ اور ہمارے کا نوں کو، ہماری آئکھوں کو اور ہمارے دلوں کو اور ہماری بیوی بچوں کو ہمارے حق میں باعث برکت بنادے اور ہماری تو بقبول فرما۔ بے شک تو ہی بڑا تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے اور رکھا پی فعمتوں کا شکر گذار اور ان کا ثنا خوان اور اہل بنادے اور ان فعمتوں کو ہم پر پورافر مادے۔

10. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ، وَاسْئَلُکَ عَـزِیْمَةَ الـرُّشُدِ، وَاسْئَلُکَ شُکْرَ نِعُمَتِکَ وَحُسُنَ عَـزِیْمَةَ الـرُّشُدِ، وَاسْئَلُکَ شُکْرَ نِعُمَتِکَ وَحُسُنَ عِبَادَتِکَ، وَاسْئَلُکَ لِسَانًا صَادِقًا وَّقَلْبًا سَلِیُمًا وَّخُلُقًا مَّسَتَقِیْمًا، وَاَسْئَلُکَ مِنُ شِرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْئَلُکَ مِنُ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ، وَاسْئَلُکَ مِنُ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ، اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. الْغُیوب.

اے اللہ! میں جھے ہردین کے کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور میں جھے سے پختہ نیکوکاری کا سوال کرتا ہوں اور تیری تعتوں کا شکر ادا کرنے (کی توفیق) کا اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے کا سوال کرتا ہیں اور میں جھے سے تچی زبان، بےعیب دل اور درست اخلاق کا سوال کرتا ہوں اور ہراس چیز کے شرسے جس کوتو ہی جانتا ہے، پناہ چاہتا ہوں اور ہراس چیز کی خیروخو بی کا جس کوتو ہی جانتا ہے، سوال کرتا ہوں اور ہراس چیز سے جس کوتو ہی جانتا ہے، مغفرت چاہتا ہوں، بے شک تو ہی تمام غیب کی باتوں کا بہت بڑا جانئے والا ہے۔

11. اَللَّهُ مَّ اعُفِرُ لِى مَا قَدَّمُتُ وَمَا اَخَرُتُ وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَعُلَمُ بِهِ مِنِيّى لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ.

الہی! تو میرے پہلے کیے ہوئے اور بعد میں کیے ہوئے، چھپا کر کیے ہوئے اور علانیہ کے ہوئے تمام گناہ اور وہ گناہ جن کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب بخش دے، تیرے سوااور کوئی معبود نہیں ہے۔

12. اَللَّهُمَّ اقُسِمُ لَنَا مِنُ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيُنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِن مَعَاصِيْكَ، وَمِن

الْيَقِيُنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنيَا، وَمَتِّعْنَا بِاَسُمَاعِنَا وَابُعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجُعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجُعَلُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجُعَلُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلُ ثَارَنَا عَلَى مَنُ عَادَانَا، وَلَا تَجُعَلُ ثَارَنَا عَلَى مَنُ عَادَانَا، وَلَا تَجُعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِيُنِنَا وَلَا تَجُعَلِ الدُّنيَا اكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ مُلْمِنَا وَلا عَلَيْنَا مَنُ لَا يَرُحَمُنَا.

ا ساللہ! تو ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصد دید ہے جس سے تو ہمار ہے اور نافر مانیوں کے درمیان حائل ہوجائے اور فر مال برداری کا اتنا حصہ دید ہے جس سے تو ہمیں اپنی بہشت میں پہنچا دیے اور لیتین وائیان کا اتنا حصہ دید ہے جس سے تو ہمار سے او بردنیا کی مصیبتوں کا (سہنا) آسان کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کا نول سے ، ہماری آنکھوں سے اور ہماری طاقت وقوت سے ہم کوفع پہنچا اور اس فغ اور فائدہ کو ہمارا وارث (ہمارے مرنے کے بعد ہماری یادگار) بنا دے اور جو ہم پرظلم کرے، اس سے ہمارا بدلہ لے اور جو ہم سے عداوت رکھے اس پر ہماری مدوفر ما اور تو ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت ہو یہ کر لیعنی ہمیں دینی مصیبت میں مت ڈال) اور تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے کم کی منز لِ مقصود اور ہماری رغبت کی آخری حدمت بنا اور تو ان لوگوں کو ہم پر حکمران نہ بنا جو ہم پر ترس خوا کس ب

13. اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصُنَا، وَاكُرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا، وَاعُطِنَا وَلَا تَحُرمُنَا، وَاثِرُنَا وَلَا تُوثِرُ عَلَيْنَا، وَارُضِنَا وَارُضَ عَنَّا.

الہی! تو ہماری نیکیاں زیادہ فرمااور کم نہ فرمااور تو ہمیں غرت عطافر مااور ذلیل وخوار نہ کراور تو ہمیں (اپنی نعتیں)عطافر مااور محروم نہ کراور تو ہمیں ہی ترجے دےاور ہم پر (کسی اور کو) ترجیح نہ دےاور تو ہم کو بھی راضی کردےاور تو بھی ہم سے راضی ہوجا۔

14. اللَّهُمَّ اللَّهِمُنِيُ رُشُدِيُ وَاَعِذُنِيُ مِنُ شَرِّ نَفُسِيُ. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللل

15. اَللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفُسِى وَاعْزِمُ لِى عَلَى رُشُدِ اَمُرِى. اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِى عَلَى رُشُدِ اَمُرِى. اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِى مَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَعُلَنْتُ وَمَا اَخُطَئتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا جَهِلْتُ.

اےاللہ! تو مجھے میر نے نفس کے شریعے محفوظ رکھاور مجھے ہر کام میں نیکو کاری کاعزم، پختہ ارادہ عطافر ما۔اےاللہ! میں نے جو چھپا کر کیااور جواعلانیہ کیااور جو بلاارادہ کیااور جوقصداً کیااور جونادانی ہے کیا،سب معاف کردے۔

> 16. اَسُالُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي اللَّهُ وَالْاَخِرَةِ. ميںالله تعالى سے دنيااور آخرت (دونوں) كى عافيت عابتا ہوں۔

17. اَللَّهُ مَّ إِنِّى اَسُئَلُکَ فِعُلَ الْخَيْراتِ وَتَرُکَ الْمُنْکَراتِ وَتَرُکَ الْمُنْکَراتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنُ تَغْفِرَ لِی وَتَرُحَمَنِی، الْمُنْکَراتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنُ تَغْفِرَ لِی وَتَرُحَمَنِی، وَإِذَا اَرَدُتَّ بِقَوْمٍ فِتُنَةً فَتَوَقَّنِي عَيْرَ مَفْتُونٍ، وَّاسْئَلُک وَإِذَا اَرَدُتَّ بِقَوْمٍ فِتُنَةً فَتَوَقَّنِي عَيْرَ مَفْتُونٍ، وَّاسْئَلُک حُبَّکَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُتَقَرِّبُ اللّٰی حُبَّکَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُتَقَرِّبُ اللّٰی حُبّک دُبّک.

اے اللہ! میں جھے نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق اورغریبوں سے مجت کرنے کی توفیق چا ہتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھے رحم فرما اور یہ کہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے، تو مجھے کو اس آزمائش میں ڈالے بغیر ہی (دنیاسے) اٹھا کچیو اور میں جھے سے تیری محبت اور ہراس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت سے قریب کردے، مانگاتا ہوں۔

18. اَللَّهُمَّ اِنِّـى اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنُ يُّحِبُّکَ وَحُبَّ مَنُ يُّحِبُّکَ وَاللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّکَ اَحَبَّ وَاللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّکَ اَحَبَّ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّکَ اَحَبَّ اللَّهُمَّ الْحَعَلُ عُنِي مِنْ نَقْسِى وَاهْلِي وَالْمَاءِ الْبَارِدِ.

ا الله! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہراس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ہراس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے ،سوال کرتا ہوں۔ا بالله! تواپنی محبت کو ممبر سے لیے میری جان سے،اہل وعیال سے اور ٹھنڈ سے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنادے۔

#### 19. اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يَّنْفَعُنِي حُبُّهُ

عِنُدَكَ. اَللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقُتَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِّى فَيُمَا تُحِبُّ فَاجُعَلُهُ فَوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ فَاجُعَلُهُ فَرَعًا لَحِبُّ فَاجُعَلُهُ فَرَاغًا لِّي فِيْمَا تُحِبُّ.

اے اللہ! تو مجھے پی محبت عطافر مادے اور ہراس شخص کی محبت مرحمت فر مادے جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ اے اللہ! پس جس طرح تونے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں پیند کرتا ہوں، تو (اس طرح) ان (چیزوں) کواس چیز کی قوت (کا ذریعہ بھی) بنادے جو سخھے پیند ہیں تو (اس طرح) تو مجھے ان چیزوں کے دور رکھا ہے جو مجھے پیند ہیں تو (اس طرح) تو مجھے ان چیزوں میں (مصروف کرکے) جو تھے پیند ہیں (ان سے) فارغ البال (بھی) بنادے (کہان کا خیال بھی نہ آئے)۔

# 19. اَللَّهُمَّ مَتِّعُنِي بِسَمُعِيُ وَبَصَرِي، وَاجْعَلُهُمَا الُوَارِثَ مِنْدُ بِثَلُهُمَا الُوَارِثَ مِنْدً، وَانُصُرُنِي عَلَى مَنُ يَّظُلِمُنِي وَخُذُ مِنْدُ بِثَارِي.

ا سے اللہ! تو مجھ کومیر ہے کا نوں سے اور آنکھوں سے (صحیح) فائدہ پنیچا اور انہی دونوں ( کی منفعتوں) کومیر اوارث (یادگار) بناد سے اور جو شخص مجھ برظلم کر سے اس کے مقابلہ پرمیری مد دفر مااوراس سے میر ابدلہ لے۔

> 20. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوُبِ ثَبِّتُ قَلَبِي عَلَى دِينِكَ. اے دلوں کو بلٹ دینے والے! تو میرے دل کواینے دین پر ثابت قدم رکھ۔

21. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُكَ اِيُمَانًا لَّا يَرُتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُوافَقَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَعُلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ حَنَّه الْخُلُد.

ا ے اللہ! میں تجھ سے ایساایمان مانگتا ہوں جوا پی جگہ ہے نہ ہے اور ایسی نعت مانگتا ہوں جوختم نہ ہواور جنت کے اعلیٰ درجہ یعنی جنب خلد میں رسول اللہ اللہ کا فاقت کی درخواست کرتا ہوں (تو قبول فرما)۔

22. اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْئَلُکَ صِحَّةً فِي اِيُمَانٍ وَّاِيُمَانًا فِي كُولُ عَلَيْهَانًا فِي كُولُ وَعُلْقًا فَي حُسُنِ خُلُقٍ وَّنَجَاحًا تُتُبِعُهُ فَلاحًا وَّرَحُمَةً مِّنْکَ وَعَافِيُةً

وَّمَغُفِرَةً مِّنُكَ وَرضُوَانًا.

اے اللہ! میں تجھ سے ایمان کے ساتھ صحت کا اور حسنِ اخلاق کے ساتھ ایمان کا اورا لیک کا مرانی کا جسکے بعد تو فلاح ( دارین ) عطافر مائے اور تیری ( خاص ) رحمت وعافیت کا اور تیری ( خاص ) مغفرت کا اور تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں ( تو پورافر مادے )۔

> 23. اَللَّهُمَّ انُفَعُنِيُ بِمَا عَلَّمُتَنِيُ وَعَلِّمُنِيُ مَا يَنُفَعُنِيُ وَارُزُقُنِيُ عِلْمًا تَنْفَعُنِيُ بهِ.

اےاللہ! جوعلم تونے مجھے دیاہے،اس سے مجھے نفع بھی پہنچا اور جو مجھے نفع دےاس کاعلم بھی عطافر مااور مجھے وہلم نصیب فر ماجس سے تو مجھے نفع پہنچائے۔

24. اَللَّهُمَّ انَفَعُنِى بِمَا عَلَّمُتَنِى مَا يَنْفَعُنِى وَزِدُنِى عِلْمًا. اللَّهِ مِنْ حَالِ اَهُلِ اللَّهِ مِنْ حَالِ اَهُلِ اللَّهِ مِنْ حَالِ اَهُلِ النَّارِ. اللَّهِ مِنْ حَالِ اَهُلِ النَّارِ.

ا ۔ اللہ! جوتو نے مجھےعلم دیا ہے،اس سے مجھےنفع ( بھی ) پہنچااور جوعلم مجھےنفع دے،وہ مجھےعطافر مااور میر ےعلم میں زیادتی فرما،اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے اور میں جہنم والوں کی حالت سے خدا کی بناہ مانگتا ہوں ۔

25. اَللَّهُمَّ بِعِلْمِکَ الْعَیْبَ وَقُدُرَتِکَ عَلَی الْحَلُقِ اَحْیِنیُ مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لَی وَتَوَقَّنِی اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِی وَتَوَقَّنِی اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِی وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ لِی وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْای وَالسَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْای وَالسَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاینُونَ الْوَخُلاصِ فِی الرِّضَا وَالْعَضَبِ، وَاسْتَلُکَ نَعِیمًا لَّا یَنْفَدُ وَقُرَدَةَ وَقُرْدَةَ وَاسْتَلُکَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرُدَ الْعَیْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظُرِ اللی وَجُهِکَ وَالشَّوُقَ الْعَیْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظُرِ الی وَجُهِکَ وَالشَّوُقَ اللَّوْقَ اللَّهُ مَّ زَیّنًا بِزِیْنَةِ الْاِیُمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهُتَدِیْنَ.

ا الله! تواییغ علم غیب اور مخلوق پراپنی قدرت کے وسلہ سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، جب تک تیر علم میں میرے لیے زندہ رہنا

بہتر ہے اور اس وقت تو مجھے (دنیا ہے) اٹھالے جب تیر علم میں میرے لیے مرجانا بہتر ہے اور میں تجھ سے تنہائی میں بھی (جب کوئی نہ ہو) اور سب کے سامنے بھی تجھی سے ڈرنے کا اور خوشنو دی اور نارانسکی دونوں حالتوں میں کلمہ اخلاص (حق بات کہنے کی توفیق) کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے وہ نعتیں مانگتا ہوں ، جو بھی منقطع نہ ہو اور میں تجھ سے وہ نعتیں مانگتا ہوں ، جو بھی منقطع نہ ہو اور میں تیرے فیصلہ پر راضی ہونے کی (توفیق) اور مرنے کے بعد پر سکون زندگی تجھ سے طلب کرتا ہوں اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں ضرر رساں بدحالی اور گمراہ کرنے والے فتنہ سے ۔ اے اللہ! تو ہم کو (نور) ایمان کی زنیت سے آراستہ کردے اور ہمیں ہدایت یا فتہ رہنما بنادے۔

26. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُکَ مِنَ الْحَيْرِ کُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ، مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ وَاعُودُ بِکَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعْلَمُ. اَللَّهُمَّ اِنِّى عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعْلَمُ. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُکَ مِنُ خَيْرِ مَا سَالَکَ عَبُدُکَ وَنَبِيُّکَ. وَاعُودُ أَسُئَلُکَ مِنُ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبُدُکَ وَنَبِیُّکَ. اَللَّهُمَّ اِنِّی اِسْئَلُکَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ اِلْیُهَا مِنْ قَولٍ اَوْ عَمَلٍ. وَاعُودُ اِسْئَلُکَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ اللَّهُمَّ مِنْ قَولٍ اَوْ عَمَلٍ. وَاعُودُ وَاسْئَلُکَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنْ قَولٍ اَوْ عَمَلٍ. وَاعُودُ وَاسْئَلُکَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ اللَّهُمَا مِنْ قَولٍ اَوْ عَمَلٍ. وَاسْئَلُکَ مِنْ النَّابُ مَنْ اَمُولُ اَنْ تَجُعَلَ عَاقِبَتَهُ رُهُدًا. وَاسْئَلُکَ مَا قَطَيْتَ لِی مِنُ اَمُو اَنْ تَجُعَلَ عَاقِبَتَهُ رُهُدًا.

## 27. اَللَّهُمَّ احُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوُرِ كُلِّهَا وَاجِرُنَا مِنُ

خِزُيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاخِرَةِ.

الٰبی! تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کردے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔

28. اَللَّهُمَّ احُفَظُنِي بِالْإِسُلامِ قَائِمًا وَّاحُفَظُنِي بِالْإِسُلامِ قَائِمًا وَّاحُفَظُنِي بِالْإِسُلامِ قَاعِدًا وَّلَا تُشُمِتُ بِي عَدُوًّا وَّلَا قَاعِدًا وَّلَا تُشُمِتُ بِي عَدُوًّا وَّلَا

حَاسِدًا. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ مِنُ كُلِّ خَيْر خَزَائِنُهُ بِيَلِكَ.

اے اللہ! تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعہ میری حفاظت کر اور بیٹھا ہوا ہونے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعہ میری حفاظت کر (اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر حالت میں اسلام کی پناہ میری حفاظت کر (اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر حالت میں اسلام کی پناہ میں رکھ ) اور کسی دشمن کو یا حاسد کو مجھ پر بیننے کا موقعہ نہ دے۔اے اللہ! میں تجھ بی سے وہ تمام خوبیاں اور بھلا ئیاں مانگتا ہوں، جن کے خزانے تیرے بی ہاتھ میں ہیں۔

29. اَللَّهُ مَّ اِنِّى اَعُولُا بِكَ مِنُ شَرِّ مَا اَنْتَ اخِذُم بِنَا صِيَتِه، وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخِيُر الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلِّه.

البی! تیری پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شر ہے، جو تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اور اس تمام خیر وخو بی کا سوال کرتا ہوں، جو تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔

30. اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسُئَلُکَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِکَ وَعَزَائِمَ مَعُفِجِبَاتِ رَحُمَتِکَ وَعَزَائِمَ مَعُفِرَتِکَ وَعَزَائِمَ مَعُفِرَتِکَ وَالسَّلَامَةَ مِنُ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنُ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

ا سے اللہ! ہم تجھ سے تیری رحمت کے قطعی اسباب (اعمال واخلاص) اور تیری مغفرت کے پختہ وسائل طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہرنیکی کی دولت مانگتے ہیں اور جنت تک رسائی اور دوزخ کی آگ سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔

31. اَللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لِيُ ذَمنُبًا اِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ

# وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِّنُ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ

إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرُحَمَ الرَّحِمِينَ.

ا ے اللہ! تو ہمارا کوئی گناہ ایبانہ چھوڑ، جسے تو بخش نید ہے اور نہ کوئی ایسی فکر و پریشانی چھوڑ، جسے تو دور نہ کرے اور نہ کوئی ایبا قرض، جسے تو ادانہ کرد ہے اور نہ کوئی دنیا اور آخرت کی ایسی حاجت، جسے تو پورا نہ کرد ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

# 32. اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ.

ا الله! تو ہماری مد دفر ماا پناذ کرکرنے پراورا پناشکرا داکرنے پراورا پنی اچھی عبادت کرنے پر (اورہمیں ان کی توفیق دے دے )۔

33. اَللَّهُمَّ اَعِنَّـيُ عَلى ذِكُرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتكَ.

اےاللہ! تومیری مددفر مااپناذ کر کرنے براورا پناشکرادا کرنے براورا بنی اچھی عبادت کرنے بر۔

34. اَللّٰهُمَّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقُنِنِي وَبَارِكُ لِيُ فِيُهِ، وَاخُلُفُ

عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّيُ بِخَيْرٍ.

ا بے اللہ! جورزق تو نے مجھے عطافر مایا ہے،اس پر مجھے قناعت د بے اوراس میں میرے لیے برکت عطافر مااورتو میری ہرغائب چیز (مال وعیال وغیرہ) پرخیر کے ساتھ میرا قائم مقام (محافظ) بن جا (یعنی سب کو بخیروعافیت رکھ)۔

35. اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُکَ غِنَايَ وَغِنَا مَوُلَايَ.

اےاللہ! میںاپنے غنا کااوراپنے (ہر) مددگار کے غنا کا تجھے سے سوال کرتا ہوں۔

36. اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُکَ عِيُشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَدًا غَيْرَ مَخُزِي وَّلا فَاضِح.

اےاللہ! میں جھ سےصاف تھری زندگی کی اورموز وں موت کی اور بغیر کسی رسوائی اور فضیحت کے (ونیاسے)والیسی کی (یعنی حشر کی ) دعاما نگتا ہوں \_ 37. اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَّلا مُّتَقَبَّلا.

ا الله! میں تجھ سے نفع پہنچانے والے علم کا اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں (تو پورا کردے)۔

38. اَللَّهُمَّ ضَعُ فِي اَرُضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِيُنتَهَا وَسَكَنَهَا.

ا بے اللہ! تو ہمارے ملک میں برکت، سرسنری وشادا بی اورامن وسکون رکھ دے۔

39. اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَهُدِيُكَ لِلاَرْشَدِ اَمُوِيُ وَاعُوُذُ بِكَ مِنُ

شَرّ نَفُسِيُ.

ا الله! میں تجھ سے اپنے (حق میں )سب سے اچھے کام کی رہنمائی طلب کرتا ہوں اور تجھ ہی سے اپنے نفس کے شریناہ مانگتا ہوں۔

40. اَللَّهُمَّ اَحُسَنُتَ خَلُقِي فَاحُسِنُ خُلُقِي.

الهی! تونے میری جسمانی خلقت کواچھا بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنادے۔

41. رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاهُدِنِي السَّبِيْلَ الْاَقُوَمَ.

اے میرے پروردگار! تو میری مغفرت کردے اور رحم فر مااور مجھے پخته (اور محکم)راہ پر (صراط متعقم پر) چلا۔

42. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ.

ا ے اللّٰدامیں تجھے سے معافی اور صحت و عافیت طلب کرتا ہوں ( تو عطافر مادے )۔

فائدها: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سے عفواور عافیت کا سوال کیا کرو،اس لیے کہ سی بھی شخص کوایمان

ویقین کے بعد عفواور عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔

درود نثریف

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ مخض

ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: (اصلی ) بخیل و شخص ہے جس کے سامنے میراذ کر موااوراس

نے مجھ پر درودنہ بھیجا

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب ؓ نے رسول اللہ اللہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

یارسول اللہ! میں نے اذکار و دعا کا (اپناتمام وقت) آپ پر درود پڑھنے کے لیے ہی وقف کر دیا، حضو ها اللہ نے فرمایا:

تب تو تمہاری تمام مشکلیں حل (اور ضرورتیں پوری) ہوجا کیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوجا کیں گے

(آخر حدیث تک)۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو تحض مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجے گا،اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرما ئیں گے۔

یہ تمام دعائیں اوراذ کارمشہور کتاب حصن حمین سے لی گئی ہیں جس کے مصنف محمد بن محمد بن الجزري ہیں۔

#### سيد عبدالوهاب شاه

28/09/2021

معهد علوم القرآن، مسجد سیده فاطمه اسلام آباد نوٹ: کتاب ابھی کممل نہیں ہوئی کام جاری ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کوشائع کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں:

03215083475 - 03470005578